



عالم دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عظیم الثان کتاب قرآن مجید کی اہلِ حق علما فی اللہ تعالیٰ کی علما نے علیہ کے تفاسیر فی کے تفاسیر کے تفاسیر کا کھراس پر جوظلم کیا ہے زیر نظر کتاب میں تصویر کے دونوں رخ آپ کے سرامنے ہیں پڑھئے اور انصاف پرمنی فیصلہ جیجئے۔

تاليف

حصرت ولانا في المحمد الموسي ا

مكتبه ايمان ويقين علامه بنورى ٹاؤن كراچى

297-18 10011 10011

جمله حقوق بحق مصنف محفوظ ہیں

معتمدا ورغير معتمد تفاسير

حضرت مولا نافضل محمد بوسف زئی صاحب

701

صبيب الله بث ناظم آباد كراجي 0321-2156429

باراول

شعبان يستهراه

اظهارالى: جامعه صديقيه كلشن مهماركراجي

مكتبها بمان ويقين بنورى ٹاؤن كراچي

نام كتاب:

تاليف:

صفحات:

ما وُ نَتْنَكَ:

طبع:

تارخ اشاعت:

کمپوزنگ:

ناشر:

انشلنا ليا

معتمداورغيرمعتمد تفاسير

# 

ان نابغهٔ زمان مفسرین کے نام جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس عظیم کتاب کی تفسیر جادہ حق برقائم رہتے ہوئے کی اور اہلِ باطل کی تحریفات کا خوب دفاع کیا۔

حضرت مولانا فضل محمر صاحب

Marfat.com

Six Charles



إِنَّا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابِ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنَ صَلَّ فَإِنَّمَا يَضِ الْهُتَدى فَلِمَفْسِطْ وَمَن صَلَّ فَإِنَّمَا فَي عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ﴿ يَضِلُ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ﴿ وَمِن صَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ﴿ وَمِن صَلَّ اللهِ اللهِ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ﴿ وَمِن صَلَّ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ﴿ وَمَن صَلَّ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهُ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

ترجمه: (امه بيغمبر!)

هم نے لوگوں کے فائدے کے لئے تم پریکتاب برق نازل کی ہے۔ جو شخص راہ راست پر آجائے گا، وہ اپنی ہی بھلائی کے لئے آئے گا، اور جو گمراهی اختیار کرے گاوہ اپنی گمراہی سے اپنا ہی نقصان کرے گا، اور تم اس کے ذمہ دار نہیں ہو۔

### فهرست مضامين

| صفحتمبر   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·    | تمبرشار  |
|-----------|------------------------------------------|----------|
| 10        | عرض حال                                  | 1        |
| 17        | طبقات مفسرين                             | ۲        |
| ۲۲        | چند منتخیم تفاسیر کا بیان                | <b>p</b> |
| 12        | تفسير ميں ہرمفسر کا اپنار جحان ہوتا ہے   | ۲        |
| <b>*</b>  | تفسير كى لغوى اوراصطلاحى تعريف           | ۵        |
| P" +      | تفسيراور تاويل ميں فرق                   | 4        |
| 9~1       | تفسیر بالرای کرنے والول کے لیے وعید شدید |          |
| m r       | مفسر کی شرا نط اورتفسیر بالرأی           | ٨        |
| <b>ma</b> | تفسير بالرأى يے كيامراد ہے؟              | 9        |
| m 9       | تفسير قرآن کے مآخذ                       | 1+       |
| ۳٩        | ا_قرآن کريم:                             | 11       |
| ۴ م       | ٢۔حدیث                                   | - 17     |
| ا م       | سو صحابه کے اقوال                        | ۳۱       |
| 4         | سم تا بعين                               | ۱۱۲      |
| PP        | ۵_لغت عرب                                | 10       |
| 44        | ۲ ـ تد براوراستنباط                      | ۲۱       |
| سوم       | امرائيليات كأحكم                         | 14       |
| 44        | تفسیرفر آن کے بارے میں ایک شدیدغلط ہمی   | IA       |
| ۴۸        | تفسيرقرآن ميں محض لغت اور تاریخ پراعتاد  | 19       |

| ت    | رغير معتمد تفاسير                               | (معتمداو   |
|------|-------------------------------------------------|------------|
| صفحة |                                                 | تمبرشار    |
| ۹    | دکایت .                                         | *          |
| 4    | مشهورتفاسير                                     | 11         |
| ٥٣   | باطل پرستوں کی تفاسیر کا جائزہ                  | 77         |
| ۵۷   | باطل پرست مفسرین کاافرار                        | 14         |
| ۵۷   | سرسيداحمدخان كااقرار                            | 77         |
| 4+   | سيرابوالاعلى مودودي صاحب كااقرار                | 20         |
| 44   | تفهيم القرآن كاديباجيه                          | 44         |
| 41   | سرسيداحمدخان اوران كي نفسير                     | 12         |
| 20   | فكرسرسيدكي جندائهم نكات                         | ۲۸         |
| 4    | مفسرين مسيم تعلق علامه عنايت الله مشرقي كى رائے | 19         |
| ۷۸   | عنايت الله مشرقي اوران كي تفسير "المتذكرة"      | <b>p</b> • |
| ۸.   | تفسير تذبرقرآن اورمولا نااصلاحي                 | 11         |
| ٨١   | تذبرقرآن کے چندقابل گرفت مباحث                  | . 64.6     |
| ۸۲   | ایک گزارش:                                      | mm         |
| ٨٣   | چوہدری غلام احمدخان پرویز کی تفسیر              | بهم سم     |
| ۸۵   | چوهدری پرویز صاحب کامقدمه تفسیر                 | <b>۳۵</b>  |
| ۸۵   | ماضی پرستی ،قر آن جهی                           | <b>4</b>   |
| ٨٧   | آغاز شخن                                        | ٣2         |
| ^^   |                                                 | ۳ <b>۸</b> |
| ٨٥   | غلام احمد پرویز کے نزدیک دوزخ کی آگ کامفہوم     | ٩          |

| صفحتمبر |                                                       | نمبرشار |
|---------|-------------------------------------------------------|---------|
| 91      | بنت میں از واج ، جنت می <i>ں خور</i><br>'             | ۴.      |
| 91      | تصورنماز اورپرویز معجزات کاانکار                      | ایم     |
| 95      | مركزملت                                               | ץיז     |
| . 97    | عرش كا انكار                                          | سامه    |
| ۹۴      | مولا ناوحبدالدين خان كي تفسير                         | بابا    |
| 90      | تفسير ميں مولا ناحميدالدين فراہي كانظريير             | 20      |
| 97      | مولا ناحمیدالدین فراہی کے عمومی حالات                 | ۳٦      |
| 92      | علی گڑھ میں قیام                                      | 82      |
| 94      | تذبرقرآن                                              | ۴۸      |
| 91      | مولا ناحميدالدين اورعلم حديث                          | ۹۲۹     |
| 1++     | ا پن تصنیفات میں عربی زبان استعال کرنے کی وجہ         | ۵٠      |
| 1 + +   | ا نكار خداا ورفرا بى صاحب                             | ۱۵      |
| 1+1     | علامه فرابی کامقدمه قرآن                              | ar      |
| ۱۰۳     | تفسير كخبرى مأخذ                                      | ۵۳      |
| ام ۱۰   | علامه فراہی کے نز دیک معروف ومنکر کا تصور             | ۵۳      |
| 1+14    | تنجره                                                 | ۵۵      |
| 1+4     | حمیدالدین فراہی صاحب کے شُذوذ کا ذکر                  | ۲۵      |
| 1+4     | سورة ذاريات كى تفسير مىيں موفى موفى غلطياں            | ۵۷      |
| 1.4     | و قوم لوط کی ہلا کت غبار انگیز ہوا کے ذریعہ سے ہوئی'۔ | ۵۸      |
| 1+1     | تنجره:                                                | ۵9      |

| صفحة |                                                    | تمبرشار  |
|------|----------------------------------------------------|----------|
| 1•٨  | فرعون اوراس کی قوم کی تباہی برواہوا۔۔۔ہوئی         | 4+       |
| 1+9  | تنصره:                                             | ۱۲       |
| 1+9  | (۳) قوم نوح کی تباہی تند ہوا کے ذریعہ سے واقع ہوئی | 77       |
| 11+  | تنجره:                                             | 494      |
| 111  | سورة تحريم كي تفسير مين فرا ہى صاحب كى غلطياں      | ٦١٢      |
| 111  | فراہی صاحب کی پہلی غلطی                            | 70       |
| 111  | آيات ا- ۲ کاشان زول                                | 77       |
| 111  | فراہی صاحب کی دوسری غلطی                           | 72       |
| 111  | آيات تين تا ياخي كاشان نزول                        | ٨٨       |
| ١١١٢ | ننجره:                                             | 49       |
| 110  | فراہی صاحب کی تنیسری غلطی                          | 4.       |
| 110  | صَغَتُ قُلُو بُكُمًا كَى لَغُوى شَحْقِيق           | 41       |
| 114  | تنجره:                                             | 41       |
| 111  | فرابی صاحب کی چوهی علطی                            | 24       |
| 119  | سورة عبس ميں فراہی صاحب کی غلطیاں                  | ام کے ا  |
| 119  | فراہی صاحب کی پہلی غلطی                            | ۷۵       |
| IM   | فراہی صاحب کی دوسری غلطی                           | 4        |
| 177  | تنجره:                                             | 22       |
| 177  | حميدالدين فرابي صاحب كي تيسري غلطي                 | ۷۸       |
| 110  | تنجره:                                             | <b>4</b> |

|        | ر معتد تفاسیر ) کے اور میت                               | (معتمداورغ |
|--------|----------------------------------------------------------|------------|
| صفحةبر |                                                          | نمبرشار    |
| 110    | حمیدالدین فراہی نے سورۃ تین میں الگ راستداختیار کیا      | ۸.         |
| 172    | حکایت                                                    |            |
| 174    | سورة الفيل كي تفسير مين فرا ہى صاحب كى غلطيا ل           | ٨٢         |
| ITA    | اس سورت کامخاطب کون ہے؟                                  | ٨٣         |
| 119    | تنجره:                                                   | ٨٣         |
| ١٣٣    | اصل حقیقت                                                | ٨۵         |
| 110    | فراہی صاحب مفسرین اور اہل تاریخ پر غصہ ہور ہے ہیں        | -          |
| 124    | تنجره:                                                   | ٨٧         |
| 1124   | ابابیل ہے متعلق حمیدالدین فراہی کی غلط رائے              | ٨٨         |
| IM A   | تنجره:                                                   | 19         |
| 11-9   | حميدالدين فراہى اور رمى جمرات                            | 9+         |
| 114    | منی میں رمی جمرہ کی حقیقت                                | 91         |
| ابا    | تنجره:                                                   | 91         |
| ira    | سورت کونژ کی تفسیر میں فراہی صاحب کی شاذ رائے            | 91         |
| 100    | فرابى صاحب كيزديك الكوثر سے خانه كعبه مراوب              | ماه        |
| 182    | نہرکوٹر خانہ کعبہ اور اس کے ماحول کی روحانیت کی تصویر ہے | 90         |
| 1179   | سورت لہب کی تفسیر میں فراہی صاحب کی شاذرائے              | 94         |
| ا ما   | تَبَتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ مِين نه بدوعا بِ نه مذمت ہے    | 94         |
| 10+    | تنجره:                                                   | 91         |
| 101    | سورت لہب کے زمانہ نزول میں فراہی صاحب کی غلطی            | 99         |
|        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                    |            |

|         |                                                 | <del></del> |
|---------|-------------------------------------------------|-------------|
| صفحترسر |                                                 | تمبرشار     |
| 14.     | امین احسن اصلاحی صاحب کی تفسیر تدبر قرآن        | 1 • •       |
| 14+     | امین احسن اصلاحی کے نز دیکے تفسیر کے وسائل      | 1+1         |
| 14.     | ننجره:                                          | 1+1         |
| 141     | امین احسن اصلاحی اور بهبود ونصاری کی کتابیں     | 1+14        |
| 147     | تنجره:                                          | 101         |
| 141     | عام مفسرین اور امین احسن اصلای                  | 1.0         |
| 140     | ا بین احسن اصلاحی صاحب کے ہاں اصول تفسیر        | 1.4         |
| - 144   | " تفسير ك اصول" (ص: ١٨٣)                        | 1+4         |
| 144     | امین احسن اصلاحی صاحب کے شذوذ پر تنقیدی نظر     | 1•٨         |
| 14+     | تنجره                                           | 1+9         |
| 129     | مولا ناامین احسن اصلاحی صاحب کی تفسیر کی غلطیاں | 11+         |
| 14      | امين احسن اصلاحي صاحب كاشاذ نظرية نمبر ا        | 111         |
| 14      | تنجره:                                          | 111         |
| 122     | اصلاحى صاحب كاشاذ نظرييمبر ٢                    | 119         |
| 122     | ننجره:                                          | ١١٢         |
| 141     | اصلاحی صاحب کاشاذ نظرینمبر ۳                    | 110         |
| 141     | تنجره                                           | 117         |
| 149     | اصلاحی صاحب کاشاذنظر بینمبر ۸                   | 114         |
| 149     | نىفرە:                                          | 11/         |
| 149     | اصلاحی صاحب کاشاذنظرینمبر ۵                     | 119         |

|         | م مرست                         | معتداورغيرمعتمد تفاسير |
|---------|--------------------------------|------------------------|
| صفحتمبر |                                | ببرشار                 |
|         | تنجره:                         | 11                     |
| 1/4     | اصلاحي صاحب كاشاذ نظرية بمر ٢  | 11                     |
| IAI     | تنجره:                         | IM!                    |
| įλI     | اصلاحی صاحب کاشاذ نظر بیمبر ۷  | 177                    |
| IAT     | تنجره:                         | 117                    |
| IAT     | مین احسن صاحب کاشاذ نظرینمبر ۸ | 1                      |
| ۱۸۳     | تنجره:                         | 11                     |
| 114     | اصلاحي صاحب كاشاذ نظرييمبر ٩   | 11/2                   |
| IAM     | تنجره:                         | 147                    |
| ΙÀΜ     | اصلاحی صاحب کاشاذنظر بیمبر ۱۰  | 110                    |
| ۱۸۵     | تنجره:                         | 11"                    |
| I۸۴     | اصلاحي صاحب كاشاذ نظرييمبراا   | - 1111                 |
| 11/4    | تنجره:                         | ا ۱۹۷                  |
| 114     | اصلاحي صاحب كاشاذ نظرية براا   | ١٣٣                    |
| IAA     | تنجره:                         | بم ساا                 |
| IAA     | اصلاحي ضاحب كاشاذ نظرييمبر سلا | IMO                    |
| 1/19    | تنجره:                         | 19~4                   |
| 19+     | اصلاحي صاحب كاشاذ نظرييمبر سما | 1142                   |
| 19+     | تنجره                          | IMA                    |
| 191     | اصلاحی صاحب کاشاذنظرییمبر ۱۵   | 114                    |

| فهرست      |                                   | (معتمداورغيرمعتمد تفاسير |
|------------|-----------------------------------|--------------------------|
| صفحتمبر    |                                   | تمبرشار                  |
| 197        | تنجره                             | 100                      |
| 191        | ى صاحب كاشاذ نظرية نمبر ١٦        | اصلاً                    |
| 1917       | نتبصره                            | 1100                     |
| 194        | ى صاحب كاشاذ نظرية بمبر ١٤        | اصلاة                    |
| 191        | تثبره                             | الم الم                  |
| ***        | سورة آل عمران                     | ۱۳۵                      |
| P • •      | ن صاحب کاشاذنظر بیمبر ۱۸          | اصلاح                    |
| , Y+Q      | تنصره:                            | ۱۳۷                      |
| Y • A      | قى صاحب كاشاذ نظر بيمبر ١٩        | ۱۳۸                      |
| 1.4        | تنصره .                           | ۹ ۱۱۲                    |
| 11+        | ع صاحب کاشاذنظر میمبر ۲۰          | اصلاح                    |
| <b>111</b> | تنجره                             | 101                      |
| rir        | باصاحب كاشاذ نظرية بمبرا ٢        | اصلاح ا                  |
| 111        | تنجره                             | 101                      |
| rin        | اظهار حقيقت                       | 100                      |
| 710        | نفتق (جاویداحمه غامدی)            | 100                      |
| rin        | احمدغامدی کی تفسیر 'البیان'       |                          |
| rin        | ليے جاويد احمد غامري صاحب کے اصول | ے ۱۵۷ تفسیر قرآن کے۔     |
| 77+        | ر برقر آن (میزان ص:۱۵)            | مبادی تا                 |
| 11.        | (۱) عربی معلی                     | 109                      |

| صفحتمبر     |                                                      | نمبرشار |
|-------------|------------------------------------------------------|---------|
| 771         | تنصره:                                               | 14+     |
| 777         | تفیرقران کے بارے میں ایک شدید ملطی ہمی               | 141     |
| 777         | تفسيرقرآن مين محض لغت اور تاريخ پراعتاد              | 144     |
| 770         | اسلوب کی ندرت                                        | 141     |
| 444         | ننجره:                                               | IAL     |
| 772         | ميزان اورفرقان                                       | 1YO     |
| 271         | تنجره:                                               | 144     |
| 779         | جناب غامدي صاحب كے سوالات اور خودان كى طرف سے جوابات | IYZ     |
| 779         | قرأت كاختلافات كى بحث بتصره بنمبرا                   | VKI     |
| 777         | شجره:نمبر ۴                                          | 149     |
| 444         | قراء سنبعه کے عربی حالات کاار دوتر جمه               | 14+     |
| ۲۳۸         | بر ورسبعداوران کے چودہ رواۃ                          | 121     |
| rr+         | محكم اورمتشاب                                        | 121     |
| امما        | شجره                                                 | 129     |
| سوم م       | حدیث اور قرآن                                        | 120     |
| 466         | تنجره:                                               | 120     |
| 414         | تفسير ميں جاويد غامدي صاحب کی غلطی نمبرا:            | 124     |
| ra+         | جاویدغامدی کی غلطی نمبر ۲:                           | 122     |
| <b>ra</b> + | جاویدغامدی کی غلطی نمبر سو:                          | 141     |
| rar         | جاویدغامدی کی تلطی نمبر سم: تنصره:                   | 149     |

| فهرست        |  |
|--------------|--|
| <i>—</i> / , |  |

| صفحتمبر    |                                     | تمبرشار |
|------------|-------------------------------------|---------|
| 202        | جاویدغامدی کی غلطی نمبر ۵: تنجره    | 1/4     |
| rar        | جاویدغامدی کی غلطی نمبر ۲: تنصره:   | 1/1     |
| 700        | جاویدغامدی کی غلطی نمبر ہے: تنجرہ:  | IAY     |
| 104        | غامدی صاحب کی غلطی نمبر ۸: تنجره    | 11      |
| 109        | جاویدغامدی کی غلطی نمبر ۹: تنصره    | INP     |
| 741        | جاویدغامدی کی غلطی نمبر ۱۰: تنجره   | 110     |
| 747        | جاویدغامدی کی غلطی نمبراا: تنصره    | IAY     |
| 444        | جاویدغامدی کی غلطی نمبر ۱۲: تنجره   | 114     |
| 740        | جاویدغامدی کی غلطی نمبر ۱۳۰۰: تنصره | IAA     |
| 742        | جاویدغامدی کی غلطی نمبر ۱۳: تنصره   | 119     |
| 747        | جاویدغامدی کی غلطی نمبر ۱۵: تنجره   | 19+     |
| <b>149</b> | جاویدغامدی کی غلطی نمبر ۱۷: تنجره   | 191     |
| 121        | جاویدغامدی کی غلطی نمبر: ۱۷ تنجره   | 191     |
| 74         | جاویدغامدی کی غلطی ۱۸: تنجره        | 191     |
| 727        | جاویدغامدی کی غلطی نمبر ۱۹: تنجره   | 191     |
| 144        | جاویدغامدی کی غلطی نمبر ۲۰ تبصره    | 190     |
| 141        | جاویدغامدی کی غلطی نمبر ۲۱: تنجره   | 194     |
| 74         |                                     | 194     |
| 11         |                                     | 191     |
| 100        | جاویدغامدی کی غلطی نمبر ۲۳: تنجره:  | 199     |

| صفحتمبر     |                                                  | نمبرشار    |
|-------------|--------------------------------------------------|------------|
| <b>TA</b> ∠ | جاویدغامدی کی غلطی نمبر ۲۵: تنصره                | 1.0        |
| 719         | جاویدغامدی کی غلطی نمبر ۲۷: تنجره                | 101        |
| 491         | جاویدغامدی کی غلطی نمبر ۲۷ تنجره                 | 7+7        |
| 797         | جاویدغامدی کی غلطی نمبر ۲۸: تنصره                | ۲٠٣        |
| 792         | . جاویدغامدی کی غلطی نمبر ۲۹: تنصره              | 4.4        |
| ۲9۵         | قانون شھادت ہے متعلق غامری صاحب کانظر بیہ: تنجرہ | 1.0        |
| ٠           | سورة آل عمران                                    | ۲+۲        |
| pu • •      | جاویداحمدغامدی کی غلطی نمبر • ۳: تنجره           | Y+4        |
| ٣٠٢         | جاویداحمه کی غلطی نمبر اسا: تنصره                | r+1        |
| ۳۰۴۳        | جاویدغامدی کی غلطی نمبر ۳۳: تنجره                | 7+9        |
| ۳+۵         | جاویدغامدی کی غلطی نمبر سوسو: تبصره              | 11+        |
| ٣٠4         | جاویدغامدی کی غلطی نمبر ۴۳: تنجره                | <b>111</b> |
| ۳.9         | جاویدغامدی کی غلطی نمبر ۵ ۳: تنجره               | 717        |
| ۳1۰         | جاویدغامدی کی غلطی نمبر ۲ سا: تنجره              | 414        |
| ۳۱۲         | سورت النساء                                      | ۲۱۳        |
| ۳۱۲         | جاویدغامدی کی غلطی ہے ۳: تنجیرہ                  | ۲۱۵        |
| سما سو      | جاویدغامدی کی غلطی نمبر ۳۸: تبصره                | 717        |
| 1-12        | جاویدغامدی کی غلطی نمبر ۹ سا: تنجیره             | 114        |
| ۳19         | جاویدغامدی کی غلطی نمبر ۴ سم: تنصره              | 711        |
| 771         | جاوید غامدی کی غلطی نمبر اسم: تنصره              | 119        |

| صفحة   |                                                          | تمبرشار |
|--------|----------------------------------------------------------|---------|
| سوم سو | جاویدغامدی کی غلطی نمبر ۲۳: تنصره                        | 77+     |
| 779    | جسم کےمختلف اعضاء کی دیت                                 | 271     |
| p~p~ + | قتل شبه عمر کی و بیت سواونٹ ہیں                          | 777     |
| 444    | جاویدغامدی کی غلطی نمبر ۱۳۳۰: تنصره                      | 444     |
| mmm    | جاویدغامدی کی غلطی نمبر ۴ منتصره                         | 444     |
| mmy    | سورة المائدة:                                            | 220     |
| mmy    | جاویدغامدی کی غلطی نمبر ۵ ۲۳: تنجیره                     | 44      |
| mma    | حضرت ماعزاسكمي ٔ جاويدغامدي کے قلم کی ز دمیں             | 772     |
| 200    | حضرت ماعز رضى الله عنه حميد الدين فرابى كے قلم كى ز دميں | 227     |
| 4 4    | حضرت ماعز سامین احسن اصلاحی کے قلم کی زومیں              | 449     |
| MMA    | رجم شده صحابه وصحابیات کومغفرت کی بشارت                  | 14.     |
| 201    | خاتمه کلام                                               | 71      |

### عرض حال

# عرض حال

الْحَمُدُ لِلْهِ وَحُدَهُ، وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنُ لَا نَبِىَّ بَعُدَهُ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ الَّذِيْنَ اَوْفَوُا عَهُدَهُ.

#### اَمَّا بَعُد:

فَــقَــدُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ جَلَّ جَلَالُه وَعَمَّ نَوَالهُ ﴿ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَّا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنُ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلُفِهِ تَنْزِيُلٌ مِّنُ حَكِيْمٍ حَمِيُدٍ ﴾ (حم السجدة: ٣٢) اور یقیناً وہ ( قرآن ) عزت وعظمت والی کتاب ہے جس میں نہآ گے اور نہ بیجھے سے علطی کا دخل ہے حکمت والے تعریفوں والے بادشاہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ قر آن عظیم اللہ تعالیٰ کی طرف ہے نازل شدہ محفوظ آسانی صحیفہ ہے ہرشم کے لوگ آئے اور گئے مگریه کتاب محفوظ ہے اس کے الفاظ کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے ابھی جاردن پہلے کوئٹہ میں مولاناا کرم صاحب کے گھر میں قرآن عظیم کا ایک پرانانسخہ میں نے دیکھا جو کمی نسخہ ہے اوراے و میں لکھا گیا ہے میں نے خوداس میں پونے یارہ قرآن پڑھا بالکل محفوظ کتاب ہے جس کی عمرایک ہزار چھیاسٹھ ۲۷ ۱ سال ہے آج کل دنیا میں جوقر آن موجود ہے اس قر آن میں اوراُس قدیم پرانے قرآن میں ایک حرف کا فرق نہیں ہے، اگر جہاس کتاب کے معانی اور مطالب میں اہل باطل نے دست اندازی کی کوشش کی ہے اور آئے روز کرتے رہتے ہیں کیکن وہ اہل باطل کی اپنی سیاہ کاری ہے قرآن مجید کے حفوظ الفاظ کی تر جمانی نہیں ہے۔ بہرحال زیرنظر کتاب کا نام میں نے '' اہل حق اور اہل باطل کی تفاسیر'' تجویز کیا تھا پھر میں نے اں کتاب کا نام سے اور غیرتے تفاسیر تجویز کیا کیکن حالات کے پیش نظراس کا ظاہری نام میں نے ''معتمدِ اورغیر معتمد تفاسیر'' رکھا ہے میں نے اس کتاب میں ان لوگوں کا تعاقب کیا ہے جنہوں

نے قرآن عظیم کے معانی اور تفسیر وتشریح میں دست اندازی کی کوشش کی ہے بہر حال میں نے اس کتاب میں قرآن عظیم کی تفسیر کی لغوی اور اصطلاحی تعریف لکھدی ہے مفسرین کے طبقات کا ذکرکیا ہے اور پھراہم اور مشہور تفاسیر کے نام لکھے ہیں اس کے صفحات اور مجلدات کا تذکرہ کیا ہے اور ہرمفسر کاتفسیر میں اس کے اپنے رجحان کو بھی بیان کیا ہے گویا یہ کتاب علوم القرآن پرمشمل ایک جیموٹا سانا در تخفہ ہے میرادل جا ہتا ہے کہ بیر کتاب ہرعالم اور ہرطالب علم کے پاس ہروفت موجود ہوابل حق کی تفاسیر کے مقابلے میں برصغیر میں اہل باطل کی تفاسیر کا تذکرہ بھی میں نے کیا ہے اور ان مقامات کوظاہر کیا ہے جہاں ان اہل باطل نے تفسیر میں تحریف کی ہے، یا ہل حق کے سی الگ راستہ اختیار کیا ہے، بڑی محنت کر کے ایک دقیق بحث کے ذریعہ سے ان تحریفات کو کھولا ہے قابل گرفت عبارات کو پیش کر کے حوالہ دیا ہے اور پھر قابل گرفت مواضع پر تنجره کیاہے اور مقدور بھر تنقید کی ہے تا کہ احقاق حق اور ابطال باطل کاحق ادا ہوجائے۔ برصغیریں اہل باطل کی تفاسیر کی ابتداء سرسیداحمد خان کی تفسیر نسے ہوتی ہے پھرعلامہ حمیدالدین فراہی کی تفسیر ہے پھرغلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والوں کی چند تفاسیر ہیں پھرعلامہ عنایت اللہ مشرقی کی تفسیر ہے پھر چوھدری غلام احمد خان پرویز کی تفسیر ہے پھرعلامہ وحیدالدین خان کی تفسیر ہے پھر مودودی صاحب کی تفییر ہے پھر جناب امین احسن اصلاحی کی تفییر ہے پھر جناب جاوید احمد غامدی صاحب کی تفسیر ہے۔ کنزالا بمان کے نام ہے بھی ایک تفسیر ہے لیکن میں نے اس کوہیں چھیڑا ہے۔ مجھان لوگوں سے کوئی ذاتی پرخاش ہیں ہے نہ میں نے ان کے ذاتی زندگی پر گفتگو کی ہے ان میں سے پچھالیسے حضرات بھی ہوئے کہ معاشرہ میں بہت سارے لوگ ان کے جاہنے والے ہوں کے اور میری تحریران برگران بھی گزرتی ہو گی لیکن میں ان ہے گزارش کرتا ہوں کہ میں نے جولکھا ہے اور ان کی تفسیری غلطیوں کی نشاندہی کی ہے بیر حضرات پہلے ان غلطیوں کو پڑھیں اور پھرخود سوچیں کہ کس معیار پریتفسیرلکھی گئی ہے اس کے بعد میرے تبھرے کوبھی پڑھیں اگران کے ذہن میں صحیح نقشہ آگیا اور انہوں نے حقیقت کو پالیا تو انصاف کا تقاضا کیہ ہے کہ وہ اس کو قبول کرلیں اور اپنے گزشتہ فروگز اشتوں پر نظر نانی کریں اور حق کا ساتھ دیں ، ان اہل باطل مفسرین میں بعض تو ایسے ہیں جو بالکل راہ حق سے گراہ ہو چکے ہیں اور پچھا یسے ہیں جو راہ راست سے کی حد تک دور نکل چکے ہیں گویا کوئی اول کوئی دوم کوئی سوم در ہے کے پریشان حال ہیں ان کی تفاسیر کے بڑھیں گے اور میر سے تبھر رے دیکھیں گے تو ان کے بڑھیں گے اور میر سے تبھر رے دیکھیں گے تو ان شاء اللہ ابہام کے بادل جھٹ جائیں گے اور حق کی طرف رجوع کرنے میں آسانی ہوگی ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔

بہرحال میرا اصل مقصد جناب حمیدالدین فراہی صاحب اور ان کے شاگر دامین احسن اصلاحی صاحب اوران کے شاگرد جاوید احمد غامدی کی تفاسیر اور اس کی غلطیاں خاص کرمسلمانوں کے سائے لاکر ظاہر کرناہے کیونکہ ان حضرات کی تعلیمات کا شیدائی جاویدا حمد غامدی آج کل ٹی وی اور میڈیا پرآ کرمسلمانوں میں نہ ہی انتثار ہیدا کررہے ہیں بیتنوں حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے منکر ہیں اپنی ضرورت کے لیے حدیث کو بڑے شوق سے بیان کردیں گے لیکن حدیث کی ضرورت کو میرحضرات بالکل تسلیم نہیں کرتے ہیں چنانچہ ان کی صحنیم تفاسیر میں آپ کو احادیث کا تذکرہ ہیں ملے گاہزاروں صفحات میں بندرہ ہیں اجادیث بھی ڈھونڈ لا نامشکل ہے۔ غامدی صاحب نے اینے نظریات زیادہ تر امین احسن اصلاحی سے لی ہیں ،مودودی صاحب کے ساتھ بھی سالہاسال تک رہے ہیں ان کی آزاد خیالی بھی ان میں آئی ہےا نکار حدیث میں ان کا مشہور معتمداور محسن منکر حدیث حبیب الرحمٰن کا ندهلوی ہے ان کے غلط نظریات مِن وعن عامدی صاحب نے قبول کر لیے ہیں ، وفات سے کی پوری داستان غامدی صاحب نے غلام احمد قا دیا نی سے مستعار لی ہے سرسید احمد خان سے بھی غامدی صاحب اپنی تفییر میں استفادہ کرتے ہیں معجزات کے انکار میں فراہی واصلاحی وغامدی سب کے سب تقریباً سرسید کے نظریات سے خوشہ چین ہیں ۔البتہ آج کل غامدی صاحب وحدت ادیان کی فکر میں لگے ہوئے ہیں اس طرح غامدی صاحب مسلم امت کے نہ ہی فکر کی تشکیل نوکرر ہے ہیں جن کے افرادمغرب سے مرعوب،

سلف سے دوراور دین سے ناواقف ہونگے خلاصہ یہ کہ غامدی صاحب تحریک استشر اق کا جدید اسلامی نمونہ ہیں پورے دین وشریعت سے انکار کے لیے غامدی صاحب اپنی کتاب میزان میں لکھتے ہیں ' حدیث سے کوئی اسلامی عقیدہ یا عمل ثابت نہیں ہوتا'۔ (میزان ص: ۱۴ طبع دوم) خداکی پناہ کہ اس طرح آ دمی بھی اپنے آپ کومسلمان سمجھتا ہے اور مفسر قر آن بنتا ہے۔ خداکی پناہ کہ اس طرح آ دمی بھی اپنے آپ کومسلمان سمجھتا ہے اور مفسر قر آن بنتا ہے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی نبیہ الکریم و حبیبہ الوسیم

(حضرت مولانا) فضل محمد بوسف زئی (حفظه الله) سرجب بحسم اصلاا ایریل ۲۰۱۲ء

# بسم التدالرحمن الرجيم

ٱلْسَحَىمُ لُهُ لِللَّهِ الَّذِى خَلَقَ الْنَحَلُقَ بِقُدُرَتِهِ وَخَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَالْجِبَالَ وَالْبِحَارَ وَالْأَنْهَارَ بِعَظُمَتِهِ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبِارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَآءُ الْحُسنى . ٱنْـزَلَ الْـقُرُآنَ هُدًى لِّلْعَالَمِينَ يَهُدِى بِهِ مَنْ يَّشَآءُ وَيُضِلَّ بِهِ مَنْ يَّشَآءُ وَمَا يُضِلَّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ وَهُوَ الْعَلِينَ الْفَدِيْرُ. وَالصَّلُوةُ وَالسَّلامُ عَلَى سَيِّدِ الأَوَّلِينَ وَالْاحْرِيْنَ نَبِى الرَّحْمَةِ وَرَسُولَ الْمَلاحِمِ صَاحِب الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ وَالسَّيْفِ الْمشُهر عَيْنَاهُ حَمْرَاوَان مِنُ شِدَّةِ الْقِتَالِ هُوَ رَحُمَة مُهُدَّة مَبُعُوْث بِرَفُع قَوُم وَخَفُضِ اخرِينَ وَعَلَى الله وَأَصْحَابِهِ الَّذِينَ جَاهَدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ رُهبَانُ اللَّيْلِ وَفُرسَانُ النَّهَارِ الْمُجَاهِدُونَ الْحَمادُونَ رِضُوانُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ اللَّي يَوُمِ الدِّيْنِ. المالِعد: علماءاسلام اورابل ايمان اس بات كوبخو بي جانبة بين كه قر آن عظيم الله تعالى كي طرف سے انسانوں کی ہدایت کے لیے ایک بڑی رحمت اور بڑی ہدایت ہے قر آن عظیم کے الفاظ کی تلاوت سے انسان کو بے پایان تواب ملتا ہے اور اس کے معانی اور ترجمہ اور مفہوم مجھنے سے انسان کورہنمائی اور ہدایت ملتی ہے۔لہذا کسی سیجے عقیدہ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے قرآن عظیم کا ترجمہ وتفسیرانہائی اہم چیزہے اہل اسلام کےعلماءنے اینے اپنے زمانے میں عوام کی ہدایت کے لیے قرآن عظیم کے تراجم وتفاسیر کا بڑا اہتمام کیا ہے اور آج تک الحمد للّٰہ بیطیم کام جاری ہے۔سب سے پہلے قرآن عظیم کی تفسیر عربی زبان میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عندنے کھی ہے اس کیے ان کے القاب میں سے ایک لقب ترجمان القرآن ہے اور دوسرالقب "حِبْرُالُامَّةِ" ہے۔

پھر علماء کرام کے درمیان میہ بات کل بحث رہی ہے کہ آیا کسی عجمی زبان میں قرآن کا ترجمہ کرنا جائز ہے یانہیں ہے؟ کیجھ علماء عدم جواز کے قائل تھے کہ قرآن عظیم کی فصاحت وبلاغت کاحق کسی

اور زبان میں ادائیں ہوسکتا ہے لیکن جمہور علاء نے فیصلہ صادر فرمایا کہ انسانوں کی ہدایت کے پیش نظر قر آن عظیم کا ترجمہ وتفیر کمی بھی زبان میں کرنا ضرف جا کزئہیں بلکہ ضروری ہے۔ چنا نچہ سلاء نے یہ بات بھی بتائی ہے کہ شاید بابا سعد گئے نے سب سے پہلے فاری میں قر آن عظیم کا ترجمہ کیا ہے، واللہ اعلم شاہ وئی اللہ نے فاری میں ترجمہ بھی کیا ہے اور فتح المنان کے نام سے مختصر تغییر بھی کسی ہے۔ پھر برصغیر میں سب سے پہلے قر آن عظیم کا اردوتر جمہ شاہ وئی اللہ رحمہ اللہ کے تغییر بھی کسی ہے۔ پھر برصغیر میں سب سے پہلے قر آن عظیم کا اردوتر جمہ شاہ وئی اللہ رحمہ اللہ کے بیٹے شاہ عبد القادر نے کیا ہے اور موضح القر آن کے نام سے مختصر مگر جامع تغییر بھی شاہ وئی اللہ کے بیٹے شاہ عبد القادر نے کسی ہے، کہتے ہیں کہ میہ الہا می ترجمہ وتفییر ہے بارہ سال تک شاہ عبد القادر مرحمہ اللہ نے ایک پھر پر بیٹھ کر قر آن کی میہ خدمت سرانجام دی ہے۔ میں نے دھرت مولا نامفتی محمد شفیح دیو بندی رحمہ اللہ سے ایک بیان میں خود یہ بات سی ہے کہ اس پھر پر زیادہ استعال کی وجہ سے گھڑ اپڑ گیا تھا، اگر برصغیر میں شاہ عبد القادر صاحب رحمہ اللہ اردوز بان میں قر آن کا ترجمہ نہ سے گھڑ اپڑ گیا تھا، اگر برصغیر میں شاہ عبد القادر صاحب رحمہ اللہ اردوز بان میں قر آن کا ترجمہ نہ کرتے تو شاید بعد میں کی کو ترجمہ کی تو قبل نہ ہوتی۔

بہرحال اللہ تعالیٰ نے علاء اسلام کو قرآن عظیم کی اس خدمت کا بڑا موقع فراہم کیا ہے چنا نچہ امت کے علانے قرآن عظیم کی ہزاروں تفاسر لکھ کر قرآن عظیم سے اپنی والہانہ محبت کا اظہار کیا ہے آسان کے ینچے دنیا میں ایسی کوئی کتاب نہیں ہے جس کی اتنی شروحات وتفاسیر لکھی گئی ہوں اور روز مرہ وہ کتاب اس طرح بڑے پیانے پر پڑھی جارہی ہوا دراس کتاب کی اتنی تلاوت ہورہی ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کا زندہ مجزہ ہے جو ہرانسان و کھے سکتا ہے بیز اگر کوئی شخص اس کتاب کی دس ہزار مرتبہ تلاوت کے بعد بھی اس کتاب کی دس ہزار مرتبہ اول سے آخر تک تلاوت کرے وہ دس ہزار مرتبہ تلاوت کے بعد بھی اس کتاب کی تلاوت میں مزید لطف محسوں کرتا ہے بیجائے کا کتا جانے کے مزید شوق و ذوق بڑھ جاتا ہے۔

گی تلاوت میں مزید لطف محسوں کرتا ہے بیجائے کا کتا جانے کے مزید شوق و ذوق بڑھ جاتا ہے۔

وَخَيْرُ جَلِيْسٍ لَا يَمَلُّ حَدِيْتُهُ وَتَرُدُّا دُهُ تَزُدَا دُ فِيهِ تَجَمُّلا اللهِ مِن اللهِ مَا عَامِلُا اللهِ مِن اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الل

المفسرين كے دس طبقات كوبيان كرنا جا ہتا ہوں۔

### مفسرين كايبلاطيقه

اسلام میں مفسرین کا پہلا طبقہ صحابہ کرام کا طبقہ ہے انہوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست تفسیر کی احادیث من لیں اور پھرامت تک پہنچادیں چنانچہ طبقہ صحابہ میں دس صحابہ کرام تفسیر میں زیادہ مشہور تھے جن کے نام بیر ہیں:

حفرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه، حفرت عمر فاروق رضی الله عنه، حفرت عثمان بن عفان رضی الله عنه، حفرت ابن مسعود معفرت ابی الله عنه، حفرت ابن مسعود معفرت ابی مسعود معفرت ابی مسعود معفرت ابی کعب خضرت زید بن ثابت مصفرت عبدالله بن الزبیر اور حضرت ابو در داء رضی الله عنه مسلم میں کعب خصابہ میں حضرت علی رضی الله عنه کا تفسیر میں خاص شاگر دحضرت ابن عباس ہیں جنہوں نے تفسیر ابن عباس کے نام سے اسلام میں پہلی تفسیر کھی ہے جوا جوا جوا جو تک متداول اور مشہور ہے۔

## مفسرين كادوسراطبقه

اس دوسرے طبقے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگر دوں کامشہور طبقہ ہے جو تابعین کا طبقہ کہلاتا ہے جن میں چُنیدہ و چُنیدہ اشخاص کے نام بیہیں:

(۱) حضرت مجاہد بن جبرمتوفی ۲۰۱ج (۲) طاؤس بن کیسان متوفی ۲۰۱ج (۳) زید بن اسلم متوفی ۱۰ حضرت مجاہد بن جبرمتوفی ۲۰۱ج (۲) طاؤس بن کیسان متوفی ۱۳۱ج (۲) ملیکہ بن ابی رباح (۵) سعید بن جبیر (۲) عکرمة ،اسی طبقه میس حسن بھری اور محد بن سیر بن ابوالعالیہ ضحاک بن مزاحم اور شدی الکبیر مشہور ہیں اگر چہان میں بعض کی سند ابن عباس سے منقطع ہے۔

# مفسرين كالنيسراطيقه

اس تیسرے طبقے میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگر دہیں جن میں علقمہ بن قبیس متوفی

۳۲ جهزید بن قیس ابراهیم مخعی زرّ بن خبیش اور اسود سرفهرست بیس اس طبقه میں سفیان بن عیبینه شعبه بن الحجاج بزید بن بارون اور وکیع بن الجراح حمهم الله بھی شامل ہیں۔

# مفسرين كاجوتفاطيقه

اس چوتھے طبقے میں محمد بن جربر طبری ابوالقاسم انماطی عبدالرحمن ابن ابی حاتم اور ابن حبان رحمهم الله سرفهرست ہیں اس طبقہ میں دیگر مفسرین کے نام بھی ہیں لیکن ان کی تفاسیر رطب ویابس سے خالی نہیں ہیں۔

# مفسرين كايانجوال طبقه

ال طبقه میں محمد بن مصین نبیتا بوری ابواسحاق احمد بن نفلبی نبیتاً بوری ابومحمد عبدالله جوینی ابوالحن واحدی نبیتا بوری ابوالحن واحدی نبیتا بوری الد جوینی ابوالحن واحدی نبیتا بوری رحمهم الله شامل بین ان حضرات کی بعض تفاسیر بھی رطب ویابس سے خالی نبیس بین

## مفسرين كاجهطاطقه

چھٹا طبقہ متائز بن مفسرین کا ہے جوچھٹی صدی میں گزرے ہیں جن میں ابوالقاسم اساعیل بن محمد اصفہانی امام راغب اصفہانی ابو حامد محمد بن محمد غزالی محمد بن عمر جاراللہ ذم حشری اور حسین بغوی رحمهم اللہ سرفہرست ہیں ان حضرات کے علاوہ بھی بہت مفسرین اس طبقہ میں گزرے ہیں۔ ان مفسرین نے اپنے اپنے علمی ذوق پر میں ترجیحی بنیا دول پر تفاسیر کھی ہیں کسی پر احادیث کا رنگ غالب تھا کسی برفقہ کا رنگ غالب تھا کسی برفقہ کا رنگ غالب تھا کسی برفقہ کا رنگ غالب تھا کسی نے منطق میں شوق ظاہر کیا تو کسی نے فلے فیکو اپنایا اور کسی نے تصوف کی روشنی میں تفسیر لکھ ڈالی۔

## مفسرين كاساتوال طبقه

اس طبقه میں محمد بن فخر الدین رازی صاحب تفسیر الکبیر، محمد بن احمد قرطبی، موفق الدین احمد بن احمد بن احمد بن ا پیسٹ موسلی ساحب تفسیر الکواشی قاضی ناصر الدین عبدالله بن عمر و بیضاوی سرفهرست ہیں دیگر

# 12000

مفسرین بھی ہیں۔

## مفسرين كالأمخوال طبقه

اس طقه میں ابوالبرکات عبداللہ بن احمد بن محمود نفسی صاحب مدارک ہیں ابوالفد اء مماد الدین بن محمود اساعیل بن عمر بن کثیر قرش صاحب تفسیر ابن کثیر ہیں ۔عبدالواحد بن منیراور قطب الدین بن محمود بن مسعود شیرازی صاحب تفسیر فتح المنان ، شرف الدین حسن بن محمد طیبی صاحب تفسیر '' فتوح النجیب عن قناع الریب'' ہیں مذکورہ حضرات اس طبقہ کے مشہور مفسرین ہیں۔

### مفسرين كانوال طبقه

نویں صدی کے مفسرین میں جلال الدین محمد بن احرکی ، اور جلال الدین عبد الرحمٰن سیوطی ہیں ان کی تفسیر جلالین سے شہور ہے۔ شیخ علی بن احمد مہائی رحمہ اللہ صاحب تفسیر مہائی ہیں ملک العلماء شہاب الدین دولت آبادی صاحب بحرمواج ، علامہ سعد الدین تفتاز انی صاحب کشف الاسرار اور عبد الرحمٰن بن عمر بلقینی صاحب مواقع العلوم ، اور ابوالفضل شہاب الدین محمود آلوی حنی صاحب تفسیر روح المعانی ہیں یہ حضرات اس صدی کے مشہور مفسرین ہیں۔

### مفسرين كادسوال طبقه

اس طبقہ میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور ان کے بیٹے شاہ عبد العزیز ، شاہ عبد القادر اور شاہ رفیع الدین شامل ہیں اس طبقہ کو اگر وسیع کر کے دیکھا جائے تو اس میں محمد بن علی شوکانی کی تفسیر شوکانی ہے تفسیر مظہری ہے فتح البیان نواب صدیق حسن خان کی تفسیر ہے اور بلغۃ الحیر ان حضرت مولانا حسین علی کی تفسیر ہے تفسیر بیان القرآن ہے جو تحکیم الامۃ شاہ اشرف ملی تھا نوی کی تفسیر ہے عبد الما جددریا آبادی کی تفسیر ما جدی ہے ۔ تفسیر عزانی ہے تفسیر حقانی ہے تفسیر حقانی ہے تفسیر جو اہر القرآن ہے ورائل تن کی دیگر بہت ساری تفاسیر بھی ہیں جو تفسیر جو اہر القرآن ہے تو اور اللہ تن کی دیگر بہت ساری تفاسیر بھی ہیں جو تفسیر جو اہر القرآن ہے اور اللہ تن کی دیگر بہت ساری تفاسیر بھی ہیں جو تفسیر جو اہر القرآن ہے تفسیر معارف القرآن ہے اور اللہ تن کی دیگر بہت ساری تفاسیر بھی ہیں جو

ہمارے اس موجودہ دور کی مشہور تفاسیر ہیں مگر جو فی الحال میرے ذہن میں آیا وہی میں نے لکھدیا۔

# يندهج تفاسير كابيان

مندرجہ بالا مذکورہ تفاسیر کا تذکرہ میں نے اختصار کے ساتھ کیا ہے در نہ ان دی طبقات مفسرین میں دسیول تفاسیر ایسی بھی ہیں جن کا نام میں نے طوالت کے خوف سے نہیں لیا ہے البتہ اہل اسلام نے قر آن عظیم کی جوعظیم الثان تفسیری خد مات انجام دی ہیں اس میں سے چندایسی تفاسیر کا نام لکھتا ہوں جوانتہائی ضحیم ہیں اور کئی گئی جلدوں اور ہزاروں صفحات پر مشمل ہیں مفسراور تفسیر کا نام ملاحظ فرما کیں اور ان کی عظیم خدمات کو سلام سے چئے۔

(١) ان مبارك اور خوش نصيب مستيول مين شيخ ابوعبدالله محدين عبدالرحن سخارى حفى متوفى

٢٧٥ هـ بين جو النواهد العلاء "كلقب سے معروف بين انہوں نے قرآن ظیم كی تغییر لکھی ہے ہوا کہ ہوں انہوں نے قرآن ظیم كی تغییر لکھی ہے جوا کیک ہزار سے زیادہ اجزاء پر مشتمل ہے تائی التراجم میں قاسم بن قطلو بغا حنفی رحمہ اللّٰہ نے اس كا تذكرہ كيا ہے۔

(۲)''حَدَائق ذَاتَ بَهُجَة ''ییفیرعبدالسلام بن محمدالقز وینی متوفی سر ۱۸سی کے جونتین سو جلدوں پر مشتمل ہے بلکہ صاحب کشف الظنون کے ایک قول کے مطابق ریفیسریا نجے سوجلدوں مشتمل ہے۔

(۳) محد بن جریر طبری متوفی واس کے تغییر جامع البیان ہے جو تغییر ابن جریر طبری کے نام سے مشہور ہے۔ پہلے انہوں نے میں ۳۰ ہزار صفحات پر ایک تغییر کھی پھر اس کا اختصار اور خلاصہ تین ہزار اور اق لیعنی چھ ہزار صفحات میں کیا آج کل بیا ختصار شدہ تغییر میں موجود ہے۔ حفرت سید بنوری رحمہ اللہ بتیمۃ البیان میں لکھتے ہیں کہ اندازہ بیہ ہے کہ اختصار سے پہلے اصل تغییر تین سوجلدوں پر مشمل ہوگی علماء لکھتے ہیں کہ تغییر ابن جریر کے بعد تمام تفاسیر کسی نہ کسی طریقہ ہے اس سے ماخوذ ہیں ابن جریر طبری نی ہیں ان پر شیعیت کا الزام غلط ہے۔ ایک اور ابن حریطری شدہ سے مرطم کی شدہ سے

(۳) قاضی ابوبکر بن العربی متوفی ۱۳۳۵ هیکی ایک ضخیم تفسیر ہے جس کا نام انوار الفجر ہے ''القبس''
میں انہوں نے خود اپنی تفسیر کا تذکرہ فر مایا ہے الدیباج المذھب میں مذکور ہے کہ بعض علماء نے
اس تفسیر کوسلطان ابوعنان کی لا بمریری میں ۹ مجلدات میں دیکھی ہے شنخ زاہد الکوثری فر ماتے
میں کہ یہ تفسیر اسی ہزار (۹۰۰۰) اور اق پر مشتمل ہے۔ ایک محی الدین ابن عربی صوفی ہیں وہ
مخدوش ہیں العربی معتمد ہیں جو العربی الف لام کیساتھ ہے۔

(۵) شخ اکبر طائی اندلی متوفی ۱۲۸ هیری تفسیر ہے جوساٹھ جلدوں پرمشمل ہے لیکن وہ صرف سورت کہف تک پہنچ سکی ہے اندازہ سیجئے کہ صاحب فتوحات مکیہ شنخ اکبر کی پوری تفسیر کتنی ہڑی ہوسکتی ہے۔ (٢) شيخ جمال الدين ابوعبد الله عني مقدسي رحمه الله متوفى ١٩٨٨ هيكي تفسير هي الاستحرير والته حبيس "ب علامه كفوى فرمات بين كه بينسر • ٨ جلدون برمشمل تفيين علامه عبدالحي للهنوى رحمه الله في السفوائد البهيه في تراجم الحنفيه "مين لكهام كه يقيرنانوك جلدوں پرمشمل تھی اور بچاس تفاسیر ہے استفادہ کر کے لکھی گئی تھی شنخ موصوف ابن النقیب کی آ كنيت سيمشهور ہيں۔

- (2) شیخ ابوالقاسم اصبھانی متوفی ۵۳۵ ھے گانسیر ہے جوتیں جلدوں پرمشمل ہے۔
- (٨) امام مس الدين ابوالمظفر متوفى ١٥٨ هـ نے بھی تنس جلدوں میں تفسیر لکھی ہے۔
- (٩) شیخ مفضل بن سلمه فی نے ' ضیاءالقلوب فی معانی القرآن ' کے نام سے تقریباً ہیں جلدون
  - یمشمل تفسیر کھی ہے موصوف تیسری صدی کے مفسرین علماء میں ہے تھے
- (۱۰) ابن ندیم نے ذکر کیا ہے کہ امام ابو بکر محد بن حسن النقاش نے ''النفیر الکبیر' کے نام سے ایک تفسیر کھی ہے جو ہارہ ہزاراوراق پرمشمل ہے۔
- (۱۱) صاحب ظہرالاسلام اپنی کتاب کے صفحہ ۲۰۵ پر لکھتے ہیں کہ ابوجعفر نحاس کے شاگر دیتے ابو بر ادفویؓ نے علوم القرآن سے متعلق ایک سوہیں جلدوں پر مشتمل ایک کتاب کھی ہے اور انہوں نے
  - ایک تفسیر کھی ہے جوسوہ ۱۰ جلدوں پرمشمل ہےان کا انتقال ۲۸۸ ھ میں ہوا۔
  - (۱۲) حافظ بن شاهین کی تفسیر شاهین ہے جوآج کل کے حساب سے ایک ہزار جلدیں بنتی ہیں۔
- (۱۳) زاہد الکوٹری فرماتے ہیں کہ میرے علم میں آج کل سب سے تنجیم تفاسیر میں ہے " فتح
- المنان "ہےجو' النفسرالعلام" کے نام سے مشہور ہے اور جالیس صحیم جلدوں پرمشمل ہے۔ راقم
- الحروف كهتا ہے كه برئى تفاسير كابيتذكره حضرت محمد يوسف بنورى رحمه الله كى كتاب ميتيمة البيان
  - فی شیء من علوم القرآن ' سے میں نے لیا ہے۔

### تفسيرمين هرمفسر كاابنار جحان ہوتا ہے

قرآن عظیم کی تفاسیر کی دنیا میں واقعی اس امت کے علاء نے بانتہاء محنت فرمائی ہے اور امت کے سامنے تغییری روایات کوجمع فرمایا ہے اور سند کے حوالہ سے ہرخاص وعام کے لیے ہر روایت کے ساتھ سند لکھدی گئی ہے اور حوالہ بھی دیا ہے اب بات صاف ہوگئی کہ اگر سند تو ی ہے تو کلام موضوی قوی ہے اگر سند کمزور ہے تو کلام موضوی قوی ہے اگر سند کمزور ہے تو کلام موضوی ہے علمی میدان ہے ہم طرف رائے کھلے ہیں چھان پھٹ کا موقع سب کے لیے ہے اسی وجہ سے تفییری روایات میں علاء نے چھان بین کی ہے جے اور غیر حجے اور غیر حجے اور غیر حجے اور خوایات کی میڈا کسی کے اور خوایات کو چھوڑ کر قرآن کریم کی تفییر کسی نے شروع کر دی تو وہ تغییر ہالی ایک نہیں سے گا نہ مزہ بالرائے کی وعید شدید کا مستحق میں ہرے گا اور ان کی تفییر میں تفییر کا ذوق بالکل نہیں سلے گا نہ مزہ بالرائے کی وعید شدید کا مستحق میں میں ان کریم کی تفییر میں تفییر کا ذوق بالکل نہیں سلے گا نہ مزہ بالرائے کی وعید شدید کا مستحق میں میں خود ساختہ تفییر سے قاری ہے میں کرے گا کہ دو آن کل کی کسی ہوئی آنجیل کی بے مقصد کہانیاں پڑھ در ہا ہے۔

بہرحال حضرت مولا نامحہ یوسف بنوری رحمہ اللہ یتیمۃ البیان فی شیء من علوم القرآن میں فرماتے ہیں کہ ہر برتن سے وہی کچھ میکتا ہے جواس میں ہوتا ہے چنانچہ ہرمفسر نے اس تناظر میں قرآن عظیم کی تفسیر میں غور وحوض کیا ہے ہیں جس کا جولبی رجحان اور میلان اور قلبی شخف و محبت تھی اس نے علمی میدان میں اس کا مظاہرہ کیا چنانچہ ایک محدث مفسر کا طریقہ کارروایات کو اکٹھا کرنا اور اس میں بحث کا موقع فراہم کرنا ہوتا ہے لہذا اس نے ایسا ہی کیا جس طرح ابن جریر طبری نے ابی میں بھی بہی طرز البیاری کیا جس طرح ابن جریر طبری نے ابیانی کیا جس طرح ابن جریر طبری نے واسلوب اختیار کیا ہے اور جلال الدین سیوطی نے ''المدد المنظود'' میں بھی بہی طرز واسلوب اختیار کیا ہے۔

ای طرح نقهی مسائل کا ذوق رکھنے والے مفسر نے فقہی مسائل کے استنباط واستخراج کی طرف

زیادہ توجہ دیدی ہے جیسے امام قرطبی رحمہ اللہ نے تفسیر قرطبی میں یہی اسلوب اختیار کیا ہے۔ اسی طرح نحوی مفسر نے نحوی رجحان کو ذکر کیا ہے اور قرآن عظیم کے اعراب اور الفاظ قرآن کی تراكيب اورنظم قرآن كے سمندر میں غوطے لگائے جس طرح ابوحیان نحوی نے اپنی تفسیر 'اکہ نحبہ وُ الْمُحِيط "اور"النهو "ميں اينے تحوي رجان پرتفير لکھي ہے۔ اس طرح علم بلاغت سے شغف ر کھنے دالے مسرنے قرآن عظیم کے آطناب دا بجاز میں پوشیدہ راز داعجاز کوظاہر کرنے میں شوق وكهايا بي جيسے علامه جاراللدزمخشري نے تفسير كشاف ميں اور ابوسعود نے "الار شهساد" ميں اپيا طريقه كارا پنايا ہے۔

علم كلام سي شغف ركف والے متعلم مفسر نے علم كلام كوا بني جولا نگاہ كاميدان قرار ديا ہے جيسے امام رازی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر مفاتے میں یہی منہ اختیار کیا ہے لیکن ساتھ ساتھ ان مفسرین نے قرآن عظیم کے آفاقی علوم کو بھی مکمل طور پر جاری رکھا ہوا ہے اسی طرح ایک منطقی مفسر کے مدنظر قرآن عظیم میں قیاس کی ترتیب اور حدود اور رُسوم ہے متعلق بحث رہتی ہے جس طرح ابن سینا نے سورت اخلاص کی تفسیر میں پیطریقہ اپنایا ہے جدید فلیفہ کے شوق رکھنے والے مفسر کا سمح نظر كا تنات ميں بھيلى ہوئى الله تعالى كى قدرت كے نشانات عضرى عائبات اور طبعى غرائب كو سمجھنے ستمجھانے کی کوشش ہوتی ہے وہ اس کو بیان کرتا ہے جیسے مصرکے علامہ جوھری طنطاوی نے اپنی تفسير کوفلکيات اور عضريات اور طبعي عجائبات سيه اتنا بھر ديا ہے کہ بادي النظر ميں يوں محسوس ہوتاہے کہ قرآن عظیم تواسی کے لیے نازل ہواتھا۔

اس سیمعلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب وہ کامل وہمل اور جامع کتاب ہے جونا پید کنارسمندر سے بڑھ کر ہے اور اس کی علمی امواج اس طرح ٹھاٹھیں مارر ہی ہیں کہ ہزار ہاسمندروں کی مو اجی اس کے سامنے ایک قطرہ سے زیادہ نہیں ہے خلاصہ بیا کہ جس مفسر نے قرآن کو جس زاور یہ سے ویکھااس نے اسی میں قرآن کی خدمت کی گویا

عِبَــارَاتُـنَـا شَتْسى وَحُسُـنكَ وَاحِــدُ وَكُسُـنكَ وَاحِــدُ وَكُسُـنكَ وَاحِـدُ وَكُسُـارُ وَكُسُـارُ وَكُسُـارُ وَكُسُلَا اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّه

خود قرآن كا اعلان ہے كہ ﴿ قُلُ لَوُ كَانَ الْبَحُرُ مِدَادًا لِكَلِمْتِ رَبِّى لَنَفِدَ الْبَحُرُ قَبُلَ اَنُ تَنْفَدَ كَلِمْتُ رَبِّى وَلَوُ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ﴾

ووسرى آيت ﴿ وَلَوْ اَنَّ مَا فِي الْأَرُضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقَلَامٌ وَالْبَحُرُ يَمُدُهُ مِنْ بَعُدِهٖ سَبُعَةُ أَبُحُر مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيُزٌ حَكِيْمٌ ﴾ (مورة لقمان)

ب حررت انقان میں علامہ سیوطی نے ابن ابی الدنیا کاریول کیا ہے: اسی طرح انقان میں علامہ سیوطی نے ابن ابی الدنیا کاریول کیا ہے:

عُلُوُم الْقُرِ آن وَمَا يستنبط مِنْه بَحُر لَا سَاحِلَ لَهُ

تر جمہ: '' قرآن کے علوم اوراس سے مستنبط وسیع وعریض مسائل وہ سمندر ہے جس کا کوئی کنار ونبیس ہے۔

حق اور سیج بیہ ہے کہ ایک کمزور و کمتر مخلوق بزرگ و برتر اور طاقتور خالق کی کتاب کاحق ادانہیں کرسکتا ہے۔مفسر کبیرامام فخر الدین رازی رحمہ اللہ کی قبر پر جوشعر لکھا ہوا ہے اس میں اسی عاجزی کا اقرار ہے۔

مَالِ التَّرابِ وَلِ الْمُالُومِ وَإِنَّ مَالِ مَالِ اللَّهِ الْمَالُومِ وَإِنَّ مَالَ اللَّهِ الْمَالُومِ وَإِنَّ مَالَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ ا

ان تمہیری باتوں کے بعد اب تفسیر کی لغوی اور اصطلاحی تعریف اور اس سے متعلق مباحث کو ملاحظہ فرما کیں۔

# تفسير كى لغوى اور اصطلاحى تعريف

تفسیر کی لغوی تعریف علامہ سیوطی نے الا تقان فی علوم القرآن میں اس طرح لکھی ہے التفسیر (تفعیل) مِنَ الفسر وَهُوَ الْبَیَانُ وَالْکُشُفُ (اتقان ج۲م ۲۸۱۳) لیعنی تفسیر فعیل مِنَ الفسر وَهُوَ الْبَیَانُ وَالْکُشُفُ (اتقان ج۲م ۲۸۱۳) لیعنی تفسیر تفعیل کے وزن پر ہے بیؤسر سے ہے جو بیان، وضاحت اور کھو لئے کے معنی میں ہے۔ اللہ من اللہ نے تفسیر کی اصطلاحی تعریف اس طرح کی ہے:

عِلْمٌ يُعُرَفُ بِهِ فَهُمُ كِتَابِ اللّهِ الْمُنَزَّلِ عَلَى نَبِيّهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيَانَ مَعَانِيْه وَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَكَمه وَحَكَمه (البيان في علوم القرآن ص ٨٩) ،

حضرت مولا نامفتی محمر شفیع رحمه الله ابنی تفسیر معارف القرآن میں تفسیر کی لغوی اور اصطلاحی تعریف یول کرتے ہیں: ''عربی زبان میں ''تفسیر'' کے لفظی معنی ہیں''کھولنا'' اور اصطلاح میں علم تفسیر اس علم کو کہتے ہیں جس میں قرآن کریم کے معانی بیان کئے جائیں، اور اس کے احکام اور حکمتوں کو کھول کرواضح کیا جائے۔ ل

# تفسيراورتاويل مين فرق

تفسیراورتاویل کے بارے میں علامہ سیوطی نے اتقان میں بہت کھ لکھا ہے چند عبارات پیش خدمت ہیں جس سے تفسیراورتاویل میں فرق واضح ہوجاتا ہے فرماتے ہیں:
وَ السَّاوِیُلُ اَصُلُهُ مِنُ الْاولِ وَهُوَ الرُّجُوعُ عُ فَكَأَنَّه صرف الآیة اِلٰی مَا تَحْتَمِلُهُ مِنَ الْمُعَانِیُ (اتقان ۲۸۲س)

معنی میں دونوں ایک ہی ہیں۔

وَقَالَ الرَّاعَبِ التَّفُسِير آعم مِن التَّاويُل وَاكْثر اِسْتعمال التَّفسير في الْالْفَاظِ ومفرداتها واكثر استعمال التَّاويل فِي المعانى والجمل

ترجمہ: ''امام راغب فرماتے ہیں کہ تفسیر تا ویل سے عام ہے تفسیر کا اکثر استعمال قرآن کے مفرد الفاظ میں ہوتا ہے اور تا دیل کا زیادہ استعمال قرآن کے جملوں اور معانی میں .

ہوتاہے۔

وَقَالَ غيره التَّفُسِيُر بَيَان لَفُظ لَا يَحْتَمِلُ إِلَّا وجهًا وَاحداً والتَّاوِيُلُ تَوُجِيهُ لَفُظِ مَتُوجه إِلَى معان مختلفَة إلى واحد منها بما ظهر من الأدلة (اتقان ٢٥٣٥) وقال غيره التفسير يتعلق بالرواية والتاويل يتعلق بالدراية (اتقان ٢٥٠٠) ان تمام عبارات كا مطلب اورخلاصه يه به كتفير قرآن كى كى آيت كظاهرى مطلب كا بيان كرنے سے متعلق ہوتی ہے جس میں ایک ہی احتمال اور مطلب ہوتا ہے كین تاویل كى آیت بيان كرنے سے متعلق ہوتی ہے جس میں ایک ہی احتمال اور مطلب ہوتا ہے كين تاویل كى آيت كے كئى مطالب ومعانی میں سے كسى ایک وتر جيح دینے كانام ہے كو يا تفسر ظاهر آيت پر جاتی ہے اور تاویل آيت کے باطنی مفاجيم پر جاتی ہے۔

خلاصہ یہ کہ تا ویل تفسیر سے کوئی الگ چیز ہیں ہے، یہ بھی قرآن کی تفسیر ہی ہے کین اس کا تعلق شخصی و قد قبق سے ہوتا ہے عام ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ تا ویل کوئی غلط رخ اختیار کرنے کا نام ہوتا ہے ایسانہیں ہے ہال تفسیر بالرائی کے الفاظ جب آجا کیں تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اس شخص نے قرآن کی تفسیر کے معروف طریقہ کو چھوڑ کرا ہے خیال میں اپنی رائے اور اپنے رخ پر چلنے کا راستہ اختیار کیا ہے شریعت میں یہ جائز نہیں چنانچ تفصیل ملاحظ فرما کیں:

" تفسیر بالرأی کرنے والوں کے لیے وعید شدید

ابوداؤ دنسائی اور ترندی میں تفسیر بالرائی کرنے والوں مصطلق ایک حدیث ہے جس کے الفاظ

ميه بيل 'مَنُ تَكَلَّمَ فِي الْقُرُ آنِ بِرَأْيِهِ فَاصَابَ فَقَدُ اَخُطَأَ '(رواه ابوداؤ دوتر مذى ونسائى) (اتقان سيوطى)

ترجمہ: ''جس شخص نے قرآن کی تفسیر میں اپنی رائے سے کلام کیا تو باوجود صحیح تفسیر کرنے کے اس شخص نے غلطی کی ،ایک اور حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں :

''مَنُ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَبَوَّأَ مَقْعَدهُ مِنَ النَّارِ"

ترجمہ: ''جس شخص نے قرآن کی تفسیر میں بغیر علم کے پچھ کہا تو وہ اپناٹھ کا ناجہ ہم میں بنالے'۔
ایک اور حدیث میں الفاظ اس طرح ہیں 'مَنْ قَالَ فِی الْقُرْآنِ قَوُلاً یَعُلَمُ اَنَّ الْحَقَّ غَیْرُهُ فَلَیْتَبَوَّاً مَقْعَدهٔ مِنَ النَّار''۔
فَلْیَتَبَوَّا مَقْعَدهٔ مِنَ النَّار''۔

ترجمہ: '' جس شخص نے قرآن کی تفسیر وتو ضیح میں حق کے خلاف رائے زنی کی جبکہ وہ جانتا ہے کہ دق اس کے علاوہ ہے تو شخص اپنا مھکانہ دوز خ میں بنا لے'۔

ندکورہ بالا احادیث کوحفرت سیدمجے۔ یوسف بنوری نے اپنی تصنیف لطیف یتیمۃ البیان میں ذکر فرمائی ہیں اوراس کا مطلب بھی بحوالہ علامہ سیوطی بیان کیا ہے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حفرت بنوری رحمہ اللہ نے مفسر کی شرا لکا اور تفسیر بالرائی کے عنوان کے تحت جو تحقیق فرمائی ہے اس کو ممل نقل کیا جائے چنا نجہ انہوں نے ریم عنوان قائم کیا ہے۔

# مفسر كي شرائط اورتفسير بالرأي

حضرت مولا ناسیرمحد یوسف بنوری فرماتے ہیں کہ''امام سیوطی فرماتے ہیں کہ: اس بات میں علاء کرام کی دوآ راء ہیں کہ آیا ہر مخص کے لیے قرآن کریم میں غور وفکر کر کے ازخود تفسیر بیان کرنا جائز ہے یانہیں؟

(۱) ایک جماعت تو کہتی ہے کہ سی شخص کو قرآن کریم کی کسی آیت وجزء کی تفییر کرنا روانہیں، چاہے وہ بڑا ادیب اور ادل مُشرعید، علم فقہ ، علم نحو، علم اخبار وآثار میں خوب رسوخ رکھتا ہو، سوائے

اس کے کہ وہ صرف وہ تفسیر بیان کرے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہو۔ (۲) اور دوسری جماعت کا کہناہے کہ قرآن کریم کی تفییر کرنا ہراس شخص کے لیے جائز ہے جوان يندره علوم ميں كامل رسوخ ركھتا ہو، جن كى مفسركوا حتياج ہوا كرتى ہے، وہ بندره علوم بيہ ہيں:

العلم لغت العلم نحو ساعلم صرف المعلم الشتقاق ۵ علم معانی ۲ علم بیان کے علم بدیع ۸ علم قرات 9 علم فقه العلم اصول فقه ١٢ علم اسباب نزول ١٣ علم اصول دين (علم كلام) ١٣ علم ناسخ ومنسوخ ۵ا علم تو صبح مجمل ومبهم \_

اوران سب سے بڑھ کروہبی علم جواللّٰدرب العزت عاملین علماء کوالہام والقاء کے ذریعے مرحمت فرماتے ہیں،جس کی جانب حدیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اشارہ بھی وار دہواہے کہ: مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ يُورِثِه اللَّهُ عِلْم مَا لَمُ يَعُلَمُ.

ترجمہ:جوشخص اینے علم پرمل کرے،اللہ تعالیٰ ان چیز وں کاعلم اسے مرحمت فر ما دیں گے

امام سیوطی رحمہ اللہ نے ابن الی الدنیار حمہ اللہ سے قال فر مایا ہے کہ: مندرجہ بالا بیندرہ علوم مفسر کے کیے نفیر میں ہتھیار کی مانند ہیں اوران کو حاصل کیے بغیر کو کی شخص مفسر بن ہی نہیں سکتا، چنانچہ جو سخص ان علوم پر کامل استرس حاصل کیے بغیرتفسیر کرتا ہے، وہ تفسیر بالراک کا ارتکاب کرنے والا ہوگا، جس سے احادیث مبار کہ میں ممانعت وارد ہوئی ہے، اس کے مقابلے میں ان علوم میں رسوخ رکھنے والاتفسیر بالرائی کا مرتکب نہ تھہرے گا۔ راقم الحروف (سید یوسف بنوریؓ) عرض گذار ہے کہان درزن فریق میں تطبیق اور پہلے قول کو دوسرے کے مانند کھہرا کر ان میں جمع وتو فیق چندال مشکل نہزی ، کیونکہ جوتفسیر سے سند ہے اسمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہواور ای طرح کی کوئی اور - ربیث اس کے معارض ومقابل نه ہوتو وہ تفسیر ہر دوفریق کے نز دیکے متعین

ومقرر ہوگی اور اگر کوئی تفسیر سی سی سند سے ثابت نہ ہواور وہ مقام تفسیر وتو شیح کامختاج ہواور وہ مقام تفسیر وتو شیح کامختاج ہواور وہ مقام تفسیر وتو شیح کامختاج ہواور وہ مقام بناہات میں سے تفصیل اللہ جل شانہ کے سپر دکر دی جاتی ہے اور نہ ہی الیامشکل وہبیم ہوکہ گوتتشا بہات میں سے نہ ہو کیکن متشا بہات کے مانند ہوگیا ہوکہ فور وفکر سے اس کے معنی واضح نہ ہوسکتے ہوں بلکہ صرف اہل مقام ہی اس کے صحیح معنی ومفہوم تک رسائی حاصل کر سکتے ہوں اور اہل زبان ہی اس کے درست مصدات کو سجھتے ہوں، تو اس جگہ کوئی کلام کرنا صرف ایسے عالم کے لیے جائز ہوگا جو نہ کورہ بالا پندرہ علوم میں کامل رسوخ اور مہارت تا مدر کھتا ہو۔ (بہر حال تفسیر کتاب اللہ جائز ہے) اس لیے کہ اللہ درب العزت کی بیم قدر کتاب جولوگوں کے لیے شیحت اور ان تمام امراض کے لیے جسینوں میں چھے ہیں، شفا کا بیام ہو وہ کیونکر آسمان وزمین کے مابین یوں معلق رہ سکتی ہے کہ جوسینوں میں کو بہری شفا کا بیام ہو وہ کیونکر آسمان وزمین کے مابین یوں معلق رہ سکتی ہے کہ اس کامعنی کسی کو سمجھ نہ آئے ؟ حالانکہ باری تعالی کاخو دفر مانِ عالی شان ہے:

﴿ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُم ﴾

جب کہ اگر اس مقام پر قول اول سے اس کا سطحی معنی لیا جائے کہ استنباط واستخراج سے پچھ علم حاصل ہوہی نہیں سکتا ہے تو قرآن کا بیشتر حصہ غیر معلوم تھہرے گا۔ بہتر بات بہی ہے کہ ان دونوں اقوال کوایک مدار میں مرتکز کردیا جائے ،اس طرح معاملہ آسان اور لچک دار ہوجائے گا اوران دونوں فریق کے مابین بیاختلاف پاٹے میں مدد ملے گی۔ فدکورہ جمع قطبیق کے بیان میں علامہ ذرکشی کا یوں فرمانا: میری تائید کرتا نظر آتا ہے ، کہ قرآن کریم دوحصوں پر شمتل ہے: ایک حصہ تو وہ ہے جس کی تفسیر کے متعلق نعلی روایات وار دنہیں ہوئیں ، پھر پہلے جھے کی تفسیر یا تو خود آنخسرے صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام یا کبار تابعین سے منقول ہوگی ،اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں سند کرام یا کبار تابعین سے منقول ہوگی ،اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول تفسیر ہوتو اس میں سند کرام یا کبار تابعین سے منقول ہوگی ،اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول تفسیر ہوتو اس میں سند

صحابه کرام رضوان الله تعالیٰ علیهم اجمعین سے منقول تفسیر میں دیکھا جائے گا کہ اگر وہ تفسیر لغوی

# تفسیر بالرأی سے کیامراد ہے؟

"مَنْ تَكَلَّمَ فِي الْقُرْآنِ بِرَايِهٖ فَأَصَابَ فَقَدُ أَخُطَأً".

ترجمہ ''جس نے قرآن کی تفسیر میں اپنی رائے سے کلام کیا تو ہاو جود صحیح تفسیر کرنے کے اس نے علطی کی'۔

جان لینا چاہے کہ مذکورہ بالا حدیث میں ممنوعہ تفسیر بالرائی کی تشریح وتو ضیح میں علاء کرام کی آراء مختلف ہیں کہ اس تفسیر بالرائی سے نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی مرادمبارک کیا ہے؟ بدالفاظ نسائی، ابوداؤ د،اور ترمذی کے ہیں، جبکہ ایک روایت میں 'من قال ''اورایک دوسری روایت میں 'من فسر الْقُر آن ''کے الفاظ وارد ہوئے ہیں۔

"مَنُ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَبَوَّأُ مَقُعَدهُ مِنَ النَّارِ".

ترجمه: "جس نے قرآن کریم میں بغیرعلم کے بچھ کہاتو وہ اپناٹھ کانہ جہنم میں بنالے'۔

اس طرح اس حدیث کے متعلق بھی علماء کرام کااختلاف ہے کہ اس میں تفسیر بدون علم سے کیامراد ہے؟ اس حدیث کو امام ابوداؤ دینے نقل فرمایا ہے۔ پہلی حدیث کی صحت کے متعلق علماء کرام نے بحث فرمائی ہے اور جب بعض قرائن سے اس کی صحت ثابت ہوئی ، تب علامہ بیہ قی رحمہ اللہ

نے فرمایا کہ: اس رائے سے مراد' واللہ اعلم' وہ رائے ہے جو بغیر کسی دلیل کے قائم کی جائے۔ البنة جورائے بربان ودلیل سے مؤید ہو، وہ رائے جائز ہے اور صدیث مذکور کے اس مگڑ ہے: "فسأصساب فَقَدُ أخطأ "(اگردرست تشير بھي بيان كرلے، تب بھي اس نفلطي كي) كا مطلب امام سيوطى رحمه الله في "المدخل" سي يول اقل فرمايا هيك، اكر چه ال في تفسير مين درست تو کہالین اس سیح رائے زنی کے لیے جوطرز وطریقنداس نے اختیار کیا،اس میں اس سے خطاہوئی،اس کیے کہ جے طرز تو یوں تھا کہ سب سے پہلے اس کے الفاظ کی تفسیر کے لیے اہل زبان کی طرف رجوع کرتا، پھراس کے ناشخ ومنسوخ اور سبب نزول کے متعلق تأمل و تفحص کرتا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جنہوں نے قرآن کریم کی وحی کے زمانہ کا مشاہدہ کیا ہے اور ہم تک وہ سنن واحاد بیث نقل فرمائی ہیں جو کلام اللہ کی تفسیر وتشریح ہیں مدد کرتی ہیں، ان کے اقوال واخبار میں جس مقام کی وضاحت مطلوب ہو، اس کے متعلق غور وفکر کرتایا پھراس رائے سے مراداس شخص کی رائے ہے جوعلوم کے اصول وفروع جانے بغیر محض اپنی اٹکل سے رائے زنی کرے۔ چنانجہ اس کی درست بات سے اگر چیموافقت بھی ہوجائے گی الیکن چونکہوہ اس درست اورصواب رائے سيناوا قف بھي ہے تو محض اٹکل سيرائے زئی چھسود منداور قابل تعريف ندہوئی۔ اور دوسری حدیث کے متعلق علامدانباری رحمه الله کے بیان کردہ معانی میں سے ایک بیہے کہ: مَنُ قَالَ فِي الْقُرْآنِ قَوْلًا يَعُلَمُ أَنَّ الْحَقَّ غَيْرَهُ فَلْيَتَبَوًّا مَقُعَدهُ مِنَ النَّارِ لیمی جس شخص نے قرآن کی تفسیر وتو صبح میں حق کے خلاف رائے زنی کی ، باوجود بکہ حق کو جانتا ہو توبير تشخص اينالم كانه دوزخ ميں بنالے۔

امام سيوطى نے "الاتقان "ميں لکھا ہے كہ: ابن نقيب حنفي فرماتے ہيں كتفسير بالرأى كے متعلق علماء كرام من يانج اقوال منقول بين:

ا۔ جوعلوم تفبیر قرآن کے لیے بنیاداور اساس کی حیثیت رکھتے ہیں ان کوحاصل کیے بغیر تفسیر قرآن کے حصول سے بغیر تفسیر قرآن بیان کرنا جائز نہیں ، کیونکہ بیعلوم تفسیر کے لیے بمنز لہ شرائط کے ہیں اوران کے حصول

اوران میں رسوخ کے بغیرتفسیر قرآن جائز نہیں ہے۔

تنشابهات كي تفيير جن كاحقيقي علم صرف خدائے واحد كو ہے اس كى تفيير كرنا تفيير بالرأى -- قال السيوطى في الاتقان الثاني تفسير المتشابه الذي لايعلمه الاالله

ند ہب فاسد کے مطابق تفسیر کرنا، بایس طور کہ مذہب کواصل اور تفسیر کوتا بع بنا دیا جائے جس طرح ممکن ہوا گرچے تفییر ضعیف بھی ہو،اس کو لے کر مذہب فاسد کے موافق کر دیا جائے۔ بغیرکسی دلیل کے طعی طور بریسی تفسیر کوخدائے قند وس کی مراد کھہرا دینا۔ ایی خواہش وہوں کے پیش نظر تفسیر بیان کرنا۔

راقم الحروف سید بنوری کہتا ہے کہ اس موقع پرقول قیمل وہ ہے جوامام خازن رحمہ اللہ نے اپنی تفسير ميں نقل كيا ہے اور ہمارے استاذامام العصر حضرت مولا نامجمدانور شاہ تشميري رحمہ اللہ نے بھي اس قول کو بیند فرمایا ہے۔ وہ بیر کہ علماء فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں اپنی رائے سے تفسیر کرنے کے متعلق جوممانعت احادیث میں وار دہوئی ہے، بیممانعت اس شخص کے حق میں ہے جوائیے جی کی مراداوراینی من جاہی تاویل وتفسیر بیان کرتا ہو۔

ظاہر ہے کہ بیٹن یا توعلم رکھتا ہوگا یانہیں؟اگرعلم رکھتا ہے تو بیاں شخص کی طرح ہوگا جوقر آن کی بعض آیات کو لے کراپنی کسی بدعت کی در شکی اور استناد کے لیے دلیل بنا کرپیش کرتا ہے ، حالانکہ وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ آیت کی مراد کچھاور ہے ،کین اس کا مقصد ریہ ہے کہ اپنی بدعت کی سیجے کے لیے آیت کے ذریعے اپنی دلیل کوقوی قرار دیے کرمخالف فریق کوالتباس ویریشانی میں مبتلا کردے، جیسا کہ فرقۂ باطنیہ، خوارج اور دیگر بدعتی فرقوں نے اینے فاسد مقاصد کی بھیل کے کیے بیروطیرہ استعمال کیا، تا کہلوگوں کو دھوکہ وفریب میں مبتلا کریں ، اور اگر قرآن میں بیرائے زنی بغیرعلم کے محض جہالت سے ہو، بایں طور کہآبیت بہت ہوہ و دوہ واسباب کا اختال رکھتی ہواور وه تخف قرائن سے صرف نظر کر کے ان وجوہ محتملہ کے علاوہ آیت کی کسی اور وجہ سے تفسیر وتشریح

کرے، بید دونوں طرز، غلط اور قابل مذمت ہیں۔ اور بید دونوں اس ممانعت اور وعید میں داخل ہیں جوقر آن میں رائے زنی کرنے کے بارے میں وار دہوئی ہے۔

اوروہ جوطرز تاویل جس کی تفصیل یوں ہے کہ استنباط واجتہاد سے آیت کواس کے مطابق معنیٰ کی طرف چیرد یا جائے۔اور آیت کا سیاتی وسباتی اس معنیٰ کا اختمال بھی رکھتا ہو۔ای طرح یہ معنیٰ قر آن وسنت کے مخالف بھی نہ ہو،اس کے بارے میں علماء کرام نے گنجائش فرمار کھی ہے۔اس لیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے قر آن کی تفسیر بیان فرمائی اورا پنی تفسیری روایات میں ان کے درمیان اختلاف بھی واقع ہوا، اوریہ بات بھی دہتی کہ تمام صحابہ کرام صرف وہی تفسیر کرتے ہوں، جوانہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسنی ہو، بلکہ جتناوہ سیحقے اور لغوی معنیٰ ومفہوم کو جانے ،اس کے بقدر تفسیر بھی فرمایا کرتے تھے (اوریہی تاویل ہے) اور حضور پاک صلی اللہ عنہ کے لیے با قاعدہ یوں دعافرمائی:

"اَللَّهُمَّ فَقَهُهُ فِى الدِّيْنِ وَعَلَّمُهُ التَّأُويُل "-اسى بنا پرصحابه كرامٌ ميں سب يے زيادة تفيرى روايات انہى كى منقول ہوئى ہیں۔

ہارے تیخ استاذ حضرت مولا نامحرانور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے سیح ابخاری کی' امسالمی' وفیض الباری۔ ۱۹/۱۵ میں یوں فرمایا ہے کہ: اگر کسی شخص کی اپنی رائے کے مطابق بیان کردہ تفسیر سے کوئی مشفق و مجمع علیہ مسئلہ متغیر نہ ہوتا ہو، اسی طرح سلف صالحین کے متفقہ عقائد میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہوتی ہوتو السی تفسیر اس ممنوع تفسیر بالرأی کے شمن میں شار نہ ہوگ ۔ البتہ اگر کسی متفقہ متواترہ مسئلہ میں تغیر آجائے یا مقررہ عقیدے میں کوئی تبدیلی واقع ہوتی ہو، تب یقسیر، ممنوعہ تفسیر بالرأی میں شاری جائے گی۔ نیز ایسی رائے زنی کرنے والاجہنم کا مستحق ہوگا۔ یہ بات کہ تفسیر بالرأی میں شاری جائے گی۔ نیز ایسی رائے زنی کرنے والاجہنم کا مستحق ہوگا۔ یہ بات کہ تفسیر بالرأی میں شاری جائے گی۔ نیز ایسی رائے زنی کرنے والاجہنم کا مستحق ہوگا۔ یہ بات کہ تفسیر بالرأی کے ذمرے میں داخل نہ ہو، اس وقت تک حاصل نہیں ہوسکتی جب تک کہ مفسرین کرام کے طرز طریق سے خوب وا تفیت حاصل نہ کر لی جائے۔

(بحواله اصول تفسير وعلوم القرآن ترجمه يتيمة البيان ص: ٢٩ تا ٢٥)

آب حضرت مولانا مفتی محمد شفیج رحمه الله کی تفییر معارف القرآن سے ایک پُرمغز کلام ملاحظه فرمائیں جس میں آپ نے مفسرین کی تفاسیر کے بید ما خذ کا ذکر فرمایا ہے چنانچہ وہ معارف القرآن کے مقدمہ ص: ۵۰ سے ۵۵ تک لکھتے ہیں:

## تفسير قرآن کے ماخذ

علم تفییر کواس امت نے کس کس طرح محفوظ کیا؟ اس راہ میں انہوں نے کیسی کیسی مشقتیں اٹھا ئیں؟ اور بیجد وجہد کتنے مراحل سے گزری؟ اس کی ایک طویل اور دلچیپ تاریخ ہے جس کا یہاں موقع نہیں، لیکن یہاں مخفراً بی بتانا ہے کہ تفییر قرآن کے مآخذ کیا کیا ہیں؟ اور علم تفییر پر جو بہاں موقع نہیں ہر زبان میں ملتی ہیں انہوں نے قرآن کریم کی تشریح میں کن سرچشموں سے استفادہ کیا ہے، بیر چشم کل چھ ہیں:

## ا\_قرآن كريم،

علم تفسر کا بہلاما خذخود قرآن کریم ہے، چنانچہ ایسا بکٹرت ہوتا ہے کہ کسی آیت میں کوئی بات مجمل اور تشریح طلب ہوتی ہے تو خود قرآن کریم ہی کی کوئی دوسری آیت اس کے مفہوم کو واضح کردیتی ہے، مثلاً سورہ فاتحہ کی دعاء میں یہ جملہ موجود ہے کہ ﴿ حِسرَاطَ اللّٰہِ فِینُ ہمیں ان لوگوں کے داستہ کی ہدایت کیجے جن پرآپ کا انعام ہوا''اب یہاں یہ بات واضح نہیں ہے کہ وہ لوگ کون ہیں جن پر اللہ تعالی نے انعام فرمایا، کیکن ایک دوسری آیت میں ان کو واضح خور سے تعین کردیا گیا، چنانچہ ارشاد ہے ﴿ فَا وُلِئِکَ مَعَ اللّٰهِ فَی وَالصِّدِ فِی وَالصَّالِحِینَ ﴾
میں ان کو واضح طور سے تعین کردیا گیا، چنانچہ ارشاد ہے ﴿ فَا وُلِئِکَ مَعَ اللّٰہِ فِینَ وَالصَّالِحِینَ ﴾
میں ان کو واضح طور سے تعین کردیا گیا، چنانچہ ارشاد ہے ﴿ فَا وُلِئِکَ مَعَ اللّٰہِ فِینَ اللّٰہِ فَی وَالصَّالِحِینَ ﴾
میں ان کو واضح مور سے تعین کردیا گیا، چنانچہ ارشاد ہے ﴿ فَا وَالصَّالِحِینَ ﴾
میں ان کو واضح میں براللہ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالح لوگ۔
میدوہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالح لوگ۔
جنانچہ فسرین کرام حجم اللہ جب کسی آیت کی تفیر کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہو کہ کے ہیں کہ اس آیت کی تفیر خود و بیانہیں؟ اگر موجود ہوتی ہے تو سب اس تھی کے ایتیں کا قسیر خود و بیانہیں؟ اگر موجود ہوتی ہے تو سب

سے پہلے ای کوافتیار فرماتے ہیں۔ (یادرہ کہ تغییر قرآن بالقرآن با قاعدہ تغییر نہیں ہے بلکہ یہ اجمال کی تفصیل ہوتی ہے اور ابہام کی وضاحت ہوتی ہے: جولوگ قرآن کی تغییر احادیث کے ذریعہ سے نہیں کرنا چاہتے ہیں اور اہل حق مفسرین کی اجاع بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ تغییر القرآن بالقرآن پر بہت ذور دیتے ہیں اور پھر اپنی طرف سے ایک مضمون بنا کرقرآن کی کی القرآن بالقرآن پر نہت ذور دیتے ہیں اور یا کی آیت کی تائید میں قرآن کی دوسری آیت پیش آیت کو اپنی تائید میں قرآن کی دوسری آیت پیش کرتے ہیں اور اس کو تغییر القرآن بالقرآن بالقرآن کہتے ہیں مثلاً مولا ناحیدالدین فراہی صاحب جوتفیر القرآن بالقرآن کا براواعی گزراہے انہوں نے سورت الفیل میں ﴿اَلَمْ مِنْ حُدُهُ کُیدُهُ مُ فَیْ وَالْ کُیدُهُ کُیدُهُ مُ کُیدُهُ مُ کُیدُ وَن کُیدُا وَّا کِیدُدُ کُیدُدَا کُورُون کُیدُ کُیدُدا کُورِین کہ فروائی ﴿وَانَّ اللّٰهَ مُوهِ مِن کُیدُ الشَّیطان کُانَ صَعِیفًا ﴾ (اس اس کو ان کیند الشَّیطان کُانَ صَعِیفًا ﴾ (نساء) تغیر پھی نہیں صرف تائیدات اور انفال) ﴿وَانَّ کُیدُ الشَّیطان کُانَ صَعِیفًا ﴾ (نساء) تغیر پھی جھی نہیں صرف تائیدات اور انفال) ﴿وَانَّ کَیدُ اللّٰہ مُوهِ مِن کُیدُ اللّٰہ عَرَیمی پیش کردیا شواہد کو فیر کہ یا اور فخر کیا ایک شعر بھی پیش کردیا

يقودهم النعمان منه بمصحف وكيد الخارجي مناجد (تابغر)

(تفييرنظام القرآن ص:٢٢٢)

یہ ان لوگوں کے ہاں تفسیر ہے اور اس پر فخر کرتے ہیں اہل باطل منکرین حدیث کی تفاسیر کا یہی حال ہے جس کا تذکرہ آبندہ ہوگا۔

#### ا حديث

''حدیث' آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اقوال وا فعال کو کہتے ہیں، اور جبیا کہ پیچھے بیان کیا جاچکا ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم کے ساتھ آپ کومبعوث ہی اس لیے فرمایا تھا کہ آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی سیجے تشریح کھول کھول کر بیان فرمادی، چنانچہ آپ اللہ تھا۔ نے لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی سیجے تشریح کھول کھول کر بیان فرمادی، چنانچہ آپ اللہ تھا۔

این قول اور کمل دونوں سے بیفریضہ بحسن وخوبی انجام دیا، اور در حقیقت آپ کی پوری مبارک زندگی قرآن ہی کی عملی تفسیر ہے، اس لیے مفسرین کرام رحمہم اللہ نے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے دوسر نے نمبر پرسب سے زیادہ زور حدیث پر دیا ہے، اور احادیث کی روشنی میں کتاب اللہ کے معنی معتقین کئے ہیں، البتہ چونکہ حدیث میں سجح ، ضعیف اور موضوع ہر طرح کی روایات موجود ہیں، اس لیے محقق مفسرین اس وقت تک کی روایت کو قابل اعتماد نہیں سمجھتے جب تک وہ تنقید روایات کے اصولوں پر پوری نداترتی ہو، لہذا جوروایت جہاں بھی نظر آجائے اسے دیکھ کرقر آن کریم کی کوئی تفسیر متعین کرلینا درست نہیں، کیونکہ وہ روایت ضعیف اور دوسری مضبوط روایتوں کے خلاف بھی ہوسکتی ہے، در حقیقت بیمعاملہ بڑا نازک ہے، اور اس میں قدم رکھنا انہی لوگوں کا کام خلاف بھی ہوسکتی ہے، در حقیقت بیمعاملہ بڑا نازک ہے، اور اس میں قدم رکھنا انہی لوگوں کا کام ے جنہوں نے اپنی عمریں ان علوم کو حاصل کرنے میں خرج کی ہیں۔

### سامحابه كحاقوال

صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین نے قرآن کریم کی تعلیم براہ راست آنخضرت علیہ سے حاصل کی تھی، اس کے علاوہ نزول وحی کے وقت وہ بنفس نفیس موجود تھ، اور انہوں نے نزول قرآن کے پورے ماحول اور پس منظر کا بذات خود مشاہدہ کیا تھا، اس لیے فطری طور برقرآن کریم کی تفییر میں ان حضرات کے اقوال جینے متنداور قابل اعتاد ہو سکتے ہیں، بعد کے لوگوں کو وہ مقام حاصل نہیں ہوسکا، لہذا جن آیتوں کی تفییر قرآن یا حدیث سے معلوم نہیں ہوتی ان میں سب مقام حاصل نہیں ہوسکا، لہذا جن آیتوں کی تفییر قرآن یا حدیث سے معلوم نہیں ہوتی ان میں سب سب نیا دہ انہ میں اس کے خلاف کوئی اور تفییر بیان کرنا جا تر نہیں سب تھے، ومضرین کرام اسی کو اختیار کرتے ہیں اور اس کے خلاف کوئی اور تفییر بیان کرنا جا تر نہیں سب تھے، ہاں! اگر کسی آیت کی تفییر میں صحابہ کرام کے اقوال محتلف ہوں تو بعد کے مفسرین دوسرے دلائل کی روشنی میں بید دیکھتے ہیں کہ کوئی تفییر میں مدون ہیں، ان کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں۔ اصول اور قواعد اصول فقہ، اصول حدیث اور اصول قفیہ میں ان کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں۔

## مهم أيالعين

صحابہ کے بعد تابعین رحمہم اللہ کا نمبر آتا ہے، بیروہ حضرات ہیں جنہوں نے قرآن کریم کی تفییر صحابہ کرام سے سیکھی ہے، اس لیے ان کے اقوال بھی علم تفییر میں بردی اہمیت کے حامل ہیں، اگر چہ اس معاملہ میں علاء کا اختلاف ہے کہ تابعین ؓ کے اقوال تفییر میں ججت ہیں یانہیں؟ (الانقان ۱۷۹۲) کیکن ان کی اہمیت سے انکارنہیں کیا جاسکتا۔

## ۵ \_ لغت عرب

قرآن کریم چونکہ عربی زبان میں نازل ہواہے، اس لیے تفییر قرآن کے لیے اس زبان پر کمل عبور حاصل کرنا ضروری ہے، قرآن کریم کی بہت ہی آیات ایسی ہیں کہ ان کے پس منظر میں چونکہ کوئی شانِ نزول یا کوئی اور فقہی یا کلامی مسکنہیں ہوتا، اس لیے ان کی تفییر میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ یا تا بعین کے اقوال منقول نہیں ہوتے، چنا نچیان کی تفییر کا ذریعہ صرف لغت عرب ہوتی ہے اور لغت ہی کی بنیاد پر اس کی تشریح کی جاتی ہے، اس کے علاوہ اگر کسی آیت کی تفییر میں کوئی اختلاف ہوتو مختلف آراء میں محا کمہ کے لیے بھی علم لغت سے کام لیا جاتا ہے۔ تفییر میں کوئی اختلاف ہوتو مختلف آراء میں محا کمہ کے لیے بھی علم لغت سے کام لیا جاتا ہے۔

### ٢ - تد براوراستباط

تفیرکا آخری ما خذن تد براور استباط "ہے قرائن کریم کے نکات واسرار ایک ایسا بحر نابید کنار ہے، جس کی کوئی حد ونہایت نہیں، چنانچہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے اسلامی علوم میں بصیرت عطا فرمائی وہ جتنا جتنا اس میں غور وفکر کرتا ہے استے ہی نے نے اسرار و نکات سامنے آتے ہیں، چنانچہ مفسرین کرام اپنے اپنے تد بر کے نتائج بھی اپنی تفییروں میں بیان فرماتے ہیں، لیکن یہ اسرار و نکات اس وقت قابل قبول ہوتے ہیں جبکہ وہ مذکورہ بالا پانچ ماخذ سے متصادم نہ ہوں، لہذا اسرار و نکات اس کی تفییر میں کوئی ایسا نکتہ یا اجتہاد بیان کرے جو قرآن وسنت، اجماع، لغت یا اگرکوئی شخص قرآن وسنت، اجماع، لغت یا

صحابہ وتا بعین کے اقوال کے خلاف ہویا کسی دوسر سے شرعی اصول سے ٹکرا تا ہوتواس کا کوئی اعتبار نہیں ، بعض صوفیاء نے تفسیر میں اس شم کے اسرار و زکات بیان کرنے شروع کیے تھے، لیکن امت کے محقق علماء نے انہیں قابل اعتبار نہیں سمجھا ، کیونکہ قرآن وسنت اور شریعت کے بنیا دی اصولوں کے خلاف کسی کی شخصی رائے ظاہر ہے کہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی ۔ (انقان ۱۸۴/۱)

## اسرائيليات كاحكم

''اسرائیلیات'' اُن روایوں کو کہتے ہیں جواہل کتاب یعنی یہود یوں اور عیسائیوں سے ہم تک پنجی ہیں، پہلے زمانے کے مفسرین کی عادت تھی کہ وہ کسی آیت کے ذیل میں ہر قسم کی وہ روایات لکھ دیتے تھے جو انہیں سند کے ساتھ پنجی تھیں، ان میں بہت می روایتیں اسرائیلیات بھی ہوتی تھیں، اس لیے ان کی حقیقت سے واقف ہونا بھی ضروری ہے، ان کی حقیقت سے کہ بعض صحابہ کرام اور تا بعین پہلے اہل کتاب کے ند جب سے تعلق رکھتے تھے، بعد میں جب وہ مشرف بہ اسلام ہوئے اور قرآن کریم کی تعلیم حاصل کی تو انہیں قرآن کریم میں پیچیلی امتوں کے بہت سے وہ واقعات نظر آئے جو انہوں نے اپنے سابقہ ند بہ کی کتابوں میں بھی پڑھے تھے، چنانچہ وہ قرآنی واقعات کے سلسلے میں وہ تفصیلات مسلمانوں کے سامنے بیان کرتے تھے جو انہوں نے سابقہ ند بہ کی کتابوں میں ویکھی تھیں، بہی تفصیلات اسرائیلیات کے نام سے تفسیر کی کتابوں میں واغل ہوگئ ہیں، حافظ ابن کشرر حمد اللہ نے جو بڑے محقق مفسرین میں سے ہیں، کتابوں میں واغل ہوگئ ہیں، حافظ ابن کشرر حمد اللہ نے جو بڑے محقق مفسرین میں سے ہیں، انہوں نے کہ اسرائیلیات کی تین قسمیں ہیں:

(۱) وہ روایات جن کی سچائی قرآن وسنت کے دوسرے دلائل سے ثابت ہے، مثلًا فرعون کاغرق ہونا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کو وطور پرتشریف لے جانا وغیرہ۔

(۲) وہ روایات جن کا جھوٹ ہونا قرآن وسنت کے دوسرے دلائل سے ثابت ہے، مثلاً اسرائیلی روایات میں بیرندکور ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی آخری عمر میں (معاذ اللہ) مرتد ہو گئے

سقى،اس كى ترديد قرآن كريم سے ثابت ہے،ار شادہ كہ: ﴿ وَمَا كَفَرَ سُلَيُمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِيْنَ كَفَرُوا ﴾ الشَّيَاطِيْنَ كَفَرُوا ﴾

اورسلیمان کافرنہیں ہوئے، بلکہ شیاطین نے کفر کیا: اسی طرح مثلًا اسرائیلی روایات میں مذکور ہے کہ (معاذ اللہ) حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے سپہ سالار'' اُؤریا'' کی بیوی سے زنا کیا، لا اسے مختلف تذبیروں سے مروا کراس کی بیوی سے نکاح کرلیا، یہ بھی کھلاجھوٹ ہے اور اس فتم کی روایتوں کو غلط مجھنالا زم ہے۔

(۳) وہ روایات جن کے بارے میں قرآن وسنت اور دوسرے شرعی دلائل خاموش ہیں، جیسے کہ تورات کے احکام وغیرہ، ایسی روایات کے بارے میں آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے ہے کہ ان کے بارے میں سکوت اختیار کیا جائے، ندان کی تقدیق کی جائے اور نہ تکذیب، البتہ اس مسئلہ میں علاء کا اختلاف ہے کہ آیا ایسی روایات کو نقل کرنا جائز بھی ہے یا نہیں؟ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے قول فیصل یہ بیان کیا ہے کہ انہیں نقل کرنا جائز تو ہے، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ شرعی اعتبار سے وہ جمت نہیں ہے۔

کیونکہ شرعی اعتبار سے وہ جمت نہیں ہے۔

(مقدمة فیرابن کیر)

تفسيرفران كے بارے میں ایک شدیدغلط ہی

ندکورہ بالاتفصیل سے بیہ بات واضح ہوگئ کہ قرآن کریم کی تفییر ایک انتہائی نازک اور مشکل کا م ہے، جس کے لیے صرف عربی زبان جان لینا کافی نہیں، بلکہ تمام متعلقہ علوم میں مہارت ضروری
ہے، چنا نچہ علاء نے لکھا ہے کہ مفسر قرآن کے لیے ضروری ہے کہ وہ عربی زبان کے نحو وصرف اور
افعت وادب کے علاوہ علم حدیث، اصول فقہ وتفییر اور عقائد و کلام کا وسیع عمیق علم رکھتا ہو، کیونکہ
جب تک ان علوم سے مناسبت نہ ہو، انسان قرآن کریم کی تفییر میں کسی صبحے نتیج تک نہیں پہنچ سکتا۔
افسوں ہے کہ بچھ عرصہ سے مسلمانوں میں یہ خطرناک وبا چل پڑی ہے کہ بہت سے لوگوں نے
افسوں ہے کہ بچھ عرصہ سے مسلمانوں میں یہ خطرناک وبا چل پڑی ہے کہ بہت سے لوگوں نے
صرف عربی پڑھ لینے کو فسیر قرآن کے لیے کافی سمجھ رکھا ہے، چنا نچہ جو شخص بھی معمولی عربی زبان پڑھ لیتا ہے، وہ قرآن کریم کی تفییر میں رائے زنی شروع کردیتا ہے، بلکہ بعض اوقات ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ عربی زبان کی نہایت معمولی شدھ بدھ رکھنے والے لوگ جنہیں عربی پر بھی مکمل عبور نہیں ہوتا، نہ صرف من مانے طریقے پر قرآن کی تفییر شروع کردیتے ہیں، بلکہ پرانے مفسرین کی غلطیاں نکالنے کے دریے ہوجاتے ہیں، یہاں تک کہ بعض ستم ظریف تو صرف ترجے کا مطالعہ کر کے اپنے آپ کوقرآن کا عالم سجھنے لگتے ہیں، اور بڑے بڑے مفسرین پر تنقید کرنے سے مطالعہ کر کے اپنے آپ کوقرآن کا عالم سجھنے لگتے ہیں، اور بڑے بڑے مفسرین پر تنقید کرنے سے منہیں چو کتے۔

خوب الجیم طرح سمجھ لینا جا ہے کہ بیانتہائی خطرناک طرزعمل ہے جودین کے معاملہ میں نہایت مہلک گمراہی کی طرف ایجا تاہے، دنیوی علوم وفنون کے بارے میں ہر محص اس بات کو مجھ سکتا ہے کہا گرکوئی شخص محض انگریزی زبان سیھے کرمیڈیکل سائنس کی کتابوں کا مطالعہ کرلے تو دنیا کا کوئی صاحب عقل اسے ڈاکٹرنشلیم نہیں کرسکتا ، اور نہانی جان اس کےحوالے کرسکتا ہے ، جب تک کہاں نے کسی میڈیکل کالج میں با قاعدہ تعلیم وتربیت حاصل نہ کی ہو،اس لیے کہ ڈاکٹر بننے کے لیے صرف انگریزی سکھ لینا کافی نہیں، بلکہ با قاعدہ ڈاکٹری کی تعلیم وتربیت حاصل کرنا ضروری ہے،اسی طرح کوئی انگریزی دان انجنیر نگ کی کتابوں کا مطالعہ کر کے انجنیئر بننا جا ہے تو دنیا کا کوئی بھی باخبرانسان اسے انجنئیر تشکیم ہیں کرسکتا، اس لیے کہ بیرکام صرف انگریزی زبان سیھنے سے نہیں آسکتا، بلکہاس کے لیے ماہرانسا تذہ کے زیرتر بیت رہ کران سے با قاعدہ اس فن کو سکھنا ضروری ہے، جب ڈاکٹر اورانجینئر بننے کے لیے بیکڑی شرائط ضروری ہیں تو آخر قرآن وحدیث کےمعاملہ میںصرف عربی زبان سکھ لینا کیسے کافی ہوسکتا ہے، زندگی کے ہرشعبہ میں ہر سخص اس اصول کو جانتااوراس برعمل کرتا ہے کہ ہرعلم فن کے سیھنے کا ایک خاص طریقنہ اوراس کی مخصوص شرائط ہوتی ہیں،جنہیں پورا کیے بغیراس علم فن میں اس کی رائے معتبر نہیں بھی جاتی ،نو آخر قرآن دسنت اینے لاوارث کیسے ہوسکتے ہیں کہان کی تشریح وتفییر کے لیے کسی علم ون کے حاصل کرنے کی ضرورت نہ ہو،اوراس کے معاملہ میں جو تفض جا ہے رائے زنی شروع کردے؟

بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم نے خودار شادفر مایا ہے کہ:

﴿ وَلَقُدَ يَسِّرُنَا الْقُرُانِ لِلذِّكْرِ ﴾ (٥٣: ١)

اور بلاشبهم نے قرآن کریم کونفیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کردیا ہے

اور جب قرآن کریم ایک آسان کتاب ہے تواس کی تشریح کے لیے کسی لیے چوڑے علم وہن کی ضرورت نہیں، لیکن بیاستدلال ایک شدید مغالطہ ہے جوخود کم نہی اور سطیت پر بہی ہے، واقعہ بیر ہے کہ قرآن کریم کی آیات دوشم کی ہیں، ایک تو وہ آیتیں ہیں جن میں عام نصیحت کی باتیں، سبق آموز واقعات اور عبرت وموعظت کے مضامین بیان کیے گئے ہیں، مثلاً دنیا کی ناپائیداری، جنت ودوز خ کے حالات، خوف خدااور فکر آخرت پیدا کرنے والی باتیں، اور زندگی کے دوسر ساسید سے سادے حال کی، اس قسم کی آئیتیں بلاشبہ آسان ہیں، اور جوشن بھی عربی زبان سے واقف ہووہ انہیں سمجھ کرنصیحت حاصل کرسکتا ہے، مذکورہ بالا آیت میں اس قسم کی تعلیمات کے بارے میں بیر کہا گیا ہے کہ ان کوہم نے آسان کر دیا ہے، چنا نچ خوداس آیت میں لفظ: للذ کو : (نصیحت میں بیر کا لائے کہ ان کوہم نے آسان کر دیا ہے، چنا نچ خوداس آیت میں لفظ: للذ کو : (نصیحت میں بیر کواسطے) اس پر دلالت کر رہا ہے۔

اس کے برخلاف دوسری قتم کی آئیتیں وہ ہیں جواحکام وقوانین، عقائد اور علمی مضامین پر مشتمل ہیں، اس قتم کی آئیتوں کا کما حقہ، سجھنا اور ان سے احکام ومسائل مستبط کرنا ہر خض کا کام نہیں جب تک اسلامی علوم میں بصیرت اور پختگی حاصل نہ ہو، یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کی مادری زبان اگر چہر فی تھی، اور عربی سجھنے کے لیے انہیں کہیں تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن وہ آئے ضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے میں طویل مدتنیں صرف کرتے سے حالم میسیوطی نے امام ابوعبد الرحمٰن سلمی سے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے میں طویل مدتنی سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کی باقاعدہ تعلیم حاصل کی ہے، مثلاً حضرت عثمان بن عفان اور عبد اللہ بن مسعود او غیرہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ جب وہ آئے ضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کی وی آئی سے قرآن کریم کی وی آئی سکھتے تو اس وقت تک آگئیں بڑھتے تھے جب تک ان آئیوں کے متعلق کریم کی وی آئیتیں سکھتے تو اس وقت تک آگئیں بڑھتے تھے جب تک ان آئیوں کے متعلق کریم کی وی آئیتیں سکھتے تو اس وقت تک آگئیں بڑھتے تھے جب تک ان آئیوں کے متعلق

تمام علمی اور ملی با توں کا احاطہ نہ کرلیں ، وہ فرمائے تھے کہ:

تعلّمنا القران وَالْعلُم وَالعملَ جميعًا

'''ہم نے قرآن اور علم عمل ساتھ ساتھ سیکھا ہے''۔ (القان۱/۲خا)

چنانچیمؤطاامام مالک میں روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے صرف سورہ بقرہ یا دکرنے میں پورے آٹھ سال صرف کیے، اور منداحمہ میں حضرت الس فرماتے ہیں کہ ہم میں سے جو شخص سورهٔ بقره اورسورهٔ ال عمران پڑھ لیتا تو ہماری نگاہوں میں اس کا مرتبہ بہت بلند ہوجا تا تھا۔

(انقان۱/۲ کانوع ۲۷)

غور کرنے کی بات سیہ کے محضرات صحابہ رضی الله عنہم جن کی ما دری زبان عربی تھی ، جوعر بی کے شعروادب میں مہارت تامّہ رکھتے تھے، اور جن کو لمبے لمبے قصیدے معمولی توجہ سے از بر ہوجایا كرتے تھے، انہیں قرآن كريم كو يا دكرنے اوراس كے معانی شجھنے کے ليے اتنی طویل مدّت كی كيا ضرورت تھی کہ آٹھ آٹھ سال صرف ایک سورت پڑھنے میں خرج ہوجا ئیں؟ اس کی وجہ صرف بیہ تھی کہ قرآن کریم اوراس کےعلوم کوسکھنے کے لیےصرف عربی زبان کی مہارت کافی نہیں تھی ، بلکہ ال کے لیے آتخصرت صلی البدعلیہ وسلم کی صحبت اور تعلیم سے فائدہ اٹھانا ضروری تھا، اب ظاہر ہے کہ جب صحابہ کرام رضی الله عنهم کوعر بی زبان کی مہارت اور نزولِ وحی کا براہ راست مشاہرہ كرنے كے باوجود 'عالم قرآن ' بننے كے ليے با قاعدہ حضور ي تعليم حاصل كرنے كى ضرورت تحمي تونزول قرآن كيبتكرول سال بعدعرني كي معمولي شُديده پيدا كركے يا صرف ترجے ديھے کرمفسر قرآن بننے کا دعویٰ کتنی بڑی جسارت اور علم ودین کے ساتھ کیسا افسوسناک مذاق ہے؟ اليهالوكول كوجواس جسارت كاارتكاب كرنة بين سركار دوعالم صلى التدعليه وسلم كابدارشاداجهي طرح يا در کھنا جا ہے کہ: `

مَنُ قَالَ فِي الْقُرُانِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَبَوّاً مَقُعَدَهُ مِنَ النَّارِ ''جو شخص قرآن کے معاملہ میں علم کے بغیر کوئی بات کے تو وہ اپنا ٹھکانا جہنم میں

بناكئ (ابوداؤد، از انقان ١/٩/٢)

اور: مَنْ تَكُلُّمَ فِي الْقُرانِ بِرَأْيِهِ فَأَصَابَ فَقَدُ أَخَطَأً

''جو شخص قرآن کے معاملے میں (محض) اپنی رائے سے گفتگوکر لے اور اس میں کوئی شیج بات بھی کہد ہے تب بھی اس نے ملطی کی''۔ (ابوداؤ د، نسائی، از انقان۱۲۲۲)

(بحواله مقدمه معارف القرآن ص: ٥٥ تاص: ٥٥)

محترم قارئین! قرآن عظیم کی تفسیر کے لیے مآخذ کا بہترین اور بھر پور کلام حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مولا نامفتی محمد شفیع سی تحقیق میں آپ نے پڑھااب حضرت سیدمحمد یوسف بنوری رحمہ اللّٰد کا ایک مختصر مگر پُرمغز کلام کو بھی ملاحظہ فرما ئیں حضرت سیدمحمد یوسف بنوری فرماتے ہیں : ا

تفسيرقرآن مين محض لغت اورتاريخ براعهاد

اس بحث کے متعلق میں نے اس لیے پھتفصیل سے کام لیا کہ آج کل بہت سے ہم عصراہل علم حضرات کود یکھا ہوں کہ جب قرآن پاک کی تغییر بیان کرتے ہیں تو سبحتے ہیں کہ احادیث و آثار سے وہ بے نیاز ہیں اور حض لغت و تاریخ پراعتما د کر کے سنت اور اجماع امت سے آنکھیں بند کر کے صرف نظر کرتے ہوئے گزرجاتے ہیں، بلکہ ان کی قدر و منزلت گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے بارے میں اپنی ہوں و خواہش کے پیش نظر جو چاہتے ہیں کہتے پھرتے ہیں۔ جہاں احادیث و آثاران کی رائے کے خلاف ہوں وہاں ان کو پس پشت ڈال کراپی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، یہی الحاد و زند یقیت کا پہلا دروازہ ہے جس کے لیے سرسید احمد خان اور عنایت اللہ مشرقی کی تفاسیر ، ی کو ملاحظہ کر لیجئے کہ کس طرح تاریخ (جس کی بنیاد ہی بودی اور مضطرب ہے اور انہی کمزور رائے ) کوفہم قرآن اور بلند پایدالفاظ نصوص کے طل کے لیے مدار ومرکز مخمر رایا ہے ، ان کی تغییر کے متعلق الگے صفحات میں کلام کیا جائے گا''ان شاء اللہ'' انہی کی ومرکز مخمر رایا ہی میطر ز اپنار کھا ہے ، اللہ بی تو فیق دینے والے ہیں اور وہی حق کی طرف مانند دیگر ہم عصر نے بھی میطر ز اپنار کھا ہے ، اللہ بی تو فیق دینے والے ہیں اور وہی حق کی طرف مانند دیگر ہم عصر نے بھی میطر ز اپنار کھا ہے ، اللہ بی تو فیق دینے والے ہیں اور وہی حق کی طرف مانند دیگر ہم عصر نے بھی میطر ز اپنار کھا ہے ، اللہ بی تو فیق دینے والے ہیں اور وہی حق کی طرف مانند دیگر ہم عصر نے بھی میطر ز اپنار کھا ہے ، اللہ بی تو فیق دینے والے ہیں اور وہی حق کی طرف

(اصول تفسير وعلوم قرآن ص: ٢٨)

رہبری اور ہدایت فرمانے والے ہیں۔

#### حكايت

یہاں ایک قصہ ملاحظہ فرمائیں جس کو میں نے اپنے استادوں سے سنا ہے اور مکہ مکرمہ میں أنجنيئر جناب حاجى عبدالمنان صاحب كم مجلس مين بهي اس كاتذكره مواكه يشخ النفسير حضرت مولانا احد على لا ہورى رحمه الله نے ايك ملاقات ميں ڈاكٹر اقبال مرحوم سے يو جھا كه ڈاكٹر صاحب سے بنائیں کہاس دنیا میں سب سے زیادہ مظلوم کون ہے ڈاکٹر اقبال مرحوم نے کہا کہ آپٹھوڑی دیر صبركرين بتاتا ہوں ميركہ كرڈاكٹرا قبال اپنے گھركے اندر كمرہ ميں گئے اور وہاں سے قرآن عظيم كا بہت پرانانسخہلائے جوکئی کیڑوں میں لیٹا ہواتھا ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ حضرت!اللّٰدتعالیٰ کا بیہ کلام قرآن مجیدآسان کے بیچے سب سے زیادہ مظلوم کتاب ہے پھر کہنے لگے کہ بیاس وجہ سے کہدرہاہوں کہ بیا کی تفسیر ہے جوالک انگریز نے کھی ہے تو اللہ تعالیٰ کی بیہ کتاب اتنی مظلوم ہے کرانگریز کفاراس پرتجر به کرتے تفسیریں لکھرہے ہیں اورمسلمان خاموش ہیں۔ واقعی حقیقت یمی ہے کہ اہل باطل منافقین اور ملحدین اینے باطل نظریات کو پھیلانے کے لیے اور رواج دینے کے لیے تفاسیر لکھتے ہیں اور اسلامی احکامات میں تحریفات کرتے ہیں جس طرح جناب غامدی صاحب کی تفسیر''البیان' کا حال قارئین بہت جلد پڑھ لیں گے۔ نیز سرسید احمد خان اور چوهدری غلام احمد خان برویز اور علامه عنایت الله مشرقی کی تفاسیر کا حال معلوم ہوجائے گا۔ بہر حال حضرت مولا نامفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے مقدمہ معارف القرآن میں نوبڑی تفاسیر کا تذكره فرمايا باورتبسره كے ساتھ كلام كيا ہے اگر جدان تفاسير كانام طبقات مفسرين ميں آيا ہے كيكن مزیدفائدہ کے لیے حضرت مفتی صاحب کامبارک کلام بھی پیش کرنا جا ہتا ہوں وہ فرماتے ہیں:

مشهورتفاسير

عہدرسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہے قرآن کریم کی بیشارتفسیریں کھی گئی ہیں، بلکہ دنیا کی

کسی کتاب کی بھی اتنی خدمت نہیں کی گئی، جتنی قرآن کریم کی گئی ہے، ان سب تفاسیر کا تعارف کسی مفصل کتاب میں بھی ممکن نہیں، چہ جائیکہ اس مخضر مقدمہ میں اس کا ادادہ کیا جائے، الیکن یہاں ہم ان اہم تفاسیر کا مخضر تعارف کر انا چاہتے ہیں جومعارف القرآن کا خاص مآخذ رہی ہیں، اور جن کا حوالہ معارف القرآن میں بار بارآیا ہے، اگر چہ معارف القرآن کی تصنیف کے دوران بہت سی تفاسیر اور سینکٹروں کتا ہیں پیش نظر رہی ہیں، لیکن یہاں صرف ان تفاسیر کا تذکرہ مقصود ہے جن مے حوالے بکثرت آئیں گئے۔

# تفسيرابن جرير:

اس تفسیر کااصل نام' جامع البیان' ہے اور بیعلامہ ابوجعفر محمد بن جربیطبریؒ (متوفی واسمے) کی تالیف ہے، علامہ طبری اونچے درجے کے مفسر ، محدث اور مؤرخ ہیں ، منقول ہے کہ وہ چالیس سال تک مسلسل لکھنے میں مشغول مرہے ، اور ہر روز چالیس ورق لکھنے کا معمول تھا (البدایہ والنہایہ ص ۱۹۵۵ جلدا) بعض حضرات نے ان پر شیعہ ہونے کا الزام عائد کیا ہے، لیکن محققین فران ہونے سے کہ وہ اہل سنت کے جلیل القدر عالم ہیں ، نے اس الزام کی تر دید کی ہے ، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ وہ اہل سنت کے جلیل القدر عالم ہیں ، بلکہ ان کا شارائمہ جمتہ دین میں ہوتا ہے۔

ان کی تغییر تمیں جلدوں میں ہے، اور بعد کی تفاسیر کے لیے بنیادی ما خذکی حیثیت رکھتی ہے، وہ آیات کی تغییر میں علاء کے مختلف اقوال نقل کرتے ہیں، اور پھر جوقول ان کے نزد یک، رائح ہوتا ہے اسے دلائل کے ذریعہ ثابت کرتے ہیں، البتہ ان کی تغییر میں صحیح وسقیم ہر طرح کی روایات جمع ہوگئی ہیں، اس لیے ان کی بیان کی ہوئی ہر روایت پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا، دراصل اس تغییر نے ان کا مقصد بیتھا کہ تغییر قرآن کے بارے میں جس قدر روایات انہیں دستیاب ہو سکیں ان سب کو جمع کر دیا جائے، تاکہ اس جمع شدہ موادسے کام لیا جاسکے، البتہ انہوں نے ہر روایت کے ساتھ اسکی کی سند بھی ذکر کی ہے، تاکہ جو شخص چا ہے راویوں کی شخصتی کر کے روایت کے ساتھ اسکی کی سند بھی ذکر کی ہے، تاکہ جو شخص چا ہے۔ راویوں کی شخصتی کی سند بھی ذکر کی ہے، تاکہ جو شخص چا ہے۔ راویوں کی شخصتی کر کے روایت کے ساتھ اسکی کی سند بھی ذکر کی ہے، تاکہ جو شخص چا ہے۔ راویوں کی شخصتی کر کے روایت کے سے کیا غلط ہونے کا

مشهور تفاسير

فیصلہ کرسکے۔

## تفسيرابن كثير:

یہ حافظ کا دالدین ابوالفد اء اساعیل بن کثیر دشقی شافعی رحمہ اللہ (متوفی ۲۲ کے ہے) کی تصنیف ہے، جو آٹھویں صدی کے متاز اور محقق علاء میں سے ہیں، ان کی تفسیر چار جلدوں میں شائع ہو چکی ہے، اس میں زیادہ زور تفسیر کی روایات پر دیا گیا ہے، اور خاص بات یہ ہے کہ مصنف روایتوں پر محد ثانہ تفایر میں ایک متاز مقام رکھتی ہے۔

# تفسيرالقرطبي:

اس کا پورانام 'السحامع لاحکام القرآن ''ہے اندلس کے شہور اور محقق عالم علامہ ابوعبد اللہ محد بن ابی بکر بن فرح القرطبی (متوفی الح اله ہے) کی تصنیف ہے جوفقہ میں امام مالک کے ہیرو تھے، اور عبادت وزہد کے اعتبار سے شہرہ آفاق تھے، اصل میں اس کتاب کا بنیادی موضوع تو قرآن کریم سے فقہی احکام ومسائل کا استنباط تھا، کیکن اس ضمن میں انہوں نے آیوں کی تشریح ، مشکل الفاظ کی تحقیق ، اعراب وبلاغت اور متعلقہ روایات کو بھی تفسیر میں خوب بھی کیا ہے ، یہ کتاب بارہ جلدوں میں ہے، اور بار بارشائع ہو چکی ہے۔

## ثفييركبير:

یدام مخرالدین رازی (متوفی ۱۹۲۸ه) کی تصنیف ہے اور اس کا اصلی تام 'مفاتیج الغیب' ہے،
لیکن 'تفسیر کبیر' کے نام سے مشہور ہے، امام رازی متکلمین اسلام کے امام ہیں، اس لیے ان کی
تفسیر میں عقلی اور کلامی مباحث اور باطل فرقوں کی تر دید پر بہت زور دیا گیا ہے، لیکن حقیقت بیہ
ہے کہ ل قرآن کے لحاظ ہے بھی بی تفسیر اپنی نظیر آپ ہے۔ اور اس میں جس دل نشین انداز میں

قرآن کریم کے معانی کی توشیح اور آیات قرآنی کے باہمی ربط کی تشریح کی گئی ہے، وہ بردا قابل قدرہے، اغلب بیہ کہ امام رازی رحمہ اللہ نے سورۃ فنح تک کی تفسیر خود کھی ہے، اس کے بعدوہ اسے پورانہ کر سکے، چنانچہ سورہ فنح سے آخر تک کا حصہ قاضی شہاب الدین بن غلیل الخولی الدشق (متوفی ۱۳۹۹ھے) یا شخ مجم الدین احمہ بن محمد القمولی رحمہ اللہ (متوفی محصرہ) یا شخ مجم الدین احمہ بن محمد القمولی رحمہ اللہ (متوفی محصرہ) نے مکمل فرمایا۔

امام رازیؒ نے اپنے زمانے کی ضرورت کے مطابق چونکہ کلامی بحث اور باطل فرقوں کی تر دید پر خاص طور پر زور دیا ہے، اور اس ضمن میں ان کی بحثیں بہت سے مقامات پر انتہائی طویل ہوگئ ہیں، اس لیے بعض حضرات نے ان کی تغییر پر بیز جمرہ کیا ہے کہ 'فیٹ ہو مُحلُّ شنیءِ اِلّا التَّفُسِیُو" اِس کتاب میں تغییر کے علاوہ سب کچھ ہے ) لیکن بی تجمرہ تغییر کیر پر براظلم ہے، اور حقیقت وہی ہے جواو پر بیان ہوئی، کہ حل قرآن کے لحاظ سے بھی اس تغییر کا پاید بہت بلند ہے، البتہ چند ایک مقامات پر انہوں نے جمہورامت کی راہ سے ہٹ کرآیات قرآنی کی تغییر کی ہے، لیکن ایسے مقامات آئے ضخیم جلدوں کی اس کتاب میں خال خال ہیں۔

### تفسير البحر المحيط:

یہ علامہ ابوحیان غرناطی اندلسی (متوفی ۴ هے ہے) کی تصنیف ہے جو اسلامی علوم کے علاوہ علم نحو و بلاغت میں خصوصی مہارت رکھتے تھے، چنانچہ ان کی تفسیر میں نحو و بلاغت کا رنگ نمایاں ہے، وہ ہرآیت کے الفاظ کی تحقیق ،ترکیبوں کے اختلاف اور بلاغت کے نکات بیان کرنے پرخاص زور دیتے ہیں۔

## احكام القرآن للجصاص:

یہ امام ابو بکر جصاص رازیؓ (متوفی و سے سے) کی تصنیف ہے، جوفقہائے حنفیہ میں ایک ممتاز مقام کے حامل ہیں ، ان کی اس کتاب کا موضوع قرآن کریم سے فقہی احکام ومسائل کا استنباط ہے، اور انہوں نے مسلسل آینوں کی تفسیر کے بجائے صرف ان آینوں کی فقہی تفصیلات بیان فرمائی ہیں جو فقہی انہوں نے مسلسل آینوں کی تفسیلات بیان فرمائی ہیں جو فقہی احکام پر مشتمل ہیں ،اس موضوع پر اور بھی متعدد کتابیں لکھی گئی ہیں ،لیکن اس کتاب کو ان سب میں ایک نمایاں اور ممتازمقام حاصل ہے۔

#### تفسير الدر المنثور:

بیعلامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللّہ (متوفی ۱۹۰۰ میر) کی تھنیف ہے، اور اس کا پورانام 'السد المنثور فی التفسیر الماثور ''ہے، اس میں علامہ سیوطی رحمہ اللّہ نے ان تمام روایات کو یکجا کرنے کی کوشش کی ہے جو قرآن کریم کی تفسیر سے متعلق ان کو ملی ہیں، ان سے پہلے بہت سے محدثین مثلًا حافظ ابن جریر، امام بغوی، ابن مردویہ، ابن حبان، اور ابن ماجہ وغیرہ اپنے اپنے طور مرد کام کر محکم متھے۔

علامہ سیوطی نے ان سب کی بیان کردہ روایات کواس کتاب میں جمع کردیا ہے، البتہ انہوں نے روایات کے ساتھ ان کی پوری سند ذکر کرنے کے بجائے صرف اس مصنف کا نام ذکر کرنے پر اکتفاء کیا ہے جس نے اس روایت کو اپنی سند سے بیان کیا ہے، تا کہ بوقت ضرورت اس کی مراجعت کر کے سند کی تحقیق کی جاسکے، چونکہ ان کا مقصد روایات کے ذخیرہ کو یکجا کرنا تھا، اس لیے اس کتاب میں بھی صحیح وقیم ہر طرح کی روایت بی جمع ہوگئی ہیں، لہذا سند کی تحقیق کے بغیران کی بیان کی ہوئی ہر روایت کو قابل اعتاد نہیں سمجھا جاسکتا، علامہ سیوطی بعض مرتبہ ہر روایت کے معاملہ میں وہ ساتھ ریہ تھی بتادیتے ہیں کہ اس کی سند کس درجہ کی ہے، لیکن چونکہ تنقید حدیث کے معاملہ میں وہ خاصے متسابل مشہور ہیں، اس لیے اس پر بھی کما حقد اعتاد کرنا مشکل ہے۔

## تفسيرمظهري:

یے علامہ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی بنی رحمہ اللہ (متوفی ۱۲۲۵ھ) کی تصنیف ہے اور انہوں نے اسپنے شیخ طریقت مرز امظہر جانِ جانان وہلوی رحمہ اللہ کے نام پراس تفسیر کا نام و تفسیر مظہری''

رکھاہے، ان کی بیفسیر بہت سادہ اور واضح ہے، اور اختصار کے ساتھ آیات قرآنی کی تشریح معلوم کرنے کے لیے نہایت مفید، انہوں نے الفاظ قرآنی کی تشریح کے ساتھ متعلقہ روایات کوبھی کافی تفصیل سے ذکر کیا ہے، اور دوسری تفسیروں کے مقابلے میں زیادہ چھان پھٹک کر روایات لینے کی کوشش کی ہے۔

# روح المعاني:

اس کا پورانام' روح السمعانی فی تفسیر القرآن العظیم و السبع المثانی "ب،اوریم بغداد کے آخری دور کے مشہور عالم علامہ محمآ لوسی رحمہ الله (متوفی ۱۲۷۰) کی تصنیف ہے اور تیں جلدوں پر مشمل ہے، انہوں نے اپنی اس تفییر کو برسی حد تک جامع بنانے کی کوشش کی ہے لغت، نحو، ادب اور بلاغت کے علاوہ فقہ، عقائد، کلام، فلفہ اور بیئت، تصوف اور متعلقہ روایات پر بھی مبسوط بحثیں کی ہیں، اور کوشش میری ہے کہ آیت سے متعلق کوئی علمی گوشہ تشدندرہ، روایات حدیث کے معاملے میں بھی اس کے مصنف دوسرے مفسرین کے مقابلے میں محتاط رہے ہیں، صدیث کے معاملے میں بھی اس کے مصنف دوسرے مفسرین کے مقابلے میں محتاط رہے ہیں، اس کی مدرسے اور اب تفییر قرآن کے سلسلے میں کوئی بھی کام اس کی مدرسے نیاز نہیں ہوسکا۔

(ماخوذ از مقدمہ معارف القرآن جلداول ص: ۵۵۱۵)

# بإطل برستول كي نفاسير كاجائزه

میں خود جران ہوں کہ جولوگ نہ مدارس کے علاء ہیں نہ انہوں نے مدارس اسلامیہ میں پڑھا ہے نہ ان کے سامنے طلباء کا مجمع ہے نہ دینی مدارس میں ان کی کوئی شہرت ہے نہ ان کو حدیث وفقہ کی کسی کتاب کی تشری وقوضی کی خدمت کی توفیق ہوئی نہ ان کوتفییر قرآن لکھنے کی کوئی ایسی مجبوری ہے جس کے بغیران کی زندگی گز رنہیں سکتی ہے نہ ان کوقر آن عظیم کے درسوں سے کوئی ایسی الفت ومجبت اور شغف ہے کہ وہ دن رات اسی شوق میں پڑے ہوئے ہیں نہ وہ لوگ امت کے لیے ومجبت اور شغف ہے کہ وہ دن رات اسی شوق میں پڑے ہوئے ہیں نہ وہ لوگ امت کے لیے تقویٰ کا نمونہ ہیں نہ ان لوگوں نے عوامی حلقوں میں قرآن عظیم کے درسوں کا اہتمام کیا نہ تعلیمی تقویٰ کا نمونہ ہیں نہ ان لوگوں نے عوامی حلقوں میں قرآن عظیم کے درسوں کا اہتمام کیا نہ تعلیمی

حلقوں کے طلباء اور علاء کوان کی تفاسیر کی طرف کوئی مجبوری ہے پھر کیا وجہ ہے کہ بیالوگ ایک دم قرآن عظیم کی تفسیر کے میدان میں کو دیڑے ہیں؟ اور دھڑ ادھڑ انہوں نے قرآن عظیم کی تفاسیر کھی کہ ڈھیر لگا دیتے ہیں مثلاً غلام احمد قادیانی جنہوں نے نبوت کا جھوٹا دعوئی کیاان کو کیا ضرورت تھی کہ انہوں نے ایک خیم تفسیر کھیدی؟ چوھد ری غلام احمد خان پرویز کو کس احساس نے مجبور کیا کہ اس نے معارف القرآن اور پھر مطالب الفرقان دوتفسیر ہیں لکھ ڈالیس علامہ عنایت اللہ مشرق کو کیوں شوق پیدا ہوا کہ اس نے '' تذکرہ'' کے نام سے ایک خیم تفسیر کھیدی علامہ وحید الدین خان کو کس شوق نے بے چین کیا کہ اس نے تذکیر القرآن کے نام سے تفسیر کھیدی۔ عبداللہ چکڑ الوی کی کیا مجبوری تھی کہ اس نے قرآن کی تفسیر کھیدی سرسید احمد خان کو کس چیز نے مجبور کیا کہ اس نے تفسیر کھیدی ہوئی تفسیر کھیدی کو کس چیز نے قادیانی مرزائی نے آخر کس جذبہ کے تحت' نامیۃ البیان' کے نام سے تفسیر کھیدی پھر حمیلی قادیانی کو کس چیز نے تفسیر کھیدی؟ مرزا طاہر احمد قادیانی نے کس غرض سے تفسیر کھیدی؟ نورالدین قادیانی سے کیوں تفسیر کھیدی؟ نورالدین قادیانی نے کول تفسیر کھیدی؟ مرزا طاہر احمد قادیانی نے کس غرض سے تفسیر کھیدی؟ نورالدین قادیانی نے کول تفسیر کھیدی؟ مرزا طاہر احمد قادیانی نے کس غرض سے تفسیر کھیدی؟ نورالدین قادیانی نے کول تفسیر کھیدی؟ نورالدین قادیانی

سیدابوالاعلی مودودی صاحب اورامین احسن اصلاحی صاحب کونسیر لکھنے کا شوق کیوں بیدا ہوا کہ
اول الذکرنے تفہیم القرآن اور ثانی الذکرنے تد برقر آن کے نام سے تفییر لکھدی۔
مولا ناحمیدالدین فراہی نے آخرتمام فسرین کے طرز وطریق کوچھوڑ کرا لگ طرز پر نظام القرآن
کیول لکھ دی جو چندسور تول پر شمتل ہے۔ ای طرح امین احسن اصلاحی کی تفییر تد برقرآن سے
نقل کرکے ناکام ناقل جناب جاوید احمد غامدی صاحب کوکس چیز نے مجبود کیا کہ اس نے البیان
کے نام سے تفییر لکھدی ؟

ان تمام سوالوں کا جواب ہیہ ہے کہ بیاوگ جونکہ اہل ہاطل تھے اور ان کے نظر یات شریعت مطہرہ سے متصادم متصان غلط نظریات کے بیمیلانے کے بیمان لوگوں نے قرآن عظیم کوڈ ھال بنادیا

کہ لوگ ان کے نظریات اس لیے قبول کریں گے کہ بیاتو استے بڑے لوگ ہیں کہ انہوں نے قرآن كى تفسير يى لكھىدى ہيں اور بيمفسرين ہيں پھر بيلوگ نہايت جالا كى سے اپنے غلط نظريات كو ا بنی غلط نفاسیر میں لکھنے لگے اور لوگ اس کی وجہ سے دھوکہ میں پڑ گئے کہ دیکھو جی قر آن کی تفییر میں ریکھاہے اس طرح لوگ گمراہ ہونے لگے جھے کسی سے کوئی تعصب یاعداوت نہیں ہے اگریہ لوگ واقعی قر آن عظیم کے مفتر تھے اور امت کے خیرخواہ تھے تو انہوں نے سلف صالحین اور تمام مفسرین کاسی راسته کیوں اختیار ہیں کیا؟ خودساخته نیاراسته اختیار کرکے انہوں نے صرح علطی اور تھلی گمراہی کی باتنیں اپنی تفسیروں میں کیوں لکھتریں؟

میں قطعاً بیرطافت نہیں رکھتا کہ ان تمام حضرات کی تمام غلطیاں اپنی اس مخضر کتاب میں درج كردول مين صرف جاويداحمه غامري صاحب كي تفيير "البيان" كي موثى موثى غلطيال مسلمانول كے سامنے لا ناجا جتا ہوں جس كے من ميں امين احسن اصلاحی كی تفيير "تدبر قرآن" كی غلطيوں كالجمى يجهتذكره موكااى طرح اس كاستاذ حميدالدين فرابى صاحب كفلطرخ برجلنا بهي تجهارذ كرآئة كاتابم ابل باطل كى مذكوره بالا چند متداول تفاسير سے ميں چندعبارات تقل كروں گاتا كەعلماءاور عوام كے ليے بطور نموندكوئى چيزسامنے آجائے اور بيم مرع صادق آجائے كه:

قیاس کن زِ گلستان من بہارمرا۔

آخر میں، میں علماء کرام ہے اپیل کروں گا کہ جولوگ دانشور بن کر اسلام اور اہل حق مفسرین پر صدیوں سے اعتراض کرتے جلے آئے ہیں اور علماء صدیوں سے دفاع کرکے ان کو جوابات دے رہے ہیں اب بیطریقہ جھوڑ وینا جا ہے اب باطل پرستوں کے خلاف جارحانہ انداز سے علمى محاسبه شروع كروينا حيابيا وعلمي حملے جاري رکھنے جيا ہي۔

صدیوں سے اہل باطل کے اعتراضات کے جوابات علماء کرام نے دفاعی انداز سے دیتے ہیں اب ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کران کے غلط تفاسیر کی غلطیوں کی نشاندھی کی ضرورت ہے۔

## باطل برست مفسرين كااقرار

اہل باطل کی خواہش پرست مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ سلف صالحین کے عام مفسرین کے رائے پرنہیں چلیں گے ان کا کھلے الفاظ میں بیا قرار ہے کہ وہ مروجہ تفاسیر کا روایتی راستہ اپنی تفاسیر میں اختیار نہیں کریں گے جس کو معاشرہ کے نفاسیر میں اختیار کریں گے جس کو معاشرہ کے نوجوان اورعوام الناس ببند کریں گے کیونکہ تفاسیر میں پر انا روایتی اور تفلیدی راستہ اب مقبول نہیں رہا ہے کیونکہ وہ اب فرسودہ ہو چکا ہے۔ چنا نچہ اس جدید طرز کے بانی اور موجد سرسید احمد خان صاحب گزرے ہوئے اہل جی مفسرین کے بارے میں اس طرح یاوہ گوئی کرتے ہیں افکار سرسید نام کی کتاب میں۔ مولانا ضیاء الدین لا ہوری نے سرسید کی عبارات کو اس طرح نقل کیا ہے۔

## سرسيدا جمدخان كااقرار

(۱) \_ صرف کتاب الله یعنی قرآن مجیداییا تھا جوتمام آفات ہے محفوظ تھا مگرمفسرین نے اس پر بھی رحم نہیں کیا اور اپنی تفسیروں میں ضعیف وموضوع روایتیں لکھنی شروع کیں اور ہے اصل قصے، جواکثر بلکہ کلیتًا یہودیوں کے ہاں سے اخذ کئے تھے، ان میں شامل کیے اور رفتہ رفتہ وہ تفسیریں نہایت اعتبار اور وقعت کی نگاہ سے دیکھی جانے لگیں۔ پھراس پر قیاسات اور اجتہادات نے بہت کچھاضا فہ کیا اور فرقعی واقعات کا بن بہت کچھاضا فہ کیا اور فرقہ باسلام ایک مجموعہ تھے وغلط مسائل کا اور واقعی وغیر واقعی واقعات کا بن گیا۔

(۲) تمام مفسرین کی ،سوائے معتز لہ کے ، یہ عادت ہے کہ اپنی تفسیروں میں محض بے سنداور افواہی روایتوں کو بلا تحقیق کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ افواہی روایتوں کو بلا تحقیق کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ سیدھی سادھی بات کو بھی مجو بہ بات بنا کر بیان کرتے ہیں اور سنی سنائی باتیں ناتحقیق اور قصے اور کہانیاں اس میں شامل کردیتے ہیں۔

ضعیف اور موضوع بے اصل روایتوں کو اپنی تفسیروں کا زیور سمجھتے ہیں اور کیسی ہی ضعیف و بے اصل روایتوں کو اپنچے،قرآن مجید کے اصل مطلب پرغور کیئے بغیرقرآن کی آیتوں کو تو ژمروڑ کران ہے اصل روایتوں کے مطابق کرنا چاہتے ہیں۔

کسی کے ہاں کا قصہ ہو، جب وہ اپنی تفسیروں میں اس کو داخل کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک مصنوعی روایت ہے۔ اپنی تفنیفات کا مصنوعی روایت ہے۔ اپنی تفنیفات کا محکم بڑھانے کی نبیت ہے، نیز اپنی کامل آگہی کی غرض سے ہمارے مفسرین اور اہل سیرنے تمام کم مہمل اور بے ہودہ افسانوں کو جوعوام الناس میں مشہور تھے، بکمال آرز وجع کر کے اپنی کتابوں میں درج کر لیا ہے۔

(۳) اس میں کچھشک نہیں کہ ہمارے مفسرین نے بہت سی لغوبا تیں اور جھوٹی روایتیں اور سے کہت سی لغوبا تیں اور سے مفسرین ہے۔ یہود یوں اور مجوسیوں کی حکایتیں اپنی تفسیروں میں بھر دی ہیں۔

بعض نے اپنی تفسیروں میں واعظین کے لیے دلچسپ اور عجیب وغریب اور محقاء کے خوش کرنے کے کے سے دور ازعقل وقیاس مضامین، جو یہودیوں کے ہاں مروج تھے، جمع کردیئے ہیں۔

(۳) تفسیروں اور سیرکی کتابوں میں خواہ وہ تفسیر ابن جریر ہویاتفسیر کبیر وغیرہ اورخواہ وہ سیرۃ ابن اسحاق ہوخواہ سیرت ابن ہشام اورخواہ وہ روضۃ الاحباب ہویا مدارج النبوۃ وغیرہ ان میں تو اکثر الی لغوی اور نامعتبر روایتیں اور قصے مندرج ہیں جن کانہ بیان کرنا ان کے بیان کرنے ہے ہہتر ہے۔

حضرت امام محی الدین ابن عربی .... کی تفسیرا یسی رکیک تاویلوں سے بھری ہے جس کے لیے کوئی قانون ہی نہیں۔

غرض کہ ایسی تفسیریں اور علی الحضوص وہ جو واعظین کے فائدہ کے لیے لکھی گئی ہیں اور جن میں خیالی اور بہشت اور دوزخ اور خیالی اور بہشت اور دوزخ اور خیالی اور بہشت اور دوزخ اور نیالی اور بہشت اور دوزخ اور نیالی اور کے ہوئے ہیں اور کتب سیر سے خلاف قیاس کے بیان کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور کتب سیر سے خلاف قیاس

Marfat.com

نال: اال

ارام دارگرو

(رواي

بیانات کو پیش کرتے ہیں سراسر غیر معتبر روایات سے مملو ہیں۔

"ابن اسحاق" ابن هشام، طبقات کبیر انمشهو ریبه دافندی، سیرت هشامی، ابوفدا، مسعودی، مواہب لدینہ۔

ان کے سواعر بی اور فارس زبان میں اور بھی کتابیں ہیں جوان ہی ہے بنائی گئی ہیں۔ ان کتابوں میں سے پہلی چار کتابیں بہت قدیم ہیں اور باقی بہت بچھلی۔ بیسب کتابیں تمام بھی اور جھوٹی روایتوں اور بھی خوموضوع حدیثوں کا مختلط مجموعہ ہے جس میں بھی اور غلط مشتبہ اور درست اور جھوٹی اور بھی کا بچھا متنیا زنہیں اور جو کتابیں زیادہ قدیم ہیں ان میں اس قسم کا اختلا طاور زیادہ ہے۔ میرے نزدیک سیرت مشامی اور ابن اسحاق وغیرہ سب واہیات اور الف لیلہ اور مہا بھارت کے برابر ہیں۔ بلاشبہ میں ان کتابوں کو نہایت غیر معتبر جانتا ہوں۔ ہزاروں روایتیں غلط اور بے سند بن میں مندرج ہیں۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی بھی تمام تصانیف ان ہی نامعتمد کتابوں پربینی ہیں۔واقدی، ہشامی مولود نامہ معراج نامہ....میں بجز بے ہودہ باتوں کے اور پچھ ہیں ہے۔

واقدی کچھ بڑامعتبر شخص نہیں ہے۔ وہ تو حاطب اللیل یعنی اندھیری رات میں لکڑیاں چلنے والا ہے۔ اس کی غلط روایتوں اور جھوٹے قصہ اور کہانیوں اور بے سند باتوں سے تمام علماء نے اس کو نامعتبر کھم رایا ہے۔ محمد بن عبدالباقی الزرقانی .... کی کتابیں موجود ہیں جو کچھ بھی قدرو قیمت کے لائق نہیں ، بجزاس کے کہ جوافو اہاس نے سنا اور جو آواز چڑیا کی خواہ کو ہے کی اس کے کان میں آئی وہ اس نے لکھ دی ، کوئی طریقہ و تحقیق کا اور کوئی راستہ نقیح کاس نے اختیار نہیں کیا۔

غرض کہ اب فن سیر کی تمام کتابیں، کیا قدیم کیا جدید، مثل ایسے غلہ کے انبار کے ہیں جس میں کنگر، پھر، کوڑا کر کٹ بچھ چنانہیں گیا اور ان میں تمام صحیح وموضوع ، جھوٹی اور سچی ، سند اور بے سند، ضعیف وقوی ، مشکوک ومشتبہ روابیتی مخلوط اور گڈیڈ ہیں۔

وہ (روایتیں) الف لیلہ وقصہ حاتم طائی سے پچھ زیادہ رتبہ ہیں رکھتیں ، اس لیے کہ اپنے ثبوت

باطل پرست مفسرین کاا قرار

کے لیے بالکل مختاج دوسری سندیا دلیل یا کسی اور وجہ قابل اعتماد کی ہیں۔ پس اگر وہ روایتیں اور کتابیں ہمارے نہ جب کی بنیاد قرار پائیں اور ان پر مسائل مذہب کا مدار کھرے تو مسلمانی مذہب تولونڈوں کا کھیل اور دیو پری کا قصہ ہوجائے گا۔ (نعوذ باللہ منھا)

اگران کتابوں کوہم استنباط مسائل مذہبی میں دخل دیں تو ہم صاف صاف ہندو وں کے مقلد ہول گے جنہوں نے مہا بھارت کواپنے ہاں کتب مقدسہ میں داخل کرلیا ہے۔

مسلمان مؤرخوں نے جو کتابیں اسلام کی تاریخ کی کھی ہیں،خواہ وہ سی عالموں کی مکمل ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہیں یا شیعہ عالموں کی، لغویات ومہملات اور جھوٹے قصوں اور موضوع روایتوں سے بھری ہوئی ہیں اور غلو مذہبی نے اور اختلاف مذہبی نے ان کوزیادہ تربدنما اور درجہ اعتبار سے ساقط کر دیا ہے بلکہ اصلی واقعات کوالیا خراب کیا کہ ان کی اصلی حالت دریافت کرنی مشکل ہے۔

(بحوالهافكارسرسيدص:۱۲۵،۲۴)

# سيدا بوالاعلى مودودي صاحب كاافرار

اس امت کے گزرے ہوئے بزرگ مفسرین خواہ وہ صحابہ کے طبقہ میں ہوں یا تابعین اور تبع تابعین کے مبارک دور سے ان کاتعلق ہو یا وہ خیرالقرون کے مفسرین ہوں یا برصغیر کے تمغہ یا فتہ شاہ ولی اللہ کے خاندان سے تعلق رکھنے والے مفسرین ہوں یا کوئی اور ہوں مودودی صاحب نے سب کے طور وطریق اور طرزتفبیر سے راہ فرار اختیار کرکے الگ ہونے کا کھلا اعلان کیا ہے جو ابھی ان کے دیبا چہ میں آنے والا ہے۔

پھرجدید دور کے تقاضوں کے مطابق نئے نو جوانوں کے مزاج کے ساتھ ساتھ چلنے کا کھلا اعلان انہمی مودودی صاحب نے اپنی تفسیر کی ابتدا میں دیباچہ کے عنوان کے ذیل میں کیا ہے مولانا انہمی مودودی صاحب نے آئی تفسیر کی تفسیر کو تفہیم القرآن کا نام دیا ہے اس میں آپ نے مفسرین از کے مروج انداز کوترک کیا ہے اور روایات سے ہٹ کرآپ نے اپنی سمجھ سوچ اور اپنے ذہن کی اسلام

مدد سے قرآن کی آیات سے ایک مفہوم تیار کر کے پیش کیا ہے جس سے آپ نے پڑھنے والوں کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کی ہے چنانچہ جہاں قرآن کے بچھنے کے لیے کسی حدیث کی ضرورت پڑی اور وہ حدیث مولانا کے مزاج اور عقلی معیار پر پوری نہیں اتری تو اس کو بلا روک ٹوک رد کر دیا ہے۔ جیسے سورة ''ص' میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصہ میں آیت ۲۲۳ کے حواثی میں آ ب نے جے اور صریح حدیث کواس لیے رد کر دیا ہے کہ وہ ان کی عقل کے معیار پر پوری نہیں اترتی ہے۔ جس کا تذکرہ آئیدہ ہوگا۔

ای طرح مولانا نے قرآن عظیم کا ترجمہ بھی قرآن کے الفاظ کی رعایت کے بغیر کیا ہے چونکہ یہ حرام ہے اور مولانا نے دیباچہ میں اس کی طرف مرراشارہ بھی کیا ہے فرماتے ہیں قرآن کی اصل عبارت میں کوئی کی بیشی کرنا حرام ہے کیکن کی دوسری زبان میں قرآن کی ترجمانی کرتے ہوئے الح (دیباچہ ص: ۹) اس لیے مولانا نے قرآن کے الفاظ کی پابندی ہے آزاد ہوکر اپنے تغییم الفرآن کے ترجمہ کوتر جمانی کانام دیا ہے گویا ترجمہ میں کلام اللہ کے الفاظ کی رعایت ضروری ہے لکون ترجمانی میں کی بیشی ہوجائے تو کوئی حرج نہیں ہے مولانا نے اپنے دیباچہ میں قرآن کے لفظی ترجموں کے گئی نقائص شار کیے ہیں اور اس پرسات دلائل قائم کیے ہیں کین گزارش میہ کہا میں انسان اگر اللہ تعالیٰ کے کلام کے ترجمہ میں کی بیشی کرتا ہے اور اس کوتر جمانی کانام دیکر ترجمہ کی جگہ پردھتا ہے بیتو بہت ہی غلط بات ہے اگر لفظی ترجمہ میں دلچپی اور جاذبیت پیدائیس ہوتی ہے اور کوئی شخص آزاد ترجمہ کرتا ہے اور اس کوتر جمانی کانام دیکر ہوتی ہوتی ہوتی کہ دوہ اس کی وضاحت بھی کر سے کہ دی قرآن کا ترجمہ میں ہی ترجمہ کی خرید ہے والے اس کو الفاظ کا خدر کھے تا کہ عوام دھو کہ میں نہ پڑے جس طرح تغیم القرآن کا ترجمہ پڑھنے والے اس کو الفاظ کا ترجمہ ہی تعجم کر پڑھتے ہیں۔

بہرحال اب میں مولا نا مودودی صاحب کی وہ عبارات قارئین کے سامنے رکھتا ہوں جس میں موصوف نے اقرار کیا ہے کہ اس نے عام مفسرین کے طریقه کم تفسیر کو چھوڑ کرالگ ڈگریر چل کر

ا بنی تفسیر کوایک نے ڈھپ برلا ڈالا ہے۔ تفسیر کے بعض پیچیدہ مقامات میں موصوف نے مقرکے براے تفسیر کے بعض پیچیدہ مقامات میں موصوف نے مقرک براے عالم اوراخوان المسلمون کے بانی سید قطب کی تفسیر ظلال القرآن سے استفادہ کی کوشش کی ہے کہ مودودی صاحب کے کیکن حضرت سید محمد یوسف بنورگ نے بیٹیمۃ البیان میں تقریح فرمائی ہے کہ مودودی صاحب نے سید قطب کی تفسیر کا مطلب نہیں سمجھا ہے اور اپنی تفسیر میں بردی غلطیاں کی ہیں۔

تفهيم القرآك كاوبياجيه

(جناب مودودی صاحب فرماتے ہیں کہ) قرآن مجید کر جمہ وقفیر پر ہماری زبان میں اب
تک اتنا کام ہو چکا ہے کہ اب کمی شخص کا محض برکت وسعادت کی خاطر ایک نیا ترجمہ یا ایک نئ
تفیر شائع کر دینا وقت اور محنت کا کوئی سیح معرف نہیں ہے۔ اس راہ میں مزید کوشش اگر معقول
ہو سکتی ہے تو صرف اُس صورت میں جبہ آ دی کسی ایسی کر کو پورا کر رہا ہو جو سابق متر جمین
وفسرین کے کام میں رہ گئ ہو، یا طالبین قرآن کی کسی ایسی ضرورت کو پورا کر ہے جو پھلے تراجم
وفقاسیر سے پوری نہ ہوتی ہو۔ ان صفحات میں ترجمانی تفہیم قرآن کی جو سی گئی ہے وہ ور اصل
وفقاسیر سے پوری نہ ہوتی ہو۔ ان صفحات میں ترجمانی تفہیم قرآن کی جو سی گئی ہے وہ ور اصل
وفقاسیر سے پوری نہ ہوتی ہو۔ ان صفحات میں ترجمانی تفہیم قرآن کی جو طلب پیدا ہوگئی ہے
اس بنیاد پر ہے۔ میں ایک محقیق مدعا سے دوشناس ہونے کی جوطلب پیدا ہوگئی ہے
اور روز بروز بروز ور ہو رہ کی اپنے اندر پار ہاتھا کہ اس تشکی کو بچھانے کے باوجود ہوز تشنہ ہے۔ اس
کے ساتھ میں بیا حساس بھی اپنے اندر پار ہاتھا کہ اس تشکی کو بچھانے کے لیے پچھنہ بچھ خدمت،
میں بھی کرسکتا ہوں۔ انہی دونوں احساسات نے بچھاس کوشش پر مجبور کیا جس کے شرات ہدیہ
میں بھی کرسکتا ہوں۔ انہی دونوں احساسات نے بچھاس کوشش پر مجبور کیا جس کے شرات ہدیہ
میں بھی کرسکتا ہوں۔ انہی دونوں احساسات نے بچھاس کوشش پر مجبور کیا جس کے شرات ہدیہ
میں بھی کرسکتا ہوں۔ انہی دونوں احساسات ہوئی تھیں ہوگی۔
میں بھی کردا بین ہوئی تو بیری بہت بوی خوش تصیبی ہوگی۔

اس کام میں میرے پیش نظرعاماء اور محققین کی ضروریات نہیں، اور نہ ان لوگوں کی ضروریات ہیں جوعربی زبان اور علوم دینیہ کی تخصیل سے فارغ ہونے کے بعد قرآن مجید کا گہرا تحقیقی مطالعہ کرنا

جاہتے ہیں۔ایسے حضرات کی بیاس بجھانے کے لیے بہت بچھسامان پہلے سے موجود ہے، میں جن لوگوں کی خدمت کرنا جا ہتا ہوں وہ اوسط در ہے کے تعلیم یا فنۃ لوگ ہیں جوعر ہی ہے اچھی طرح واقف نہیں ہیں اور علوم قرآن کے وسیع ذخیرے سے استفادہ کرنا جن کے لیے ممکن نہیں ہے۔ انہی کی ضرور مات کو میں نے بیش نظر رکھا ہے۔اس وجہ سے بہت سے ان تفسیری مباحث کو میں نے سرے سے ہاتھ ہی نہیں لگایا جوعلم تفسیر میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں مگراس طبقے کے لیے غیرضروری ہیں۔ پھر جومقصد میں نے اس کام میں اپنے سامنے رکھا ہے وہ بیہ ہے کہ ایک عام ناظراس كتاب كويره صنة هوئة أن كامفهوم ومدعا بالكل صاف صاف سمجهتا جلاجائه واوراس ے وہی اثر قبول کرے جو قرآن اس پرڈالنا جا ہتا ہے۔ نیز دوران مطالعہ میں جہاں جہاں اسے الجھنیں پیش آسکتی ہوں وہ صاف کردی جائیں اور جہاں کچھسوالات اس کے ذہن میں بیدا ہوں ان کا جواب اسے بروفت مل جائے۔ بیمبری کوشش ہے۔ میں نے اس کتاب میں ترجے کا طریقہ چھوڑ کرآزادتر جمانی کا طریقہ اختیار کیا ہے۔اس کی وجہ بیہیں کہ میں یابندی کفظ کے ساتھ قرآن مجید کا ترجمہ کرنے کوغلط مجھتا ہوں۔ بلکہ اس کی اصل وجہ بیہ ہے کہ جہاں تک ترجمہ قرآن کاتعلق ہے، بیرخدمت اس سے پہلے متعدد برزگ بہترین طریقہ پرانجام دے جکے ہیں اوراس راہ میں اب تمسی مزید کوشش کی ضرورت باقی نہیں رہی ہے۔انتمٰیٰ

مولا نامودودی صاحب کی بیرباتیں بہت اچھی ہیں اور بینجویز بہت معقول ہے کیکن سوال بیہ ہے کہ عام مفسرین کے منبج کو چھوڑ کرمولا نامودودی صاحب نے نئی کسل کوکس راستے پر ڈال کر جلایا ہے؟ ٹھیک ہے کہ بہت سارے بھٹکے ہوئے لوگوں کو بیچے راستہ کی رہنمائی ہوگئ ہوگی کیکن سوال ہیہ ہے کہ باستنائے چند کیاوہ دین اسلام کی روح کے مطابق پر ہیز گار بھی ہے ان کی حال ڈھال اور وضع قطع اسلامی سائیجے میں ڈھل کروہ دوسروں کے لیے نمونہ بھی بنے؟ اور کیاوہ ہر لحاظ ہے ایک با گیزہ سوج یا کرانبیاء علیہم السلام اور صحابہ عظام اور علمائے کرام کے بارے میں ادب کی دہلیز پرسر جھکانے والے بھی ہے؟ اور کیالندن یا امریکہ کے کسی بازار میں گزرتے ہوئے وہ یہود

ونصاریٰ کے دل ود ماغ میں بیا از ڈال سکے کہ بیامت محرصلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی اور محمدی
جارہے ہیں ہاں اس الگ انداز تفییر سے لوگ بیشک ایک جماعت کے پکے کارکن بن گئے
حالا نکہ مقصود اللہ والا بنانا ہے کارکن بنانا نہیں ہے، اس رخ کوچھوڑ کرایک اور رخ پر آجا ئیں اور
دیکھیں کہ جب سارے مفسرین کے طرز کوغیر نافع اور غیر ضروری سمجھ کرمولا نانے چھوڑ دیا پھراپی
تفسیر میں اتنی بھاری غلطیاں کیوں کیں ؟ اور جمہور علاء امت کے اجماعی مسائل کونظر انداز کر کے
تفہیم القرآن میں اپنے انداز کے مسائل اور نظریات کیوں بھر دیئے؟ ساری غلطیوں کے تذکرہ
کے لیے تو ایک بردا دفتر چاہیے اس مختصر کتاب میں کیا بیان ہوگا لیکن بطور نمونہ ہشتے از نمونہ
خروارے چند غلطیوں کا تذکرہ کرتا ہوں۔

تفهيم القرآن كي چندغلطيال

غلطی نمبر(۱) ''آلم ''مولانا مودودی صاحب نے قرآن عظیم کے پہلے لفظ الف لام میم میں ایک واضح غلطی کی ہے فرماتے ہیں: کہ اس استعال کی وجہ سے یہ مقطعات کوئی چیتان نہ سے جس کو بولنے والے کے سواکوئی نہ مجھتا ہو بلکہ سامعین بالعموم جانتے تھے کہ ان سے مراد کیا ہے۔ بعد میں یہ اسلوب عربی زبان میں متروک ہوتا چلا گیا اور اس بنا پرمفسرین کے لیے ان کے معانی متعین کرنا مشکل ہوگیا۔

جہور مفسرین کے طریقہ کو چھوڑ کر مودودی صاحب الف لام کی وضاحت کے لیے خودساختہ مفروضے بنارہے ہیں جو مزید شکوک وشبہات پیدا کررہے ہیں اور تفییر بالرأی کی خدمت ہور ہی ہے۔ سارے مفسرین فرماتے ہیں کہ حروف مقطعات اللہ تعالی اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے اور بیوہ متثابہات ہیں جس کا نہ معنی معلوم ہے اور نہ معنی مرادیعنی مطلب معلوم ہے۔ سلف صالحین حروف مقطعات میں فرماتے ہیں 'اللہ اُعلم بمرادہ' بیعنی ان مقطعات کا مطلب اور مراد اللہ تعالی کو معلوم ہے بیاللہ تعالی اور اس کے درمیان راز ہے۔

غلطی نمبر (۲) مولانا مودودی صاحب نے جنگ احد میں مسلمانوں کی شکست پر کلام کیا ہے اور ایبا نقشہ پیش کیا ہے کہ گویا صحابہ کرام بغض وحسد میں مبتلا تھے مال کے حریص اور لا لجی تھے، سودخور تھے بخیل تھے ان طبعی واخلاقی بیاریوں کی وجہ سے ان کواحد کے میدان میں شکست موگئی۔

(دیکھئے تفہیم القرآن جاص: ۲۸۸)

غلطی نبر (۳) مولا نامودودی صاحب نے سورۃ ال عمران کی ایک آیت کے ایک ٹکڑے کا ترجمہ بھی غلط کیا ہے جس میں صحابہ کرام کو مال غنیمت کی محبت میں گرفتار بتایا ہے آیت کا ٹکڑا یہ ہے ہوئ بغید ما اَدَا کُم مَّا تُحِبُّون کَی لیعنی تم نے امیر کے تھم سے روگردانی کی اس کے بعد کہ اللہ تہمیں وہ چیز دکھا چکا تھا جس کوتم پند کرتے تھے 'مَا تُحِبُّون کَ '' کی تفسیر تمام مفسرین نے یہ کیا ہے تہمیں وہ چیز دکھا چکا تھا جس کوتم پند کرتے تھے 'مَا تُحِبُّون کَ '' کی تفسیر تمام مفسرین نے یہ کیا ہے ایک فتح المؤ منین و انھز ام الکافرین لیمنی کافروں کی شکست اور مؤمنین کی فتح تم کو پند تھی۔ اس کے مقابلے میں مودودی صاحب نے اس آیت کا ترجمہ یہ کیا ہے اور جو نہی کہ وہ چیز اللہ نے تمہیں دکھائی جس کی مجب میں تم گرفتار تھے 'یعنی مال غنیمت'۔ (تفہیم القرآن)

#### تتمصره

یہاں مودودی صاحب نے بہت غلط ترجمہ کیا ہے جس سے صحابہ کرام کی شان بہت گھٹ جاتی ہے کیونکہ بیان پرالزام ہے کہ وہ مال کی محبت میں گرفتار تھے سوال بیہ ہے کہ بےشک صحابہ کرام مال غنیمت اکھٹا کرنے کے لیے جبل رُماۃ کے مور چہ سے از کر چلے گئے تھے مگر بیتو کوئی چھینا جھٹی نہیں تھی کہ جس کے ہاتھ میں جو پھھآ گیاوہ اس کا ہو گیا اسلام کا قاعدہ تو بیہ کہ مال غنیمت کی سب سب سب سب بیت المال میں جمع ہوجا تا ہے پھر مجاہدین پر تقسیم ہوتا ہے اس میں مال غنیمت کی محبت میں گرفتار ہونے کا کیا کام ہے جمہور مفسرین سے کٹ کرائی طرح دھکے کھانے پڑجاتے ہیں۔ نوجوانوں سے اپیل ہے کہ اس جیسے آزاد خیال لوگوں کی تفاسیر سے احتر از کریں۔ غلطی نمبر (۴) جدید وقد یم فلاسفہ اوراکٹر قدیم سائنسدانوں نے سات آسانوں کا افکار کیا غلطی نمبر (۴) جدید وقد یم فلاسفہ اوراکٹر قدیم سائنسدانوں نے سات آسانوں کا افکار کیا

ہاوراس کے حمن میں انہوں نے واقعہ معراج کا انکار کیا ہے مولانا مودودی صاحب نے سورة
بقرة کی آیت ۲۹ کی تفسیر میں سات آسانوں کی حقیقت اوراس کے تعین کو مشکل قرار دیا ہے اور
آسانوں سے متعلق سابقہ دانشوروں کے بدلتے تصورات اور بدلتے مشاہدات کوقر آن کی تفسیر
کے لیے ناکافی قرار دیکر آسانوں سے متعلق ایک نیا عجیب تصورقائم کر دیا ہے تفہیم القرآن جراح
ص: ۲۱ کود کیھئے اور یقین کیجئے کہ اس سے مینکڑوں احادیث کا انکار لازم آتا ہے اور واقعہ معراج
کی تفصیلات بے بنیا د ثابت ہوجاتی ہیں بیسب کچھ سابقہ جمہور مفسرین کے شاہراہ اعظم کو جھوڑنے اور نئے ڈگر پر چلنے کا متیجہ ہے نو جوانوں کو چا ہیے کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں جو بھوڑ دو اور نے دگر کے جانے کا متیجہ ہے نو جوانوں کو چا ہیے کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں جو

غلطی نمبر(۵) سورة بقرہ آیت ۲۳ کی تفسیر میں مودودی صاحب نے معتز لی مزاج کے مطابق رفع طور کا انکار کیا ہے اور اس کو ایک ڈراؤنی تصوراتی صورت قرار دیا ہے۔ مودودی صاحب نے آیت کا ترجمہ اس طرح کیا ہے ''یاد کروہ ہوت جب ہم نے طور کوتم پراٹھا کرتم سے پختہ عہد لیا تھا''۔ ترجمہ کے بعد مودودی صاحب نے حاشیہ کی تفسیر میں لکھا ہے ''اس واقعے کو قرآن میں مختلف مقامات پرجس انداز سے بیان کیا گیا ہے اس سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ اس وقت بنی اسرائیل میں ایک مشہور ومعروف واقعہ تھا لیکن اب اس کی تفصیلی کیفیت معلوم کرنا مشکل ہے بس مجملا یوں سمجھنا چاہیے کہ پہاڑ کے دامن میں میثاق لیتے وقت آئی خوفناک صورت حال بیدا کردی گئ تھی کہ ان کوالیا معلوم ہوتا تھا کہ گویا پہاڑ ان پر آپڑے گا ایسا خوفناک صورت حال بیدا کردی گئ تھی کہ ان کوالیا معلوم ہوتا تھا کہ گویا پہاڑ ان پر آپڑے گا ایسا جی خوفناک صورت حال بیدا کردی گئ تھی کہ ان کوالیا معلوم ہوتا تھا کہ گویا پہاڑ ان پر آپڑے گا ایسا ہی بھوت شدہ سورة الاعراف آیت اے ایس کھینچا گیا ہے ۔ (تفہیم القرآن جاسم)

#### نتجره

جناب مودودی صاحب نے بنی اسرائیل پر کوہ طور اٹھائے جانے اور لڑکائے جانے کوشسی اور مادی عمل کے جائے کوشسی اور مادی عمل کے بجائے ایک تصور اتی عمل اور موہومی عمل ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے جو برصغیر کے اہل

باطل مفسرین نے اپنی تغییروں میں ظاہر کیا ہے حالانک قرآن کی ظاہری آیت ﴿ وَرَفَعُنا فَوْ قَکُمُ الله الله عَلَوْدَ ﴾ کا ترجہ ساف صاف حی اور مادی اٹھائے جانے کا اعلان کرتا ہے مود ودی صاحب کے ترجہ میں بھی بہی چیز ہے پھر آیت ﴿ وَاذْ نَتَقُنَا الْجَبَلَ ﴾ میں واضح کر دیا گیا ہے کہ ہم نے پہاڑ کودو کرنے کرکے پھاڑ دیا اور ان کے اوپر سائبان کی طرح لئے دیا۔ سید قطب اور دیگر مفسرین اس کو مجرہ قرار دے رہے ہیں کہ اللہ تعالی نے مجراتی طور پر ان پر پہاڑ لئے دیا جب مجراتی طور پر ان کو مجرہ قرار دے رہے ہیں کہ اللہ تعالی نے مجراتی اور خیالی اور وہمی اور فرضی طور پر تھا۔ جو اٹھایا گیا تھا تو وہ مادی اور حی طور پر تھا نہ کہ تصوراتی اور خیالی اور وہمی اور فرضی طور پر تھا۔ جو مین ہیں اپنیا بلکہ بیطر زفتے ہر تقریر اللہ باطل تفایل ہے بہیں اس پر تجب کہ بیطر یقہ صرف مودودی صاحب نے تفییر میں اپنیا بلکہ بیطر زفتے ہر تقریر کا میاں ہوائی اس کو ایک معاملہ تر این جہور مفسرین اس کو اللہ تعالی کی قدرت اور حی مادی دیا جہوں مادی اور حی مادی طور پر بہاڑ کے اٹھائے جانے کو بجرہ قرار دے رہے ہیں مگر اپنے ڈو ھپ پر تفسر کرنے والے اہل طور پر بہاڑ کے اٹھائے جانے کو بجرہ قرار دے رہے ہیں مگر اپنے ڈو ھپ پر تفسر کرنے والے اہل باطل اس کو تصوراتی ، خیالی ، وہمی اور فرضی قرار دے رہے ہیں مگر اپنے ڈو ھپ پر تفسر کرنے والے اہل باطل اس کو تصوراتی ، خیالی ، وہمی اور فرضی قرار دے رہے ہیں مگر اپنے ڈو ھپ پر تفسر کرنے والے اہل باطل اس کو تصوراتی ، خیالی ، وہمی اور فرضی قرار دے رہے ہیں۔

غلطی نمبر(۲) ﴿ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيُهِ اللَّيُلُ رَای تَوْ کَبًا ﴾ (انعام آیت:۲۷) چنانچه جبرات ان پرطاری موئی تواس نے ایک تاراد یکھا کہا بیمبرارب ہے۔

تتصره:

جناب ابوالاعلی مودودی صاحب نے اس آیت کی آمی تفسیر میں بڑی دوغلطیاں کیں۔ایک غلطی میک کہان کے کلام کامفہوم میہ ہے کہ ابرا ہیم علیہ السلام چونکہ کفروشرک کے ماحول میں پیدا ہوئے سے تھے تو حید کی تعلیم ان کو کہیں سے نہیں اسکتی تھی وہ اس وقت نبی اور پیغیم کے منصب پر فائز بھی نہیں سے تھے گردوپیش میں کفروشرک کا دور دورہ تھا لہٰذاحق تک پہنچنے میں بڑی جد وجہد اور لمی جنبو کی ضرورت تھی حضرت ابرا ہیم علیہ السلام نے بہی حق کی جنبو کا آغاز کیا اس میں وہ حق ہجا نب منص

اگروہ تو حید پرنہ تھے تو بیا کی عارضی حالت تھی جو قابل گرفت نہیں ہوتی ہے۔

اس لیج کلام کے مفہوم سے علاء نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ مولا نا مودودی صاحب کے زددیک ابراہیم علیہ السلام نبوت سے پہلے تو حید پرنہ تھاس سے علاء نے مودودی صاحب کواس الزام کا نشانہ بنایا کہ وہ نبوت سے پہلے کسی نبی کو کفر وشرک سے معصوم نہیں سجھتے ہیں تفہیم القرآن کی عبارت کے پہلے حصے سے یہ فہوم اخذ کیا جاسکا ہے اور یہی کلام مجموعی طور پر غلط ہے۔

اس لمی عبارت میں مودودی صاحب نے جو دوسرا حصہ پیش کیا ہے اس سے یہ فہوم نکلتا ہے کہ اس می عبارت میں اس لیے حرج نہیں تھا کہ یہ استقر اری اور استقلالی عمل نہیں تھا بلکہ یہ طالب حق کا ایک سفر تھا اور اثا کے سفر میں اگر حق کی جبتو کے لیے عارضی طور پر کفر ویشرک کا ارتکاب ہوجائے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

اگر حق کی جبتو کے لیے عارضی طور پر کفر ویشرک کا ارتکاب ہوجائے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

مودودی صاحب نے لمبی عبارت میں گئی مثالیں پیش فرماویں اور پھر فیصلہ سنادیا کہ 'دلیکن وہ مودودی صاحب نے لمبی عبارت میں گئی مثالیں پیش فرماویں اور پھر فیصلہ سنادیا کہ 'دلیکن وہ ایک خاص دن تھا جب ایک تارے کے مشاہدے نے ان کے ذبمن کو اس راہ پر ڈال دیا جس سے بالآخر وہ تو حیدالہ کی مرکزی حقیقت تک پہنچ کر ہے۔

(تفہیم القرآن صورة الله الم مرکزی حقیقت تک پہنچ کر ہے۔

(تفہیم القرآن صورة الله کی مرکزی حقیقت تک پہنچ کر ہے۔

(تفہیم القرآن صورة الله کی مرکزی حقیقت تک پہنچ کر ہے۔

(تفہیم القرآن صورة الله کی مرکزی حقیقت تک پہنچ کر ہے۔

(تفہیم القرآن صورة الله کی مرکزی حقیقت تک پہنچ کر ہے۔

(تفہیم القرآن صورة الله کی مرکزی حقیقت تک پہنچ کر ہے۔

(تفیم القرآن مورة الله کی مرکزی حقیقت تک پہنچ کی کر ہے۔

(تفیم القرآن مورة حیداله کی مرکزی حقیقت تک پہنچ کی کر ہے۔

#### تنصره:

مودودی صاحب کی عبارت کے پہلے جھے اور دوسرے جھے سے علماء نے یہ نتیجہ نکالا کہ مودودی صاحب نے حضرت ابراہیم کو مرتکب شرک قرار دیا ہے گوا یک لمحہ کے لیے ہو، اس سے عصمت انبیاء کا مسئلہ کھڑا ہوگیا چونکہ مودودی صاحب عصمت انبیاء کے بارے میں پہلے سے کمزور جملے ارشاد فرما چکے مقصے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑے گناہ لیحنی قبل قبطی کا ملزم کھہرایا، حضرت یونس کو فریضہ رسالت میں کوتا ہی کرنے والا قرار دیا اس لیے علماء کو اس طرح فیصلہ کرنے میں آسمانی بیدا ہوگئی کہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معصوم نہیں سمجھا اور یہ عصمت انبیاء کے مخالف بیدا ہوگئی کہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معصوم نہیں سمجھا اور یہ عصمت انبیاء کے مخالف بیدا ہوگئی کہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معصوم نہیں سمجھا اور یہ عصمت انبیاء کے مخالف بیں۔ حالانکہ ان آیات میں جو 'نھذ اربی'' کا جملہ ہے یہ استفہام انکاری ہے لیمنی کیا یہ میرار ب

ہے؟ جیس ہیں بیمرارب ہیں ہے۔

میں تو وہی بات عرض کرتا ہوں کہ اگر مودودی صاحب جمہور مفسرین کے ساتھ ہوتے تو بیصورت بدسا منے نہ آتی جمہور کے ساتھ رہنے میں عافیت ہے الگ ہونے میں خطرات ہیں۔

غلطی نمبر(2) مودودی صاحب نے سورة ''ص'' میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بھی بہت غلط باتیں کھی ہیں جہور مفسرین نے آیت ﴿ وَ اَلْ قَیْنَ مَا عَلَی کُوسِیّه بارے میں بھی بہت غلط باتیں کھی ہیں جہور مفسرین نے آیت ﴿ وَ اَلْ قَیْنَ مَا عَلَی کُوسِیّه بَرَسِیّه اَنَابَ ﴾ سورة ص کی آیت ۲۳ کی جونفیر کی ہے اس کے لیے انہوں نے بخاری اور مسلم کی ایک صحیح حدیث بیش فرمائی ہے جس میں صحیح صورت حال کو واضح کیا گیا ہے مودودی صاحب کو وہ تفسیر پیند نہیں تھی لہذا انہوں نے عام مفسرین کی تفسیر کو غلط قرار دیا اور کہا کہ بیحدیث اگر چہتے ہے لیکن عقل اس کونہیں مانتی ہے لہذا میں اس کو قبول نہیں کرسکتا ہوں تفہیم القرآن کی عبارت ملاحظہ ہو:

تیسراگردہ کہتا ہے کہ حضرت سلیمائ نے ایک روزقتم کھائی کہ آج رات میں اپنی ستر بیویوں کے
پاس جاؤں گا اور ہرایک سے ایک مجاہد فی سبیل اللہ پیدا ہوگا، گریہ بات کہتے ہوئے انہوں نے
ان شاءاللہ نہ کہا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صرف ایک ہوئی حاملہ ہوئیں اور ان سے بھی ایک ادھورا بچہ
پیدا ہوا جسے دائی نے لاکر حضرت سلیمان کی کری پر ڈال دیا۔ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ
عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے اور اسے بخاری و مسلم اور دو سرے محدثین نے
متعدد طریقوں سے نقل کیا ہے۔

خود بخاری میں مختلف مقامات پر بیر وابت جن طریقوں سے قتل کی گئی ہے ان میں سے کسی میں بو یوں کی تعداد ۱۰ بیان کی گئی ہے ، کسی میں ۵۰ اور کسی میں ۱۰ اور کسی میں ۱۰ اور ایت اساد کا تعلق ہے ، ان میں سے اکثر روایات کی سند قوی ہے ، اور باعتبار روایت اس کی صحت میں کلام نہیں کیا جا سکتا ، کیکن حدیث کا مضمون صریح عقل کے خلاف ہے اور پکار پکار کہ رہا ہے کہ بیہ بات نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ہرگز نہ فرمائی ہوگی جس طرح وہ نقل ہوئی ہے۔ بلکہ آپ نے

ال ال

غالبًا يہود كى ياوہ كوئيوں كاذكركرتے ہوئے كسى موقع پراستے بطور مثال بيان فرمايا ہوگا، اور سامع كوبيغلط بمى لاحق ہوگئ كماس بات كوحضور خود بطور واقعه بيان فرمار ہے ہيں۔ ايسي روايات كوحض صحتِ سند کے زور برلوگول کے حلق سے اتر وانے کی کوشش کرنا دین کومضکہ بنانا ہے۔ ہر حض خود حساب لگا کر دیکھ سکتا ہے کہ جاڑے کی طویل ترین رات بھی عشا اور فجر کے درمیان دس گیارہ تصفے سے زیادہ وفت ہیں ہوتا۔ اگر ہیو یوں کی کم سے کم تعداد ۲۰ ہی مان لی جائے تو اس کے معنی بيان كدحفرت سليمان عليدالسلام اس رات بغيرهم لي في گفنشه بيوي كحساب مسلسل وس تھنٹے یا اا تھنٹے مباشرت کرتے جلے گئے۔ کیا بیملاً ممکن بھی ہے؟ اور کیا بیتو قع کی جاسکتی ہے كمضورني بات واقع كطور بربيان كي بهوگى؟ (تفهيم القرآن سورة ص:۱۳۲)

مودودی صاحب نے اس جگہ ایک غلطی ہی کی ہے کہ اس سیجے حدیث کوصرتے عقل کے خلاف قرار دیا ہے دوسری علطی میر کی ہے کہ آنخضرت نے تو حدیث کوبطور تفسیر بیان فرمایا بورا قصہ بھی بیان فرمایا اورمود و دی صاحب مفروضه بنا کرفر ماتے ہیں که آنخضرت نے بطور واقعہ اور قصہ بیرحدیث بیان کی ہوگی بطورتفسیر ہیں۔ تیسری غلطی میر کی ہے کہاس سیجے صرتے حدیث کو یہود کی یاوہ گوئی اور بکواس کہدیا ہے۔ چوتھی ملطی میرکی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے مجزاتی فعل کواینے اوپر قیاس کیا اور کہا کہ ایک رات میں ساٹھ بیویوں سے جماع ممکن نہیں ہے۔ یا نجویں علطی اور گتاخی ہیہ کی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ نہایت حقارت سے کیا ہے لینی اس رات بغیر دم ليه في گھنٹه جھي بيويوں كے حساب سے سلسل دس يا كيارہ گھنٹے مباشرت كرتے چلے گئے الخ مودودی صاحب کی بیغلطیاں اس کا نتیجہ ہے کہ وہ جمہور مفسرین کی تفاسیر کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے ہیں تواین بے ملی میں جو پچھ لکھنا جا ہتا ہے لکھ دیتا ہے مودودی صاحب کی پوری تفہیر کی غلطیوں کو نکال کرنشاندہی کرنے کے لیے بری تصنیف اور برے وفت کی ضرورت ہے۔ میں مسلمان

جوانوں ہے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مودودی صاحب نے اپنی تفسیر میں جوغلطیاں کی ہیں وہ تو غلطیاں ہیں تین جہال تفسیر میں غلطی نہیں کی ہے اور اپنے ذہن کے زور سے اچھی اچھی حکمت کی باتیں بھی کھی ہیں وہ بھی اکثر و بیشتر تفسیر بالرای ہے جس کی احادیث میں سخت ممانعت ہے۔ میں ان آزاد خیال مفسرین کوشاعر کا ایک شعریا دولاتا ہوں شاعر نے کہا:

مشرقی ومغربی تعلیم حاصل کر مگر بن کر علامه وبال جہل نادانی نه بن

نوجوان تفسیرعثانی کامطالعه کیا کریں اوراگر زیادہ وقت ہوتو معارف القرآن کامطالعه کیا کریں۔
یہ جو کچھ میں نے اظہار خیال کیا ہے میہ مواخذات اکثر بتیمۃ البیان میں حضرت بنوری کے بیان
کردہ ہیں پھر بھی تفہیم القرآن کی غلطیوں کی ہنسبت میدریا کا ایک قطرہ ہے۔
اہل باطل کی تفاسیر میں سرسید احمد خان کی ایک ضخیم تفسیر بھی ہے جس کا نام سید احمد خان صاحب
نے تفسیر القرآن رکھا ہے مگر حقیقت میہ ہے کہ وہ تحریف قرآن ہے اس کی غلطیاں گنا نا اور زکالنا تو
گویا ایک الگ تصنیف کا تقاضا کرتا ہے بطور اشارہ میں حضرت مولا ناسید محمد یوسف بنوری رحمہ
الٹدکی یتیمۃ البیان کا تبھرہ اور مواخذہ اردوتر جمہ ازص: ۲۱ تا ۲۳ نفل کرتا ہوں۔

### سرسيداحمه خان اوران كي تفسير

سیدم یوسف بنوری فرماتے ہیں کہ چونکہ سرسید احمد خان کی تفییر کے متعلق تذکرہ چلا، اس لیے اگران کی شخصیت اور ان کی تحریر کردہ تفییر کے متعلق وضاحت نہ کی جائے تو بیہ نہ بی مداہنت اور عملی نفاق ہوگا، اس لیے کہ وہ بہت سے ایسے باطل پرست روش خیال لوگوں کے رہبر ورہنما ہیں، جن کے لیے ان کی بچے روی کی بنا پر ملت اسلامیہ کی سیدھی اور ستھری راہ تاریک کردی گئ ہیں، جن کے لیے ان کی بچے روی کی بنا پر ملت اسلامیہ کی سیدھی اور ستھری راہ تاریک کردی گئ ہے، سرسیداحمد خان زندیق اور ملحد شخص ہے یا پھر جاال گراہ، حق کی جانب راہ روی کے خواستگار ہے، کی سیدھی راہ ان سے خطا ہوگئ، انہوں نے شرعی معاملات اور شعائر ملت کے متعلق اپنی

مراہ اور نا کارہ عقل کوکسوٹی تھہرایا،جس کی بناء پرخود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا، ان كاطرز وطريقه بيرتفا كه ابل يورب وابل مغرب، ملت اسلاميه پرجوب كار اعتراضات كيا كرتے تھے،موصوف ان كوقبول كرتے تھے۔ پھر قرآن وسنت ميں تاويلات كرتے۔اوراسلام كو کفرکے قریب کرکے دونوں کو ایک ہی دین بتلاتے ، ایبامعلوم ہوتا ہے کہ موصوف بیتمام تر تاویلات اس کیے کیا کرتے تھے کہ اس طرح وہ ان کا فروں کے دربار میں جن کے ہاتھ میں ہندوستانی حکومت کی باگ ڈورتھی ،تقرب اورشرف باریابی حاصل کرلیں۔ چنانچەانہوں نے فرشنوں كا انكاركيا اوركہا كه: ملائكه خير كے فطرى ملكه كا نام ہے جوانسانی فطرت وجبلت میں ود بعت ہے، بیکوئی مستقل عالم سے عبارت نہیں جو وجودانسانی سے کوئی خارج شیء شاركيا جائے، بلكه بيان صفات ميں سے ہے جوانسان كے اندر ہى موجود ہيں۔ اسی طرح شیطان کا بھی انکار کیا اور کہا کہ: ''شیطان اس شری ملکہ سے عبارت ہے جوفطرت انسانی کا حصہ ہے،اسی طرح حشر اور معادجسمانی کا انکار کیا، بلکہ ملحد فلاسفہ کی طرح صرف معاد روحانی کا قائل ومعتقد ہوااوراسی طرح آسانوں اورارواح کے وجود کا بھی منکر ہوا۔ موصوف شرعی نبوت، جوخدائی عطیہ دنوازش ہے، کے بھی منکر ہتھے، جونبوت حضرت خاتم انبیین صلی اللّٰدعلیہ وسلم پر جا کرتمام ہوئی، وہ بیاعتقادر کھتے تھے کہ: بینبوت نسمی ہوتی ہے، انہوں نے نبوت کی صفات وعلامات میں تحریف و تبدیل سے کام لیا، نبی اور کسی بھی امت کے عام صلح کو برابر قرار دیا، چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، اس طرح ان مجزات کا بھی انکار کیا جوانبیاء کرام کے ہاتھوں سے خداوند کریم وقد رکی قدرت سے ظاہر ہوئے کہتے ہیں کہ: 'مخوارق کاظہور خداوند كريم كے دست قدرت سے بالاتر ہے، كويا كەموصوف نے تكليف وتشريع كى بنياد ہى كو باطل قرار دیا، بلکه تمام قطعی ضروریات دین اور صرح صحیح قطعی نصوص کی بھی تاویلات کیس، جن کی قطعیت دلالت و ثبوت کے اعتبار ہے مسلم و متفق ہے ، حتی کہ میر ٹھے کے ایک خطاب میں کہنے گئے کہ: دنیوی معاملات تو خوداسلام نے ہمار ہے میپر دکرر کھے ہیں کہ جس طرح جا ہیں ان کے متعلق تضرف كرين، السلي كم نبي بإك صلى الله عليه وسلم في فرما ديا ہے كه:

أنتُ مُ أَعُلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمُ مِنِى بَمَ البِينِ دِنيوى معاملات كومجھ سے بہتر جانے ہو، جہاں تك دين معاملہ كاتعلق ہے تواس ميں خوب وسعت وكشاكش ركھى گئ ہے، فرمايا گيا كه: هَنُ قَالَ لَا اِللهُ اللّهُ دَخَلَ الْجَنّة وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ: جَسْخُصْ نِي كَهَا كه: خدائ برحق كسواكوكى معبود بيس، وہ جنت ميں گويا داخل ہوگيا، اگر چه زنايا چورى كامر تكب ہو۔

موصوف کے نز دیک ساری شریعت اسلامی کا یمی خلاصه اور نچوڑ ہے، جنانچہ وہ قرامطہ باطنیہ، اساعیلیہ، مزدکیہ، اختونیہ جیسے ملحد زنادقہ کے گروہ میں شامل ہو گئے، جنہوں نے قطعی ضروریات وین میں دوراز کارتاویلات کردیں، بلکہ موصوف ان کے روحانی شاگر دمعلوم ہوتے ہیں کہان کے ہی افکارکواخذ فرما کر ہیگان کر بیٹھے کہ وہ خودان نظریات کے موجد ہیں ، شیطان نے انہیں ان گمراہ راستوں کومزین دکھلایا تو انہوں نے نصوص قر آئی اوراحادیث نبوی میں ایسی نلمی اور بے کارتا ویلات کیں جن سے طبائع سلیمہ کراہت محسوس کرتی ہیں اور ساعت صحیحہ مستر دکر دیتی ہیں ، اس طرح کی تاویلات تو ایک عقل مندشخص کے کلام کی بھی نہیں کی جاسکتیں، چہ جائیکہ خدائے یاک کے بلیغ وصبے اور معجز کلام میں ایسی نلمی تاویلات کوراہ دی جائے یاحضور یا کے صلی اللہ علیہ وسلم کوجنہیں جامع کلمات کی گویائی ہے سرفراز فرمایا گیا، کے کلام کی ایسی بھونڈی تاویلات زیر غورلائی جائیں۔دراصل خدائے پاک نے موصوف کی خرد وبصیرت کواندھا فرمادیا تھا،جس کی بناء بروه اتن تمیز بھی نہ کر سکے کہ آیا ان تا ویلات کی من حیث العربیۃ قر آن وسنت کے کلمات میں تخیاتش ہے بھی یا نہیں؟ اور رہی می سلیم کرنا پڑے گا کہ اعدائے دین اور دشمنان ملت نے واضح جہالت کے بردیان کی آنکھوں برڈ الدیئے تنھے اور جس کوخدا نور سے نہ نواز ہے، واقعتا وہ نورِ فہم وفراست ہے سرفراز ہوہی نہیں سکتا ہے۔

ستم برآں! کہ ان تاویلات کو وہ دین کی خدمت خیال کرتے تھے اور تاویلات کے ذریعے کافروں اورمسلمانوں کوایک مذہب کے پیروبتلاتے تھے۔

اس طرح کی تاویلات سے موصوف نے قرآن پاک میں تحریف کی اور دین اسلام کی تعلیمات کو مشخ كرديا اورشر بعت مطهره كے سخرے خدوخال كو بدصورت وبدنما كرديا، انہيں فاسد تاويلات کی بنیاد پرموصوف نے ''تفسیر القرآن' کے نام سے اردو میں تفسیر تالیف کی، بیفیر 'تفسیر القرآن " کے بجائے " دخریف القرآن " کہلائے جانے کی مستحق ہے، بلکہ موصوف اپنی اس تحریف (بنام تفسیر) میں یہودی علماء ہے بھی الیں سبقت لے گئے کہان کو کہیں دور چھوڑ دیا الیکن چونکہ مقرآن کی حفاظت کا خدائے یاک نے وعدہ فرمار کھاہے، اس کیے موصوف اس نظم قرآنی میں تحریف وتغیر پر قادر نه ہوسکے، وگر نه ان کی شخصیت سے بیغیر وتحریف بھی بھے بعید نہ تھا، اور قریب تھا کہ ان کو اس تحریف لفظی سے کوئی چیز نہ روکتی۔اس طرح موصوف نے اہل یورپ اور اہل مغرب کی سازشی تحریکات کو بڑھاوا دینے کے لیے اپنا قیمتی دین فروخت کر دیا۔ بھران کی میٹریفات یہاں تک ہی منحصر نہ رہیں، بلکہاس الحادوزندقہ آمیز تاویلات کوانہوں نے اینی تفسیراور دیگر تالیفات وخطبات میں خوب بھیلایا۔

سرسید کے کردار کے متعلق میہ چند نمونے ہیں، اس کے مطابق اے ہوشمندو! باخبر مخاطب! انصاف فرمائيے۔انصاف بہترين صفت ہے۔ ميں آپ كواللد كا واسطددے كر آپ سے سوال كرتا ہول كه دینی معاملات باحمیت وطنی اور حریت وطن میں ہے کوئی معاملہ ابیا ہے جس كوتاہ وبرباد کرنے کی اس ملحد وزندیق نے کوشش نہ کی ہو، کاش! کہ اس کے بیکفر بینظریات وافکار لوگوں تک نہ پھیلتے (حقیقت ہیہ ہے کہ) موصوف نے تو بیارادہ کرلیا تھا کہلوگوں کواییے دین کے تابع بنادیں اور لوگ ان کے منہ سے مکے ہفوات کوشکیم کریں اور ان برکار بندر ہیں۔ ا بنی بعض کتابوں میں موصوف نے جمۃ الاسلام امام غزالی رحمہ اللہ تک کے افکار کا استہزاء کیا، اندازه لگائیے کہاں بیوتوف ملحدوزندیق کی بیوتوفی کہاں تک پہنچے گئی اوراس کا بیاندھاین اسے کن راہوں پر گامزن کر گیا کہ اپنی باطل تا ویلات وتحریفات کو دقائق واسرارشار کرنے لگا، یہاں تك كدا يئ تفسير مين صحابه كرام كم تعلق يون كهد كياكه:

''اونٹ چرانے والے، چرواہوں کوان حقائق کی کیا خبراور کیا سمجھ ہوسکتی ہے، اسی واسطے شریعت اسلامی نے ان کے لیے باریک مثالوں کے بجائے ان کی فہم ودانست کے مطابق ادنیٰ سی مثالیں بیان فرما کیں'۔ (یتیمۃ البیان فی شیء من علوم القرآن ص: ۲۱ تا ۲۴) تصنیف سیدمجمہ یوسف البنوری رحمہ اللہ۔

بہر حال جو تحض کا مل ما ورخوف خدا سے عاری ہوا ورسلف صالحین کی تفاسیر کی پیروی نہیں کرتا ہو اور ایک منصوبہ کے تحت قرآن عظیم کی معنوی تحریف کے بیچھے لگا ہوا ہوا ورمسلمانوں کے بجائے غیر مسلموں کی خوشنو دی کا طالب ہووہ بہی کام کریگا اور اسی طرح شریعت کوسٹ کریگا اور اپنی و نیا وآخرت کو اسی طرح بربا دکریگا چنا نچر آخری عمر میں اس کے بیٹے نے سید احمد خان کو گھر سے نکالا وہ بیچارہ ایک دوست کے ہاں رہ رہا تھا اور وہیں مرگیا کفن وفن کے لیے مسلمانوں نے چندہ کیا گھر سے نکا لئے کا قصہ تو ایک موٹی کتاب میں فہ کور ہے جس کا نام نقش مرسید ہے اور کفن وفن کے لیے جندہ کا بیان تو دوسال پہلے جنگ اخبار نے شائع کیا تھا اللہ تعالی انجام بدسے ہرمسلمان کی حفاظت فرمائے۔

# فكرسرسيد كے چنداہم نكات

ا ملائک اور شیطان کوئی الگ مخلوق نہیں ، یہ انسان میں خیر اور شرکی قو توں کے نام ہیں۔ جنات سے جنگلی اور دحشی انسان مراد ہیں۔

🛠 کسی نبی ہے کسی قتم کا معجز ہ ما فوق الفطرت اور خلاف عقل واقع نہیں ہوا۔

☆ قرآن مجید میں انبیاء سے منسوب محیر العقول واقعات محض قوائے انسانی کی قوت کامظہر ہیں۔

الملات حضرت عیسی بن باب بیدانہیں ہوئے کیونکہ قانون فطرت کے برخلاف ایسانہیں ہوئے کیونکہ قانون فطرت کے برخلاف ایسانہیں ہوسکتا۔

مٹ یو شختے عربی مدرسوں سے ہماری کوئی قومی عزت نہیں۔اس سے کابل، مال مردم خور، بے محنت اور خیرات کی رونی کھانے والے ملانوں کا گروہ بڑھتا جائے گا۔

اعلیٰعهدے صرف لائق انگریزی دانوں کودیئے جانے کی پالیسی میں سختی ہونی جاہے۔

خدالارڈ میکا لے کوبہشت نصیب کرے۔اس سے زیادہ ہندوستان کو بھلائی پہنچانے والاكوئي اور تبيس \_

مندوستان میں برکش گورنمنٹ خدا کی طرف سے ایک رحمت ہے۔اس کی اطاعت اور فرمال برداری اور نمک حلالی خدا کی طرف سے ہمارافرض ہے۔

مندواورمسلمان ایک مذہبی لفظ ہے ورنہ ہندو،مسلمان اور عیسائی بھی، جو ہندوستان میں رہتے ہیں، سب ایک ہی قوم ہیں۔ (بحوالہ افکارسر سید آخری ٹائٹل)

میں ایک بار پھران خودساختہ مفسرین کوشاعر کا ایک شاعریا ددلاتا ہوں شاعر نے کہا:

مشرقی ومغربی تعلیم حاصل کر مگر بن کر علامہ وبالِ جہلِ ناداتی نہ بن

مناسب توبیرتها که میں سرسیدصاحب کی تفسیر کی غلطیاں نکال کرلوگوں کے سامنے رکھتالیکن وہ غلطیاں اتن ہیں کہ اس کا نکالنااور اکٹھا کرنامیر ہے بس میں نہیں ہے اس لیے حضرت بنوریؓ کے

مفسرين سيمتعلق علامه عنابيت اللدمشرقي كي رائے

اہل باطل کی تفاسیر میں علامہ عنایت الله مشرقی کی ایک تفییر "التذکرة" کے نام سے ہے اور دوسری تفییر "احسن تفسیرا" کے نام سے ہے اس دوسری تفییر میں علامه عنایت الله مشرقی کا ایک کمبامقدمہ ہے اس میں انہوں نے سلف صالحین اور اہل حق مفسرین علماء کے بارے میں نہایت گھٹیا زبان استعال کیا ہے اس مقدمہ کی چندعبارات ناظرین کو پیش کرتا ہوں پڑھئے اور

غوروخوض سیجئے کمفسرین کے بارے میں ان کی سوچ کیا ہے لکھتے ہیں:

مگرافسوس کہ اسلامی علاء اور شکلمین نے اتحاد کمل کو قطعاً نظر انداز کردیا، وہ جو پجھان کے محدود، وقتی اور مقامی علم سے بن پڑااس نادر الوجود کتاب کی تشریحات کر گئے، اعتقادی طور پر اپنی اپنی شرح کو قطعی اور آخری قرار دے کرلوگوں کو اپنے اپنے پیچھے لگالیا اور با ہمی ضدا ورجٹ دھرمی سے فرقہ بند بن کر کلام خدا کی حقیقت کونظروں سے نہاں کر دیا انہوں نے آج تک کلام خدا کی تفسیر کے کوئی مشترک اساس بحث و تنقید کی پیدائہیں کی۔ آج اگرکوئی طالب حقیقت اپنی بچھی ہوئی آگ کوسلگانے کی نیت سے کسی بڑی سے بڑی تفسیر کی طرف اگرکوئی طالب حقیقت اپنی بچھی ہوئی آگ کوسلگانے کی نیت سے کسی بڑی سے بڑی تفسیر کی طرف رخ کرتا ہے تو پہلا ورق کھو لتے ہی اس میں انسانی باطل آرائی اور غلط گوئی ، داستاں سرائی اور حقیقت پوشی آساں سوالی اور زمین جوانی کی وہ حیا سوز برعنوانیاں دیکھتا ہے کہ اس قصاب خانہ فہم وعقل کود کھی کرروح کا نب اٹھتی ہے۔

علامه مشرقی مزید لکھتے ہیں:

"لین ما لک زمین وآسان کے کلام کے مطالب میں اسلامی مفسروں کی صدیوں سے رطب ویابس، سب رائے زنیاں اور قیاس رانیاں ایک عالمگیرقوم کی تاریخ نفع وانعام میں وہ نا قابل تلافی نقصان، اس کے اعمال میں وہ نا پیدامثال شرارتیں ہیں کہ اس روئیدادکوس کر بدن کے رونگھٹے کھڑے ہوجاتے ہیں بعینہ یہی اہم با تیں ہیں جو ہرتفسیراور ترجے میں کالعدم ہیں، اسی مدعا کودل میں ٹھان کرلوگ تفسیریں پڑھتے ہیں اور مایوس ہوہوکررہ رجاتے ہیں کوئی مستقل اصول، کوئی مختصر گر،کوئی کارگر بات موجودہ تفاسیر سے ان کے ہاتھ بیانہیں پڑتی "۔

علامة عنايت الله مشرقی اپنی تفسیر کے بارے میں لوگوں سے رائے لینا جاہتا ہے لکھتا ہے:

'' کیا تفسیر کے اس ظلمت انگیز چراغاں کے ہوتے ہوئے میں بھی فی الحقیقت آیندہ اوراق میں اپنی خوش اعتقادی کا ایک دخان خیز دیا لے آیا ہوں اوراس طرح پر قر آن کوسیاہ کرنے کا مجرم بنا ہوں،اس کا فیصلہ زمانہ آپ کرتا رہے گا (ماخوذ از مقدمہ احسن تفسیر ا)

عام مفسرین اوران کی تفاسیر کے بارے میں علامہ عنایت اللہ خان مشرقی نے جوگندی زبان استعال کی ہے وہ قارئین نے پڑھ لیا اور دیکھ لیا اب علامہ عنایت اللہ مشرقی امرتسری کی تفسیر "الند کرة" میں ان کی تحریف قرآن اور تحریف دین کو بھی پڑھیں۔حضرت سید محمد یوسف بنوری کی الند کرة" میں ان کی تحریف قرآن اور تحریف دین کو بھی پڑھیں۔حضرت سید محمد یوسف بنوری کی حمد اللہ نے بیتمۃ البیان میں جن مقامات پر گرفت فرمائی وہ ملاحظ فرمائیں۔

# عنايت اللمشرقي اوران كي تفيير "التذكرة"

انہی باطل پرستوں کی تفاسیر میں سے ایک تفییر عنایت اللہ مشرقی امرتسری کی بھی ہے، جس کا نام موصوف نے ''المتذکر ق' رکھا ہے، اس شخص کے احوال تو او نچے پہاڑ پر جلتی آگ ہے بھی زیادہ واضح ہیں، بیشخص اس سرسید احمد خان کے راستے پرگامزن ہے، جس کا مختصر تذکرہ اصول اسلام کے منہدم کرنے کے بیان میں گزرا ہے، موصوف کی رائے مکمل طور پر سرسید دہلوی کے وضع کردہ باطل اصول کے موافق تھی، جب ان کی تفییر ''المتذکر ق' 'شائع ہوئی اور علائے حق نے اس کود یکھا تو بالا جماع ان کے تفر کا فتو کی دیا، اہل حق علاء میں سے کوئی بھی اس فتو کی کا ئید میں بیچھے نہیں رہا، اس ملحد نے تو سرسید سے بھی زیادہ باطل نظریات قائم کیے، کہتے ہیں کہ ''اسلام اور صراط متنقیم تو ہے کہ خدائے پاک کی کا نئات میں ان بھری نعتوں سے نفع مند ہواجائے، جو شخص ان نعتوں سے منتفع ہوا، وہ مسلمان ہے اور جوان نعتوں سے محروم رہا، وہ کا فر

اصحاب الجنة اوراصحابه النعيم (جنت والے اور نعمتوں میں رہنے والوں) کی تشریح یوں کرتے ہیں کہ:

'' بیرده لوگ بین جواییخ آپ کو یمبود ونصاری کہتے ہیں''۔

ان باتوں پراستدلال وہ اس آیت ہے کرتے ہیں ﴿إِنَّ الْاَرُضَ یَسوِثُهُ ہے اعِبَسادِیَ الصَّالِحُونَ ﴾ لکھتے ہیں کہ: ''اہل حکومت وسلطنت نصاریٰ ہیں اور وہ نیکو کار ہیں ،اس لیے کہ زمین کی وراثت وسلطنت انہی لوگوں کے قبضہ میں ہے''۔

اس ملحدوزندیق کے نزد کیک بل صراط، حساب و کتاب، حشر ومعاد، جنت ودوزخ کسی چیز کا کوئی تصور نہیں، بلکہ الٹا جنت، اس کے ذکر کردہ احوال، سمندر، نہریں اور محلات وغیرہ کا مذاق اڑا تا

اور' اَلَّـذِینَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمُ " ہے مراداس کے نزدیک اہل حکومت ہیں اور' صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمُ " میں بھی منع عَلیْهِم ، اس کے نزدیک بہی اہل حکومت ہیں ، اور جس قوم کوفر ماں روائی اور سلطنت حاصل نہ ہو، اس شخص کے نزدیک وہ' نصالون " یعنی گراہ ہیں اور وہی لوگ " معضوب علیهم " یعنی خداوند کریم کے خضب کے ستی ہیں ، یہاں تک کہ اس زندیق نے یوں بھی کہ ڈالا کہ:

''نصاریٰ باوجودعقیدہ تثلیث کےمسلمان ہیں''۔

خلاصہ بہ کہاں ملحد کے کفر کے اسباب بے شار ہیں، جن کواس مقام پر بیان نہیں کیا جاسکتا، اس ملحد نے ایک سمیٹی تشکیل دی تھی جس کا نام'' فا کساران' رکھا تھا اورلوگوں کواس کی امداد اوراس میں شمولیت کی دعوت دیتا تھا اوراس اکیڈمی کا مقصد بھی وہ خفیہ ساز شیس تھیں جنہیں اس مقام پر بیان نہیں کیا جاسکتا ہے۔واللہ الھادی الی الحق۔

علامہ عنایت اللہ مشرقی ۱۸۸۸ء میں پیدا ہوئے اور ۱۹۲۳ء میں اس کا انتقال ہوا علامہ مشرقی کو مجھی شاعر کا شعر سناتا ہوں

مشرقی ومغربی تعلیم حاصل کر مگر بن کر علامه وبال جہل ونادانی نه بن اہل باطل کی تفسیروں میں سے جن تفاسیر پر حضرت سید محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ نے بیٹیمۃ البیان

میں تقید بلیغ فرمائی ہے ان میں مولانا محمد احسن اصلاحی کی تفسیر بھی ہے گواس پر حفزت نے نسبتاً نرم تنقید کی ہے اور بیتفسیراس وقت مکمل بھی نہیں ہوئی تھی اور امین احسن اصلاحی کے احوال استے کھلے بھی نہیں سے جننے بعد میں کھل کرسا منے آگئے میں نے آبندہ اس پر مکمل بحث کی ہے۔ چنانچ پر حضرت محمد یوسف بنوری نے امین احسن اصلاحی کی تفسیر تدبر قرآن کے متعلق بیٹیمۃ البیان میں فرمایا:

# تفسير مذبرقران اورمولانا المين احسن اصلاحي

سید محمد یوسف بنوری فرماتے ہیں کہ تفییر "تدبر قرآن" بی تفییر اردو زبان میں شخ امین احسن اصلاحی کا شاہ کار ہے، مؤلف موصوف اپنی دیگر تالیفات کی وجہ سے کافی معروف شخصیت ہیں، موصوف استاذ مودودی کے قریب ترین افراد میں سے تصاور ان کے دیگر حامیان کی فہرست میں سرفہرست تصاور ہیں سال کی طویل المدت رفافت وامارت تسلیم کرتے ہوئے بعد از ال استاذ مودودی سے اس علیحدگی کا سبب "مختلف استاذ مودودی سے اس علیحدگی کا سبب "مختلف مصالح اور مخصوص حکمت عملیوں کے پیش نظر شرعی احکام میں تغیر و تبدل کا جواز" کا جو نظریہ مودودی صاحب نے اپنایا تھا، اس سے موصوف کا اختلاف تھا۔

مودودی صاحب نے بیتصری کی تھی اور بیاعتقادی نظریہ بیان کیا تھا کہ: اسلام کے اساس مقاصد دوقسموں برمشمل ہیں:

بها قشم: وه اساسی مقاصد جس میں تغیر وتبدل کی سیجھ گنجائش نہیں، جبیبا کہ عقائد اسلامیہ مثلاً تو حید، رسالت وغیرہ۔

دوسری شم: ان مقاصد کی ہے جن میں مصالح اور حکمت عملی کے پیش نظر تغیر و تبدیلی کی اجاسکتی ہے۔ مودودی صاحب یوں بھی کہتے تھے کہ اس تغیر و تبدل کے شریعت اسلامیہ میں بے شار نظائر بھی موجود ہیں جن میں سے ایک ریجی ہے کہ: رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے یوں ا

اعلان فرمایا که الأئسمة من قریش "امام اور خلیفه قریشی ہی ہوسکتا ہے اور قرآن کریم میں باری تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا کہ:

﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقُنكُمْ مِّنُ ذَكْرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَّقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكُرَ مَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتُقَاكُمْ ﴾ أَكُرَ مَكُمْ عِنْدَ اللهِ اَتُقَاكُمْ ﴾

جس کا مقتضاء مختلف قبائل اورخاندانوں کے افراد کا باہمی فلسفہ مساوات تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کومصالح کے پیش نظر جھوڑ دیا۔

موصوف مودودی کی مذکورہ بالاتحریر وتقریر پر میں نے رسالہ 'الاستاذ المودودی وشیء من حیات و افکارہ ''۔ میں بھر پور تقید تحریر کی ہے۔ مزید تفصیل وبیان کے لیے وہیں مراجعت کی جائے۔ استاد مودودی نے جب اپنی تفییر ''تفہیم القرآن' کا آغاز فرمایا تو موصوف اصلای صاحب نے بھی چاہا کہ ایک تفییر تالیف فرمادیں، کیونکہ موصوف مودودی صاحب کوعلوم عربیاور بلاغت و بیان کے علوم میں کوتاہ خیال کرتے تھے اور خودکوان خصائص وصفات میں ان سے بلند گردانے تھے۔

### تدبرقران کے چندقابل گرفت مباحث

چنانچہ" تد برقرآن" کے نام سے ایک تفسیر تالیف کرنا شروع کردی، بیہ تفسیر فی الحال تین شخیم جلدوں میں سورہ بنی اسرائیل تک کی تفسیر پر شممل ہے، مجھ کو بیامید تھی کہ شاید بیہ تفسیر ان علمی اغلاط وخطاء سے پاک ہوگی، لیکن افسوس! جب میں نے موصوف کی تفسیر کا مطالعہ کیا اور مختلف مقامات کی ورق گردانی کی، تب میں نے کئی ایک ایسے مسائل پائے جن میں موصوف نے جمہور مفسرین، ائمہ اہل سنت والجماعت کی آراء سے مخالفت کی ہے، چنانچہ میری تمام تر امیدیں اکارت ہوگئیں اور پر امید خوشیاں مردم کی گندگی اور اس کے شوائب سے پاک ہوگی۔ چنانچہ درج ذیل آیات میں میں نے ان کی آراد کو جمہور اور اس کے شوائب سے پاک ہوگی۔ چنانچہ درج ذیل آیات میں میں نے ان کی آراد کو جمہور

### مفسرين كے مخالف يايا:

- ا . ﴿ وَرَفَعُنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ ﴾
- ٢. ﴿ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعُضِهَا ﴾
  - ٣. ﴿ وَجَدَعِندَهَا رِزْقًا ﴾
- ٣. ﴿ وَإِنْ مَنْ أَهْلِ الْكَتَابِ إِلَّا لِيوْمَنَ بَهِ قَبِلَ مَوْتِهِ ﴾

(تفصیل کے لیے ج:۱،ص:۱۹۹۔ج:اص:۲۰۵،ج:اص:۸۰،ج:۲۰ص:۱۹۵ کی مراجعت کی جاستی ہے) ۔ ان مقامات کود کی کرمیر ااعتماد ووثو ق ختم ہو گیا، یہ تفسیر بحث وتفتیش کے ساتھ بالاستیعاب مطالعہ کی مختاج ہے، اگر مؤلف محترم خود ہی بے لاگ تنقیداور بے تعصب بحث کو راہ دیں تو ان قابل مؤاخذہ آراء سے رجوع فرمالیں گے۔واللہ الھادی الی الحق

راقم الحروف فضل محمد یوسف زئی کہتا ہے کہ بعد میں امین احسن اصلاحی کی تفسیر پر میں بھر پور کلام کروں گا(ان شاءاللہ)

# ایک گزارش:

حضرت سید محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ نے جناب مودودی صاحب اور جناب سرسید احمد خان صاحب اور جناب عنایت اللہ مشرقی صاحب اور جناب امین احسن اصلاحی صاحب اور ابوالکلام آزادصاحب کی تفاسیر پرکھل کراظهار خیال فرمایا ہے اور شلی نعمانی پر بھی کلام کیا ہے اور بغیر خوف لومة لائم آپ نے حق کی جمایت میں نہ کسی کی شخصیت کی پرواہ کی اور نہ کسی کی سیاسی قیادت سے گھراکر لاگ لیبیٹ سے کام لیا ہے اس سے ہماری نئی نسل کے اس دور کے ملاء کی آئی میں میں خوش کا برملا اعلان کیا اور پھر با قاعدہ اپنی مایہ نازتھنیف مانی چاہیے کہ حضر سے بحر رہے۔ اُس سے کم حضر سے بھر رہے۔ اُس سے کسی میں اس کو اللی مقام دیا؟ آپ کے کھلے انفاظ اور فضاحت سے بھر رہے۔ اُس سے بیاری شیری طرح دھاڑتے چاکھاڑتے میدان ایوں محسوس ہوتا ہے کہ اطل کے خلاف حضرت بنوری شیری طرح دھاڑتے چاکھاڑتے میدان ایوں محسوس ہوتا ہے کہ اطل کے خلاف حضرت بنوری شیری طرح دھاڑتے چاکھاڑتے میدان ایوں محسوس ہوتا ہے کہ اطل کے خلاف حضرت بنوری شیری طرح دھاڑتے چاکھاڑتے میدان

کارزار میں اتر آتے تھے اور مصلحت و حکمت کو بالائے طاق رکھ کراپنے رب کوراضی کرتے تھے اور امنی کرتے تھے اور امن کی صف کی حفاظت فرماتے تھے۔

آج ہمیں جاہیے کہان کواسی نظر سے دیکھیں جواہل باطل کے مقابلے میں ان کی شان تھی۔

چومدری غلام احمدخان برویز کی تفسیر

بہرحال حضرت مولا نا بنوری رحمہ اللہ نے اہل باطل میں سے دو بڑے مشہور اہل باطل کا تذکرہ
اپی کتاب یتیمۃ البیان میں نہیں کیا ہے شاید ان لوگوں کی تفاسیر بعد میں منظر عام پرآگئ ہونگی ان
دواہل باطل میں سے ایک چوھد ری غلام احمد خان پرویز بی اے ہیں اور دوسر امولا نا وحید الدین
خان ہیں چوھد ری غلام احمد خان پرویز کی تفسیر کا نام انہوں نے معارف القرآن رکھا ہے اسی
طرح غلام احمد پرویز کی ایک اور تفسیر ہے جس کا نام اس نے مطالب الفرقان رکھا ہے دونوں کی
ابتداء میں پرویز صاحب نے تفسیر لکھنے کی وجوہات بیان کی ہیں اور سلف صالحین کی تفاسیز کے
ابتداء میں پرویز صاحب نے تفسیر لکھنے کی وجوہات بیان کی ہیں اور سلف صالحین کی تفاسیز کے
ان کے ایک ہم خیال مداح مولوی اسلم جیراج پوری نے بھی ایک مقدمہ لکھا ہے کا فی لمباہے اس
میں انہوں نے سابقہ مفسرین کی تفاسیر میں سات نقائص کا ذکر کیا ہے لمبی چوڑی واستان ہے میں
صرف اشارہ کے طور پران نقائص کا تذکرہ کرنا جا ہتا ہوں وہ لکھتے ہیں

(۱) سب سے پہلانقص ہیہ کہان مفسرین نے قرآن کی تشریح کے اصول مقرر نہیں کیے

بیں (مقدمہ ص:۳۳)

(۲) ان مفسروں نے قرآن کی تفسیر کا جوطریقہ رکھا ہے، وہ وہی ہے جس کے مطابق کسی انسانی کتاب کی تشرح کی جاتی ہے، یعنی فاتحہ سے شروع کر کے ایک ایک آیت کی سلسلہ وارتفسیر کھتے چلے جاتے ہیں اور خاتمہ تک پہنچا دیتے ہیں اس طرح آیات والفاظ کے معانی کی شرح تو ضرور ہوجاتی ہے مگر قرآن سمجھ میں نہیں آتا، یعنی اس کوکوئی تعلیم حاصل نہیں ہوتی ہے

(مقدمه ص:۳۳)

(۳) اکثر تفاسیر میں آیات والفاظ کی تشریحات روایات سے کی گئی ہیں اور تفسیری روایات کی اور ہیملکہ جانبوں نا برار اور خور شدید سے نام میں میں میں میں اور تفسیری روایات

کی بابت ہم لکھ بھے ہیں کہان کابر احصہ خودمحد ثین کے زدیک موضوع ہے (ص بہر)

(۳) ایک خاص شکایت بیہ ہے کہ ان تفسیر نگاروں نے خودا پنے دماغوں سے بہت کم محنت کی

ہے الاماشاء اللہ زیادہ ترمتفذمین ہی کی ہاتیں اور روایتی نقل کرتے جلے آئے ہیں بعض بزرگ تو

ال قتم کے گزرے ہیں جنہیں اپنی تفسیریں محض ثواب کا ذخیرہ اور جنت کا ذریعہ مجھ کر لکھی ہیں۔

ليخى تقربا الى الله خدام قرآن ميں داخل ہو گئے بحاليكہ ان كى تفسيروں ميں كوئى چيز ايسى نہيں ملتى ،

جس بركسى طالب قرآن كى زبان سے ان كے ليے مغفرت كى دعاء نظے (مقدمہ س، ۳۲)

(۵) میمفسرین بالعموم قرآن میں ننخ کے قائل ہیں چنانچہ بہت سی محکم اور بیتنی آیتوں پر بھی نذنہ

التح كاملات طيعاتين (مقدمه:۳۵)

(۲) بیمفسرین بہت سی آبیوں کی تفسیر میں متعدد معانی اور مختلف اقوال نقل کرتے ہیں۔ الغرض سینکڑوں الفاظ وآبات ہیں جن کی کئی گئی تفسیریں، یا، یا کرکے لکھتے جلے جاتے ہیں

(مق رمه ص: ۳۵)

(2) ان مفسروں کو قرآنی حقائق کی جنبتو کم اور غیر متعلق اور غیر ضروری با توں کی تراش زیادہ رہتی ہے جنت کا ذکر ہے تو اس کے بیالوں اور آبخو روں کی تعداد کا شاراور کو ثر اور طوبی کی بیائش کریں گے دوز خ کے بیان میں اس کے طبقوں کی گہرائی اور سانپوں اور بچھووں کی درازی نابیں ا

کے (مقارمہ:ص:۳۵)

ان نقائص کے ذکر کر۔ نے کے بعد اسلم جیراج بوری نے گئی گئی آیات سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ کوشش کی ہے کہ دورت نہیں ہے کی ہے کہ قر آن خرد اور اے روشی ہے اس کے بیجھنے کے لیے کئی ارروشنی کی ضرورت نہیں ہے تر آن خود بیان اور تبیان ہے کہی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔

بیقر بن ہر چیز کے لیے تنصیل ہے کسی اور چیز کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے بیقر آن لاریب

آثاب ہاور کتاب میں ہے کا اور چیز کے بیان کی ضرورت نہیں ہے۔
الغرض قرآن بی کا اصل الاصول ہے ہے کہ اس کی بیان کی ہوئی جس حقیقت کی تفصیل مطلوب ہو
وہ قرآن ہی سے نکالی جائے کیونکہ قرآن کی تفییر اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے ﴿
اُنّہ عَلَیْہُ اللّٰہ کے بعنی پھراس کی تشریح بھی ہمار سے ذمہ ہے بہر حال جیران پوری صاحب نے اس طرح
دیگر دسیوں آیات سے اپنا یہ مطلب نکالا ہے کہ قرآن کریم خود پورا ہے اس کے بیجھنے کے لیے کسی
مدیث یا روایت کی ضرورت نہیں ہے پھراس خرافاتی مقدمہ کے آخر میں لکھتے ہیں کہ اب میر سے
مناس فیق چوھد ری غلام احمد خان پرویز بی اے جن کو اللہ نے قرآن فہمی کی تو فیق عطافر مائی
ہے اس نج پراپنی کتاب معارف القرآن پیش کررہے ہیں جو پھے انہوں نے سمجھا وہ قرآن ہی کی
تعلیم ہے نہ کہ انسانی خیالات کیونکہ کسی خاص خیال کوئیر قرآن میں گسنا اور اس کی آیات کو اس
کے مطابق موڑ نا خالص الحاد ہے ، جس کی سر اجہنم ہے (مقدمہ ص: ۲۵ میں ک)

کے مطابق موڑ نا خالص الحاد ہے ، جس کی سر اجہنم ہے (مقدمہ ص: ۲۵ میں کھیا۔

# چوهدری بروبزصاحب کامقدمه تفسیر

چوهدری غلام احمدخان برویز نے اپنی خودساخت تفسیر معارف القرآن کی ابتداء میں خود ایک لمبا مقدمہ تفسیر لکھاہے۔ چند باتیں ملاحظہ فرمائیں اور باتی کا انداز ہ لگائیں۔

## ماضى برستى

ال عنوان كے تحت برو برن صاحب لکھتے ہیں: ﴿

"نمب پرست طبقہ کی سب سے بڑی کمزوری اس کی ماضی پرسی ہے جوانہیں اپنے تصورات کے تک دائرہ سے باہر قدم نہیں رکھنے دین اس (ماضی پرسی) کا مطلب سے کہ جو کچھ پہلے سمجھا گیا اس سے زیادہ اب سمجھانہیں جاسکتا ہے جو کچھ پہلے کہا گیا ہے اس پر ایک حرف کا اضافہ نہیں ہوسکتا ہے '۔ (مقدمہ ص ۵۰۰)

# قرآ ن مجي

ال عنوان كے من ميں برويز صاحب لکھتے ہيں:

''اب سوال بیہ ہے کہ جب قرآن کریم کو کسی خاص زمانہ کے ساتھ مقیر نہیں کیا جاسکتا اور کوئی شخص اسے اپنے خیالات کی روشنی کے تابع بھی نہیں کرسکتا تو پھرا سے سمجھا کیسے جاسکتا ہے قرآن کی رو سے اس کا جواب کچھ مشکل نہیں قرآن کریم کا دعویٰ ہے کہ وہ اپنی تفسیر آپ کرتا ہے اور اس تفسیر سے اس کا جواب کچھ مشکل نہیں قرآن کریم کا دعویٰ ہے کہ وہ اپنی تفسیر آپ کرتا ہے اور اس تفسیر میں وہ کسی خداوندی کا نور مبین ہے اور نور کو کسی اسانی چراغ کی ضرور تنہیں ہوتی'۔ (مقدمہ ص: ۵۱)

پرویز صاحب آگے لکھتے ہیں: 'سعادت مندنو جوانوں کے دل میں قرآن کا شوق پیدا ہوتا ہے تو وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم قرآن کو کس طرح سمجھیں، میں نے اس مشکل کی صحیح وجہ اور اس کا حل معلوم کرنے میں غور کیا اور اس نتیجہ پر پہنچا کہ وہ چاہتے ہیں کہ مختلف مباحث ومسائل بیک نظران کے سامنے آ جا کیں اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کے سامنے قرآن کریم کو اس شکل میں پیش کیا جائے کہ اس کے سمجھنے میں تر دداور کا وش نہ ہوا ور ہر مسلا کے متعلق قرآن کریم کی تمام و کمال تعلیم کو اس طرح سیجا جمع کیا جائے کہ وہ ایک مربوط و مسلسل مضمون کی صورت اختیار کرلے۔ یہ چیزیں ہماری مروجہ تفاسیر میں نہیں مل سکتی اس لیے کہ وہ شروع سے آخر تک ایک آیت کا الگ الگ مطلب بیان کرتی جاتی ہے جس سے آیات کا مطلب سمجھ میں آ جائے تو آ جائے لیکن قرآن کریم کی یوری تعلیم سمجھ میں نہیں آسکتی ''۔

(مقدمه معارف القرآن ص:۵۳) غلام احدير ويز ۱۹۴۵ وان ۱۹۴۱ء)

بہر حال چوھدری غلام احمد خان پرویز نے بھی اپنی تفییر کے لیے وہی جدید طریقہ اختیار کرلیا جو ان کے بیشر واہل باطل نے اختیار کیا تھا اور جوان کے بعد اہل باطل اختیار کررہے ہیں۔ چوھدری غلام احمد خان پرویز نے مطالب الفرقان کے نام سے بھی ایک تفییر لکھدی ہے جس کا

پہلا ایڈیشن ۱۹۷۵ء میں شائع ہوا ہے اس تفسیر اور اس کی سندا شاعت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں چوھدری غلام احمد پرویز صاحب بالکل گمراہ ہو چکا تھا میں اس تفسیر کے مقدمہ سے چندعبارات نقل کرتا ہوں پھراس کی اس تفسیر سے ان کے گمراہ کن عقائد نقل کروں گا مقدمہ کی عبارت ملاحظ فرمائیں وہ لکھتے ہیں:

#### أغازتن

پرویز صاحب کہتے ہیں میں قرآن کریم کاادنیٰ طالب العلم ہوں ، میں نے اپنی ساری زندگی اس کتاب عظیم کے بیجھنے اور سمجھانے میں صرف کی ہے، جب میں 'سماری عمر'' کہتا ہوں تو اس میں کوئی مبالغة بین کرتا۔ پانچ چھ برس کی عمر سے کہ جب مجھے مکتب میں بٹھایا گیا، اس وقت تک، کہ میرار ہر وعمر بہتر سے بھی زیادہ منازل طے کر چکا ہے، بجزان دنوں کے جب میں کسی وجہ سے معذور ہو گمیا ہوں، شاید ہی کوئی دن ایسا گزرا ہو جب قرآن مجید میری نگاہوں کے سامنے نہ رہا ہو۔عمرکے پہلے حصہ میں اس کا مطالعہ مروجہ قدامت پرستانہ طریق سے کیا۔اس کے بعد جب حقائق کواپی آنکھوں سے دیکھنے اور پر کھنے کاشعور بیدار ہوا تو میں نے دیکھا کہ جو بچھ میں نے قرآن سے مجھاتھاوہ مجھے حقیقت سے بہت دور لے گیاتھا۔اس سے خوداسلام کے متعلق طرح طرح کے شکوک وشبہات انجرنے شزوع ہوئے جن کااطمینان بخش جواب کہیں سے ہیں مل رہا تھا۔ برسول تک میں ریب وتشکیک کی انہی پُر خار وادیوں میں، وقفِ کرب واضطراب ، مرکردان وجیران پھرتا رہا۔ اس دشت نوردی ہیں مجھے اس کاعلم واحساس بھی ہوا کہ ہمارا نوجوان، تعلیم یافتہ طبقہ مذہب گزیدہ کیوں ہورہا ہے میری قسمت نے یاوری کی ، اور بتائید ایزدی، بیرحقیقت سمجھ میں آئی کہ قرآن مجید کے بیچھنے کا سیج طریق کیا ہے، قرآن کریم نے اپنے آپ کونور (روشن) کہاہے۔اور روشنی اینے وجود کی دلیل آپ ہوتی ہے،اسے تلاش کرنے کے کیے خارجی چراغوں کی ضرورت نہیں ہوتی ،لہذا قرآن خودقرآن ہی سے سمجھا جاسکتا ہے۔قرآن

أ كمرح

نازل کرنے والے (خدا) نے کہا ہے کہ ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴾ قرآن کی وضاحت خود ہمارے فرمین کے درہارے فرمین

نتجره:

راقم الحروف فطل محديوسف زئى كهتاب كدابل حق في قرآن كي آيت ﴿ فُسَمُ إِنْ عَسلَيْ اللهُ المُحالِدُ اللهُ المُحالِدُ اللهُ بيكانك المنها الماديث مقدسه كالجيت كوثابت كياب كماللد فرآن عظيم كالفيركى ذمددارى خود لے لی ہے اور بیٹنیراحادیث سے ہوتی ہے کیونکہ قرآن اگرخود قرآن کے لیےتفییرین جائے تو ہر آیت کے لیے دوسری آیت تفییر ہوگی جو دوسری آئے گی اس کے لیے کسی اور کی ضرورت ہوگی اس طرح تسلسل لازم آئے گاجو باطل ہے کیونکہ وہ محال ہے باقی بیہ جومشہور ہے كه القرآن يفسر بعضه بعضا كبعض قرآن اين بعض كي تفير كرتا بي تواس معروف تفسير مرادبيس ہے كيونكه اس طرح تفسير قرآن ميں موجود نہيں ہے ہاں اس كا مطلب بيہ ہے كه قرآن میں جہاں اجمال آیا ہے اس کی دوسری حکم تفصیل آئی ہے یا جہاں ابہام آیا ہے اس کی دوسری جگه وضاحت آئی ہے تو بیاجمال وتفصیل اور ابہام اور وضاحت کا فرق ہے،اگر قرآن خود قرآن کے لیے تفییر ہے تو پھران اہل باطل کے لیے تفییر کا موقع کہاں سے آیا ہے جب کلام خداوندی خود بیان ہے اور خورتفسیر ہے تو پھرتو سب کچھ پہلے سے موجود ہے پھر جاویدا حمد غامدی نے کیوں تفسیر لکھدی برویز نے کیوں لکھدی عنایت اللہ مشرقی نے کیوں لکھدی امین احسن اصلاحی نے کیوں تفسیر لکھدی عبداللہ چکڑالوی نے کیوں تفسیر لکھدی جبکہ ان سب کا دعویٰ ہے کہ قرآن کے لیے کسی خارجی تفسیر کی قطعاً گنجائش نہیں ہے بیہ بجیب لوگ ہیں کہتے ہیں کہ قرآن کو احادیث کے ذریعہ سے تفییر کی ضرورت نہیں ہے اور پھرخوداتر کر قر آن عظیم کی خودساختہ کمراہ کن تغيير بالرأى كرنے لگ جائے ہيں اگر قر آن عظیم خود بیان ہے خودنو رمبین ہے خودتفصیل اور تغییر ہے تو چربیاوگ اس کی تفسیر کے پیچھے دوڑ کر کیوں آئے؟

اور جب تفبیر کرنے لگے تو تحریف کیوں کی سیدھی سیدھی تفبیر کرتے تحریف نہ کرتے ، کیکن احادیث کوچھوڑ کرتیج تفسیر کون کرسکتا ہے تحریف ہی کرنا پڑے گا۔ چنانچہ چوھدری غلام احمد پرویز كى تحريفات كى يجه جھلكيال ملاحظه كريں۔

## غلام احمد برویز کے نز دیک دوزخ کی آگ کامفہوم

چوھدری غلام احمد برویز کے خرافات بہت ہیں ان خرافات کا مرکزی نقطہ جس سے سارے خرافات بپیراہوئے ہیں وہ پرویز صاحب کا بیعقیدہ ہے کہ عالم آخرت اوراخروی زندگی حسی اور مادی حقیقت نہیں ہے بلکہ ریرا یک تصوراتی ذہنی خیالی تشبیهاتی اور تمثیلاتی تصوراور خیال ہے اس عقیدہ کے نتیجے میں پرویز صاحب نے آخرت کی دسیوں چیزوں کاوہ تصورمستر دکر دیا ہے جس کا تذكره قرآن وحديث ميں موجود ہے اس غلط نظر ہير کی وجہ سے عالم آخرت سے متعلق سينکڑوں قرآنی آیات اور ہزاروں احادیث کا انکار لازم آتا ہے چنانچہ پرُویز صاحب دوزخ کی آگ ك بارك من قرآن كي آيت ﴿ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ﴾

(سورة بقره: آيت: ۲۲۷) كے تحت لکھتے ہیں:

"اكسنساد" سيحسد كى آگ مراد ب وتتنى اورغصه كى آگ مراد ب اورانقام كى آگ مراد ب (مطالب الفرقان ص:٣٢٦)

" بَجَهَنَّم " زمانه قدیم میں بروتنگم کے جنوب میں ایک وادی تھی جس میں ' <sup>د</sup>مولوک' دیوتا کا مندر تفاوہاںانسانوں کوزندہ جلا کراس دیوتا کے حضور قربانی پیش کی جاتی تھی عبرانی زبان میں وا دی کو جی کہتے ہیں اور جس شخص کی طرف وہ وادی منسوب تھی اس کا نام ہنوم تھا اس بناء پر اس وادی کو جس میں انسانوں کوجلا کر قربان کیا جاتا تھا جی ہنوم یا جہنم کہا جاتا تھا اخروی زندگی کی ماہیت اور نوعیت کاسمجھ لینا ہمار ہے شعور کی موجودہ سطح کے لیم مکن ہی نہیں اتن بات بہرحال واضح ہے کہ جہنم کسی گڑھھے کا نام ہیں جس میں آگ جلائی گئی ہو بیقلب سوزان کی کیفیت کا نام ہے

(مطالب الفرقان مؤلفه برومرض: ١١٢)

"الناس" سے واضح ہے کہ اس سے مرادعوام میں لیعنی وہ الواک جو مذہبی پیشواوں اور قومی لیڈروں اور حکمراانوں کے پیچھے جلتے ہیں۔ اور حکمراانوں کے پیچھے جلتے ہیں۔

"المحجادة" آيت مين بيلها كياب كراس جهم كالبيدهن الناس والمجارة بموسك اس كاترجمه كيا جا تا ب النسان الدريقر الدريقر وال سه مراد الى جاتى بوه بت جن كى الوگ برستش كرتے بين به مفهوم بالبدا بت خلظ ب المجارة كا ما ده جرب جس كا بتيا دى معنى رو كنا الدرخ كر تا ب اعتبار سه جراليسة دى كوكت بين جو بهت بهوشيار الدر جا للاك بهوقر آن كريم في اليس لوگول كود وى جراليسة وى كوكت بين جو بهت بهوشيار الدرجوشيار بهوال يمي الوگ بين جو به بي بيشوا كها بين الرباب والتي ويتينش جو برات حالاك الدر بوشيار بهوال يمي الوگ بين جو برات حالاك الدر بوشيار بهوال يمي الوگ بين جو براي بيشوا قو ى ليدر الدرادر الرباب القد الرباس كرخداكي طرف جانے والى راستون مين روك بن كركم ريس بهوجات بين برنار بين "و قو دُها النّائي و المُح بَحارَة " كمعنى بهول مي موان كردان كريدر و موجات بين بنابرين "و قو دُها النّائي و المُح بَحارَة " كمعنى بهول مي موان كوان كريدر و موجات بين بنابرين "و قو دُها النّائي و المُح بَحارَة " كمعنى بهول مي موان كوام اوران كريدر و منالب الفرقان مؤلفه يرويزم : ۲۲۸ و ۲۲۸ و ۲۲۸)

"الله بعن بتایا گیا ہے اور اخروی رندگی کی جنت بھی ، ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ اخروی رندگی اور اس جنت بھی بتایا گیا ہے اور اخروی رندگی کی جنت بھی ، ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ اخروی رندگی اور اس کی کیفیات کی کیفیات کی کرندگی کا بین شعور کی موجودہ سطح پرتیس سمجھ سکتے ہیں اس لیے آن کریم نے اس کو تمثیلات اور تشبیہات کے پیکرواں میں پیش کیا ہے اس لیے ان الفاظ کے وہ معی نہیں نے اس کو جن معانی میں ہم انہیں اپن محسول و نیا میں استعال کرتے ہیں قرآن نے یہ بتانے لین جا ہے کہ جن قرض السم آئی مقام کا نام نہیں ہے کہا ہے کہ جن قرض کے اس کے کہ جن مقام کا نام نہیں ہے کہا ہے کہ جن قرض کے کرف اس کے کہ و آن کو کہ کو آن کے کہ دور آن کی کو کو کی دور آن کے کہ دور کے انگر دور کی دور کے کہ دور کیا گائی میں کے کہ دور کی در کی دور کی دور

جنب ملس الزواج

السعنوان كي تحت جويدري غلام احمد خلان بيرويز في الكطاه المروي أو كو كي محسوس اور

مادی چیز نہیں ہے اور نہاں کا کوئی مقام ہے تو وہاں از وال سے مراود مہم آہنگ ہم بیالہ، وہم تو اللہ رفقاء ہوئے اس میں مردعور تیں سب شامل ہوئے لیکن وہاں میاں ہیوی کے تعلقات اور جنسی خواشات کی جمیل کا کوئی تصور نہیں ہوگا کیونکہ وہاں کوئی مادی چیز نہیں ہوگی صرف کیفیات ہوگی ۔

جنت ميں مُور

غلام احمد برویز نے جنت کی حوروں کا بھی انگار کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جورے مرادمونی آنگھوں والا انسان ہوتا ہے خواہ مرد ہو یا عورت ہوتو ہیں موٹی موٹی آنگھوں والے مرداورعور تیں اخروی جنت میں ساتھ ساتھ ہونگے آپس میں رفقا ہونگے اس کے علاوہ کچھیس ہوگا

(مطالب القرقان ص ١٨٦٦، و٩٣١٦)

البنة غلام احمد برویز دنیوی جنت کا تصور پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں جولوگ ایمان رکھتے ہیں اور کہتے ہیں اور کھتے ہیں اس نظر مدے پیش نظر غلام احمد برویز نے دسیوں آیات اور بینکل ول احادیث کا ان کار کیا ہے معلوم ہوا ہدا داوا ہوا ہدا جہتے انسان گر را ہے لیکن برصغیر میں اس جیسے جینے گر اور انسان آئے ہیں سب کا داوا مرسیدا حمد خان ہے گر ان کا گذرہ خال کی خرف سے بہدن کلا ہے۔ چنا نے غلام احمد برویز سرسیدا حمد خال کی تحریف میں بول تکھتے ہیں:

" سرسید نے صدیوں کے جمود کی سلوں کوتو ڑا ااور آنے والوں کے لیے فکر وتد بر کا راستہ صاف کیا اس کا بیکار نامدا تنا بڑا ہے کہ اس کے بعد آنے والے قرآنی فکر میں کتنا ہی کیوں نہ آگے بڑھ

جا كين اس "سالق اول" كاحسان ميسكدوش بين بوسكة\_

( بحوال برصغير مين قرآان جمي كانتقيدي جائزه ص ١٩٩٠٠)

تصورتما زاور برويز

مجتے بیں قیام صلوۃ سے مرسوم عیادت مراوتین ہے بلکہ اس کا مطلب سے ہے کہ انسانی معاشرہ کو

چوم*ېدر*ی پرويز کی تفسير

اطاعت البی کے لیے منظم کرنا (مذکورہ کتاب ص: ١٩٦)

### متجزات كاانكار

پرویز لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوکوئی معجز ہیں دیا گیا قر آن کریم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حسی معجزه ثابت نہیں ہوتائہ (مذکورہ کتاب:ص:۹۹۸)

پرویزنے اسلم جیراج بوری کا تصور مرکز ملت کوقر آن سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اور اللہ تعالی اور رسول الله سلی الله علیه وسلم کے جملہ اختیارات اور اس کی تشریح مرکز ملت کے سپر د کردیے ہیں۔ (مذکورہ کتاب: ص: ۲۹۹)

يرويز نے قرآن عظيم كى تمام مروجه اصطلاحات كو نئے معانی ومفاہيم كا جامه بہنايا مثلاً، خدا، عبادت، اسلام، ملائكه، جنات، زكوة، روزه، حج، قيامت، دوزخ، آخرت، ايمان بالغيب كا مروجه مفهوم ہی یکسر بدل ڈالا پرویز کے نز دیک حضرت آ دم علیہ السلام کا کوئی وجودہیں ہے اور نہ

ملائکہ بشمول جبریل امین سب کا ئنات کی بے جان قوتیں ہیں جنت وجہنم کاحقیقی وجود ہیں ہے۔ يرويز حشر اجساداور قيامت كون كونبس مانتاياتج اركان اسلام نماز، روزه، زكوة اورج كوايخ حقیقی معنوں میں نہیں مانتااسی طرح اسلامی نظام کو ہرز مانے میں نا قابل نفاذ سمجھتا ہے۔ان کے نز دیک حضرت عیسی بن باپ پیدائہیں ہوئے نتھے بلکہ حضرت مریم کی ایک مرد سے شادی ہوگئی تحقی وہ معراح کا مطلقاً انکار کرتاہے۔ (مذکوره کتاب:ص:۲۹۹، و۲۰۰)

### عرش كاا نكار

برویز صاحب عرش کے متعلق لکھتے ہیں عرش کامعنی حیبت یا کسی بلندعمارت کے ہیں بادشاہول

کے تخت کو بھی عرش یا کرسی کہا جاتا ہے گیکن جب پیلفظ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہوگا تو اس کے معنی کسی تخت کے بہی عزیب بلکہ خود حکومت وتمگن کے ہوئے لیعنی اللہ تعالیٰ کے وہ افتدار واختیار جس سے نظام کا ئنات قائم ہے بہی معنی استوی علی العرش کے ہیں۔ (معارف القرآن مؤلفہ پرویزس ۲۸۷)

#### نتصره:

أنبيل كفربيعقا ئدكى بنياد برعلائے كرام نے متفقہ طور برغلام احمد برویز كو دائر ہ اسلام سے خارج مانا ہے علماء دیوبند بربلوی اور علماء اہل حدیث کا اس میں مکمل طور پراتفاق ہے لہذا دور حاضر کے مسلمانوں مردوخوا تین اور خاص کرجوانوں ہے میں گزارش کرتا ہوں کہ چوہدری غلام احمد خان برویز کی کتابوں کے قریب بھی نہ جائیں۔اورائے ایمان وعقا کد کی حفاظت کریں۔ غلام احمد برويز مزيد لكھتے ہيں كەقرآن ميں جہاں جہاں الله اور رسول الله كى اطاعت كاحكم ديا كيا ہےاں سے مرادامام وفت لیمنی مرکز ملت کی اطاعت ہے (کتاب مذکورض: ۲۰۵۷) قرآن کریم میں بجز چند تقصیلی احکام دین کے اصول بیان ہوئے ہیں ان اصولوں کی روشی میں ہرز مانے کے مسلمانوں کا اجتماعی نظام (امام وفت ) اینے زمانے کے نقاضوں کے مطابق جزوی احکام خود مرتب کریگااحکام کانام شریعت ہے۔ (ندکورہ کتاب ص:۸۰۷) قرآن نے زکوۃ کا حکم دے کراس کی شرح وقیو د کوغیر متعین جھوڑ دیا ہے تا کہ ہرز مانہ کی اسلامی حکومت این این ضرور مات کے مطابق اسے خود متعین کرتی رہے (مذکورہ کتاب ص:۲۸ ۵) صراط منتقتم پر جلنے کا نام نماز ہے لیتی نشو ونما دینے والے کے قانون ربوبیت کے پیچھے پیچھے چلو

گھوڑ دوڑ میں پہلے نمبر پررہنے والے گھوڑے کے عین پیچھے پیچھے چلنے والامُصَلِّیٰ (نمازی) ہے اس طرح قانون ربوبیت کے پیچھے چلنے والانمازی ہے (کسی نماز کی ضرورت نہیں ہے) سجدہ سے مراد قانون خداوندی کی اطاعت ہے (سجدہ کی ضرورت نہیں) رکوع کے معنی قانون

خداوندی کے سامنے جھک جانا ہے (نماز کے رکوع و بجدہ کی ضرورت نہیں)
حضرت داؤ دعلیہ السلام کے بارے میں قرآن کا اعلان ہے 'وَ الطَّیْوَ مَحْشُوْرَة ''لیمیٰ پرندے حضرت داؤ د کی مجلس ذکر میں حاضر ہوتے تھے پرویز کہتا ہے کہ طیر سے قبیلہ طیر کے منتشر افراد مراد ہیں (مذکورہ کتاب: ص:۱۰۱)

### نتجره:

چوہدری غلام احمد پرویز ۱۹۸۵ء میں مرگیا تھا۔ ان کفریات قار ئین کے سامنے دوٹوک الفاظ میں بالکل واضح نہیں کسی تاویل کی گنجائش نہیں ہے جمجے جب ان کی تفییر القرآن میں ان کی غلطیوں کے نکا لنے کی ضرورت پڑی تو میں جیران رہ گیا کہ پیشخص تو قرآن میں بہت عمدہ عقائد کا اظہار کر رہا ہے تو حید کا اعلان کر رہا ہے ان پر علاء نے کفر کا فتو کی کیے لگایا ہے پھر جمجے ان کی تفییر مطالب الفرقان ملی اس میں انہوں نے اپنے کفریات بھردیے ہیں اس کے بعد مجھے برصغیر میں قرآن نہی کا تنقیدی جائزہ نام کی کتاب ملی اس کو جب میں نے دیکھا تو بہت مواد ملے جو میں نے ہدیہ ناظرین کردیا ہے جس پر تبھرہ کی ضرورت نہیں اپنی تفییروں کے مقدمات میں بھی انہوں نے بہت غلطانداز اختیار کیا ہے۔ میں چو ہدری غلام احمد پرویز کے لیے بھی وہی شعر سا تا ہوں بہت غلطانداز اختیار کیا ہے۔ میں چو ہدری غلام احمد پرویز کے لیے بھی وہی شعر سنا تا ہوں بہت غلطانداز اختیار کیا ہے۔ میں جو ہدری غلام احمد پرویز کے لیے بھی وہی شعر سنا تا ہوں بہت غلطانداز اختیار کیا ہے۔ میں جو ہدری غلام احمد پرویز کے لیے بھی وہی شعر سنا تا ہوں بہت غلطانداز اختیار کیا ہے۔ میں جو ہدری غلام احمد پرویز کے لیے بھی وہی شعر سنا تا ہوں بہت غلطانداز اختیار کیا ہے۔ میں جو ہدری غلام احمد پرویز کے لیے بھی وہی شعر سنا تا ہوں بہت غلطانداز اختیار کیا ہے۔ میں جو میر ہی تعلیم حاصل کر مگر

# مولا ناوحيدالدين خان كي تفسير

مولانا وحیدالدین خان صاحب اب بھی زندہ ہے اور اس نے قرآن کی تفییر لکھی ہے جس کا نام انہوں نے 'تند کیر القرآن ''رکھاہے اس نے بھی عام مفسرین کے بچ کوچھوڑر کھاہے بلکہ اس وقت وہ عام مسلمانوں کی ہمدردی کے بجائے ہندوستان کے متعصب ہندو تنظیموں شیوسینا، آر ایس ایس اور ہندو پر یشد کی حمایت اور ہمدردی میں لگا ہوا ہے بھی بھی ان کے بتوں کے سامنے بھی آ داب بجالاتے ہیں بیٹنہ میں اس نے سرسوتی بت کے سامنے سرجھ کایا اور قشقہ لگایا ماہنامہ زندگی نے اس کو تصویر کے ساتھ شائع کیا تھا بیشخص پاکستان کا بہت بڑا دشمن ہے اس کا ایک ماہنامہ پر چہالرسالہ کے نام سے شائع ہوتا ہے جس میں پاکستان اور اسلام کے خلاف بہت پچھ ماہنامہ پر چہالرسالہ کے نام سے شائع ہوتا ہے جس میں پاکستان اور اسلام کے خلاف بہت پچھ جھپتا ہے اس کی تفییر میں انہوں نے قر آن عظیم کے عموم کونظر انداز کیا ہے صرف تذکیر ودعوت کو فر آن کا محور قر ار دیا ہے عام مفسرین کی شرائط تفییر کو وحیدالدین خان اس طرح شحکراتے ہیں، فر آن کا محور قر ار دیا ہے عام مفسرین کی شرائط تفییر کو وحیدالدین خان اس طرح شحکراتے ہیں، کہتے ہیں اہل فن نے قر آن کی تفییر کے لیے بندرہ علوم پر مہارت ضروری بتائی ہے ۔ لغت ، نحو، صرف، اشتقاق ، علم معانی ، علم بیان ، علم بدلیج ، علم قر اُت ، علم عقائد ، اصول فقہ ، اسباب نزول ، علم عرف ، اشتقاق ، علم معانی ، علم وہبی ، بیتمام غیرضروری شرائط ہیں حقیقت یہ ہے کہ قر آن فہمی ناسخ ومنسوخ ، علم فقہ ، روایات ، علم وہبی ، بیتمام غیرضروری شرائط ہیں حقیقت یہ ہے کہ قر آن فہمی ناسخ ومنسوخ ، علم فقہ ، روایات ، علم وہبی ، بیتمام غیرضروری شرائط ہیں حقیقت یہ ہے کہ قر آن فہمی کے لیے صرف دو چیزوں کی ضرورت ہے ایک ایمان ، دوسرے عربی نربان ۔

(بحواله الرساله جون ۱۹۸۱ء)

وحیدالدین خان پاک وہند میں اس وقت جہاد کا نمایاں دشمن ہے قرآن عظیم سے جہاد کی آیات ہٹانے سے عاجز ہے ورنہ وہ اس کے لیے بھی تیار ہوجائے گا۔اللّٰد تعالیٰ مسلمان نو جوانوں کو وحید الدین خان وغیرہ کے غلط نظریات سے بچائیں آمین۔

### تفسيرمين مولاناحميدالدين فرابي كانظرييه

مولانا حمیدالدین فراہی ۱۲ ۱۱ء میں ہندوستان کے ضلع اعظم گڑھ کے ایک گاؤں'' پھریہا'' میں پیدا ہوئے'' فراہی'' کی نسبت اس پھریہا کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ مولانا حمیدالدین فراہی نے ابتدائی تعلیم گھریرا ہے علاقے میں حاصل کی قرآن حفظ کیا، اور عربی زبان زیادہ تر علامہ شبلی نعمانی سے سیھی پھر پچھ عرصہ کے لیے مولانا عبدالحیٰ لکھنوی کے درس میں شریک ہوئے کیکن طبعی مناسبت نہ ہونے کی وجہ سے لکھنو چھوڑ کرلا ہورآ گئے اور مولانا فیض الحن سہار نپوری کے پاس

عربی سی نے لیے پہنچ جب عربی ادب اور دین علوم کی تحصیل سے فراغت ہوئی توب الے میں انگریزی سی نے کے لیے علی گڑھ میں داخل ہوئے تعلیم سے فراغت کے بعد سب سے پہلے ''مدر سے الاسلام'' کراچی میں عربی کے پروفیسر مقرر ہوئے بھر کراچی چھوڑ کروو اے میں مسلم یو نیور سڑع کی گڑھ میں پروفیسر ہوئے بھر یہاں سے جامعہ عثانیہ حیدر آباد میں پرنیل مقرر ہوئے آخر کا ایمال سے بھی استعفیٰ دیکر مدرسۃ الاصلاح ضلع اعظم گڑھ آگئے 1970ء سے ۱۹۲۰ء تک بہی بہال سے بھی استعفیٰ دیکر مدرسۃ الاصلاح ضلع اعظم گڑھ آگئے 1970ء سے ۱۹۳۰ء تک بہی یا در ہے اور یہی پرانقال ہوگیا (بحوالہ برصغیر میں قرآن فہی کا تنقیدی جائزہ ص: ۱۰۵) یا در ہے مولا ناشیلی نعمانی مولا نافراہی کے پھوپھی زاد بھی تھے اور نگران استاد بھی تھے۔

### مولاناحميدالدين فرابئ كيعمومي حالات

مولا ناحمیدالدین فراہی کے خاص شاگر دامین احسن اصلاحی صاحب نے فراہی صاحب کی زندگر کے مختلف گوشوں پرعقیدت کے ساتھ اظہار خیال فر مایا ہے مولا نا فراہی کی تفییر نظام القرآن کی ابتداء میں مولا ناامین احسن اصلاحی نے فراہی کی زندگی پریوں روشی ڈالی ہے:

''عربی اور وینی علوم سے فارغ ہونے کے بعد کم وہیش ہیں سال کی عمر میں مولا ناانگریزی زباد کی تحصیل کے لیے علی گڑھا کی داخل ہوئے سرسیدا حمد خان نے خودانگریز پرنیپل کوسفار شاکھا اور مولا نا فراہی کی اہمیت کا ذکر کیا علی گڑھ میں مولا نانے انگریزی اور دوسرے علوم ساتھ ساتھ ساتھ حاص توجہ کے ساتھ فلفہ جدیدہ کی تحصیل کی اور اس میں اخیاز حاصل کیا اس زمانہ مالا گڑھ میں فلفہ کے پروفیسر انگریز مستشرق ڈاکٹر آ رنلڈ سے مولا نانے فلفہ کے درس تو الا ساتھ ساتھ وہ ان سے خوش نہیں سے (بحوالہ تفییر نظام القرآن ۱۱۰۱۱)

امین احسن اصلاحی مزید کلھتے ہیں کہ غالبًا اسی دوران ۱۹۰۰ء میں ہندوستان کے وائسرائے لا امین احسن اصلاحی مزید کلھتے ہیں کہ غالبًا اسی دوران ۱۹۰۰ء میں ہندوستان کے وائسرائے لا کرزن نے عرب سرداروں سے سیاسی تعلقات قائم کرنے کے لیے سواحل عرب اور خلیج فارس سفر کیا اس سفر میں ان کوتر جمانی کے فرائض انجام دینے کے لیے ایک ایسے خص کی ضرورت پیش سفر کیا اس سفر میں ان کوتر جمانی کے فرائض انجام دینے کے لیے ایک ایسے خص کی ضرورت پیش سفر کیا اس سفر میں ان کوتر جمانی کے فرائض انجام دینے کے لیے ایک ایسے خص کی ضرورت پیشا

آئی جوبیک وفت عربی اور انگریزی دونون زبانون کاماہر ہواس کے لیے مولانا کا انتخاب ہوا۔

على كره مين قيام

اس سفر سے واپسی کے بعد مولا ناعلی گڑھ میں عربی کے پروفیسر ہوئے علی گڑھ میں اس زمانہ میں عربی کے پروفیسر مشہور جرمن مستشرق ہارویز سے یوسف ہارویز نے مولا نا سے عربی زبان کی شخیل کی اور مولا نانے یوسف ہارویز سے عبرانی زبان کیھی اور اس میں اس حد تک ترقی کرلی کہ عبرانی کتابوں سے براہ راست استفادہ کرنے گے اور بعد میں اپنی قرآنی تحقیقات میں اس سے پورافا کدہ اٹھایا (تفسیر نظام القرآن ص:۱۲)

### تذبرقرآن

شاخوں کا بھی انہوں نے نہایت گہری نظر سے مطالعہ کیا، جوقر آن کے اجتماعی وسیاسی اور مابعد الطبعى اصولول كي بحصنے اور ان كے موازنہ اور مقابلہ میں كار آمد ہوسكتی تھیں۔ مولا نانے قرآن مجید پرغور کرنے کا کام باضابطہ طور پر، جبیبا کہ انہوں نے اینے مقدمہ نظام القرآن میں خود ظاہر فرمایا ہے، اس زمانہ سے شروع کیا ہے جب وہ علی گڑھ میں بحثیت ایک طالب علم کے مقیم شھے۔ میدوہ زمانہ ہے جب سرسیدمرحوم مغربی نظریات سے مرعوبیت کے سب سے قرآن مجید کی من مانی تاویلات کررہے شھے اور مسلمانوں کاوہ طبقہ جوانگریزوں اور انگریزوں کے لائے ہوئے افکار ونظریات سے مرعوب تھا، بری طرح ان من مانی تاویلات کا شکار ہور ہا تھا۔مولانا نے اس فتنہ کو جہاں ان انگریزوں کے تسلط کا ایک قدرتی نتیجہ خیال کیا وہاں اس حقیقت پربھی ان کی نظر گئی کہ مذہبی علوم خصوصاً قرآن کے بچھنے اور سمجھانے کا جوطریقہ مسلمانوں میں رائے اور مقبول رہا ہے وہ بالکل ہی غلط اور فرسودہ ہے اور اس غلط اور فرسودہ طریقہ نے 🖳 مسلمانوں کے علیم یا فتہ طبقہ کوفکری اعتبار سے اس قدر کمزوراورمنفعل بنادیا کہ وہ بڑی آسانی سے ہرفتنہ کا شکار ہوسکتے ہیں۔اس کا علاج اللہ تعالیٰ نے مولانا کے دل میں بیڈالا کہ قرآن مجیدیرغور كرنے كاوہ بچے طریقہ اختیار كیا جائے جس سے حكمت قرآن كے درواز ہے تھلیں تا كەمسلمان مغرب کی فاسد عقلیت سے مرعوب ہونے کے بجائے قرآن کی صارح عقلیت سے اس کا مقابلہ کرسکیں۔ چنانچیہمولانا نے تفسیروں کے واسطہ سے قرآن کے بیجھنے کا مقبول عام طریقیہ جھوڑ کر قرآن پربراه راست غور کرنے کا طریقه اختیار کیا'' (تفسیر نظام القرآن ص:۱۴)،و۱۵)

# مولانا حميدالدين فرابى اورعكم حديث

کے ایک مضمون سے ہواجس میں ضمناً انہوں نے مولا نا فراہی مرحوم کے متعلق الیمی بات لکھ دی تھی جوغلط ہی پربنی اورغلط ہی پیدا کرنے والی تھی۔اس بات کومنکرین حدیث لےاڑےاوراس کوانہوں نے انکار حدیث کے ثبوت میں بیش کرنا شروع کردیا کہصرف ہم ہی حدیث کے منکر ۔ نہیں ہیں بلکہمولا ناحمیدالدین فراہی جسیا بلندیا ہے محقق اور مفسر بھی حدیث کامنکر تھا۔ میں نے مولا ناعبیداللّدمرحوم کے مٰدکور مضمون کے لکھنے کے بچھ ہی دنوں بعدرسالہ معارف (اعظم گڑھ) میں تفصیل کے ساتھ مولا ناسندھی کے اس بیان کی تر دید کر دی تھی اور اینے مضمون میں وضاحت کے ساتھ وہ سارے پہلو بیان کر دیے تھے جن کے سبب سیدمولا ناعبیداللّٰدمرحوم کو بیغلط ہی ہوئی ہوگی۔میرےاسمضمون سے جہاں تک مولنا عبیداللّٰدصاحب اور دوسرے صاف ذہن رکھنے والے اہل علم کا تعلق ہے مولا نا فراہی کی نسبت بیغلط ہی دور ہوگئے تھی۔ چنانچیر سام واء میں مولا نا عبیداللّٰدسندهی مرحوم سے جھے لا ہور میں ملنے کا موقع ملا تو اثنائے گفتگو میں میرے اس مضمون کا ذ کربھی چھڑا۔ جھے یا دہے کہ مولا ناسندھی نے اس وفت اس بات پرافسوس کا اظہار کیا کہ ان کے مضمون ہے ان کے ایک محبوب دوست (مولانا فراہی مرحوم) کے متعلق غلط ہمی پھیلی۔ لیکن میرے مضمون کوانہوں نے غالبًا اس غلط ہمی کےازالہ کے لیے کافی خیال کیا،اس وجہ سے خو داس مسكله برلكصنے كي ضرورت نہيں بھي (ص:١١)

میں نے چے سال ان کی صحبت میں رہ کر صدیث کے متعلق ان کا نقط نظر جو بچھ مجھا ہے وہ ہے کہ سنت کو قرآن کے بعد اس طرح دین کا دوسرا ما خذہ مجھتے ہیں جس طرح سارے سیجے العقیدہ مسلمان سمجھتے ہیں البتہ وہ علمائے محققین کی طرح روایات کے قبول کرنے میں بڑی احتیاط ہے کام لیتے سے تفسیر کی روایات کے بارے میں وہ خصوصیت کے ساتھ بہت زیادہ مختاط سے ان روایات کو وہ ہر گر قبول نہیں کرتے سے جو صریحا قرآن کے خلاف پڑتی تھیں تفسیر میں وہ اصل الاصول خود قرآن کے خلاف پڑتی تھیں تفسیر میں وہ اصل الاصول خود قرآن کے الفاظ ، اس کے سیاق وسباق اور اس کے نظم کو قرار دیتے سے ۔ اس کے بعد جعاً وہ اصادیث وروایات کو لاتے سے ۔ اس اصول پڑلی ہیرا ہونے کے باوجود مجھے نہیں معلوم کہ انہوں اصادیث وروایات کو لاتے سے ۔ اس اصول پڑلی ہیرا ہونے کے باوجود مجھے نہیں معلوم کہ انہوں

نے کسی آیت کی تاویل کسی سی حدیث کے خلاف کی ہو۔ اگر کہیں ان کو کسی سی حجوراً اختلاف کرنا پڑا ہے تو انہوں نے تقید احادیث کے اصول سامنے رکھ کر اس پر تنقید کی ہے اور اپنے اختلاف کے وجوہ دلائل کے ساتھ بیان کیے ہیں'۔ (تفییر نظام القرآن سی ۱۸) جس طرح احناف عام ضرورت کے مسائل ہیں اور مالکیہ صحابہ کے مل کے مقابل ہیں اخبار آحاد کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتے اسی طرح فرائی بھی مذکورہ صورتوں میں اخبار آحاد کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتے اسی طرح فرائی بھی مذکورہ صورتوں میں اخبار آحاد کوزیادہ اہمیت نہیں دیتے۔

# الني تصنيفات مين عربي زبان استعال كرنے كى وجه

امین احسن اصلاحی فرماتے ہیں کہ ایک روز میں نے مولانا فراہی سے سوال کیا کہ آپ بی تمام چیزیں عربی میں کیوں لکھتے ہیں؟ جبکہ اس ملک کے لوگوں کی عام زبان اردو ہے اوران کی بھاری اکثریت آپ کے افکار سے فائدہ نہیں اٹھا سکتی؟ انہوں نے اس کا جواب دیا کہ میرے نزدیک ساری خرابی کی جڑیہ ہے کہ ہمارے علماء، قکری اور عملی دونوں اعتبار سے بالکل غلط راہ پر جاپڑے ہیں جب تک ان کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے میں پہلے ان کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں جونکہ میرے پیش نظرتمام عالم اسلام کے علماء ہیں اس وجہ سے میں نے عربی کو اپنے افکار کے اظہار کا ذریعہ بنایا ہے یہی زبان تمام عالم اسلام کے علماء کی مشتر کہ زبان ہے (ص: ۲۱)

# ا نكار خدا اور فرانى صاحب

امین احسن اصلاحی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ مولا نا فراہی سے سوال کیا کہ آپ پرکوئی دور بے قیدی اور آزادی کا بھی گذرا ہے؟ فرمایا نہیں، پھر فرمایا کہ جس زمانہ میں، میں علی گڑھ میں پڑھتا تھا اس زمانہ میں ایک مرتبہ میرے ذہن میں بیسوال ضرور پیدا ہوا تھا کہ خدا ہے یا نہیں؟ فرماتے تھے کہ اس سوال پرکوئی دو گھنٹے تک میں برابر غور کرتا رہا بالآخر میں یہ فیصلہ کر کے اٹھا کہ خدا ضرور ہے اس کے بعد پھر جھے اس سوال نے بھی پریشان نہیں کیا۔ (تغیر نظام القرآن میں :۲۲)

#### نتجره:

مندرجہ بالاعبارات اور تفصیلات جناب امین احسن اصلاحی نے جناب جمید الدین فراہی کے متعالی ان کی تفسیر نظام القرآن کے مقدمہ میں گھی ہیں اس کے قل کرنے کا میرامقصد ہے کہ دیکھنے اور پڑھنے والا واضح طور پر جمھے لے کہ جناب فراہی کون تھے کن کن غیر مسلموں سے اس نے پڑھا ہے اور کن کن غیر مسلموں کو انہوں نے پڑھا یا ہے الی گڑھ کے آزاد ماحول میں وہ سرسید کے کیڑھا ہے اور کی کن امنظور نظر تھے فراہی صاحب نے علماء سے کس طرح کنارہ کئی افترین کے بارے لیے کتنا منظور نظر تھے فراہی صاحب نے علماء سے کس طرح کنارہ کئی افترین کے بارے بیں اور احادیث کے بارے میں کس طرح کمزور عقیدہ رکھتے ہیں میں کس فرح کمزور عقیدہ رکھتے ہیں ۔

یہ تو فرائی کے شاگر د خاص امین احسن اصلاحی صاحب کے مقدمہ تفییر نظام القرآن سے چند عبارات تھیں آگے خود حمید الدین فرائی صاحب نے اپنی تفییر نظام القرآن کے لیے ایک لمبا مقدمہ لکھا ہے جوسولہ د فعات اور عنوانات پر ششمل ہے میں ان سے چند عبارات قارئین کے مامنے پیش کرتا ہوں تا کہ فرائی صاحب کی حقیقت کھل کرسامنے آجائے فرائی صاحب نے قرآن کی کوئی مستقل مسلسل تفییر نہیں لکھی ہے بلکہ سورت فاتحہ سورت ذاریات سورت تحریم سورت قیامہ سورت فیل سورت فیل سورت کوئر مسلات سورت تعبس سورت مشمل سورت میں سورت کوئر این سورت فیل سورت کوئر این نازا میں جگہ جادراہ حق سے ہٹ کر ان نازا میں جگہ جادراہ حق سے ہٹ کر ان نیا زاستہ اختیار کیا ہے وہ بی خلط راستہ اس کے شاگر دامین احسن اصلاحی اور چر جاویدا حمد غامدی اختیار کیا ہے میں چونکہ جاوید احمد غامدی کی کھی ہوئی تفییر ' البیان' میں ان کی غلط روش کو اختیار کیا ہے میں چونکہ جاوید احمد غامدی کی کھی ہوئی تفییر ' البیان' میں ان کی غلط روش کو واضح کرنا چاہتا ہوں لہذا اگر کوئی غلطی ان مینوں اشخاص کی مشتر کے فلطی ہوگی تو میں ان دواشخاص کی غلطی کی نشاندہ بی بھی کروں گا اب سردست علامہ فرائی گی تفییر نظام القرآن کی ابتدا میں ان کی غلطی کی غلطی کی نشاندہ بی بھی کروں گا اب سردست علامہ فرائی گی تفییر نظام القرآن کی ابتدا میں ان کی غلطی کی نشاندہ بی بھی کروں گا اب سردست علامہ فرائی گی تفییر نظام القرآن کی ابتدا میں ان

کے اپنے مقد ہے میں جو قابل گرفت اصول ہیں وہ قارئین کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ آگے برخ سے سے پہلے یہ عرض کروں کہ جناب حمیدالدین فراہی صاحب سے متعلق اگر میں بچھ کھتا ہوں تو وہ ان کے اپنے مضامین اور تفییری تشریحات کی بنیاد پر لکھتا ہوں یا ان کے خاص شاگر د امین احسن اصلاحی صاحب کی تفصیلات کی بنیاد پر لکھتا ہوں میرے زمانے سے فراہی صاحب کا زمانہ بہت قدیم ہے میں ذاتی طور پر آن کی ذات کے متعلق بچھی نہیں لکھ سکتا ہوں البتہ میر نے زمانہ بہت قدیم ہے میں ذاتی طور پر آن کی ذات کے متعلق بچھی نہیں لکھ سکتا ہوں البتہ میر نے سامنے ان کی تفییر نظام القرآن ہے وہ اردو میں ہا دراردو بھی آسان ہے اس کا لکھا ہوا نظر سے شن نقل کرتا ہوں اور اس پر تبھرہ کرتا ہوں اس پر کی کوشکوہ نہیں ہونا چا ہے یہ دین اسلام ہے اس میں منظمی کرنے والے کی غلطی پر گرفت کرنا اسلام کی تعلیمات میں سے ہے گونگا شیطان بننے سے میں غلطی کر کے والے کی غلطی پر گرفت کرنا اسلام کی تعلیمات میں سے ہے گونگا شیطان بننے سے میں غلطی کر بیا ور ہوں کہ جو بچھ انہوں نے لکھا ہے اور واضح طور پر وہ غلط ہے اس کا اظہار کروں باقی حمیدالدین صاحب پر کس نے کفر کا فتو کی لگایا اور کس نے رجوع کیا اور کس نے اور واضح حور کی کیا اور کس نے رجوع کیا اور کس نے اس کا اظہار کروں باقی حمیدالدین صاحب پر کس نے کفر کا فتو کی لگایا اور کس نے رجوع کیا اور کس نے اس کا ان کا ترکیہ کیا اس سے میر اکوئی سروکا رنہیں ہے۔

### علامه فرابى كامقدمه فرآن

فرائی صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق وعنایت سے میں نے اپنی تفییر نظام القرآن میں اس بات کی کوشش کی ہے کہ آیات قرآن کے باہمی تعلق کو واضح کروں اور قرآن مجید کی ایک ایسی سادہ وصاف تفییر لکھوں جو ان تمام اختلافات سے بالکل پاک ہوجو ہمارے اندر عہد نبوت کے بعد بیدا ہوئے ہیں میں پورے اطمینان قلب کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ نظم (ربط) کی تلاش میں، میں نے کسی شخص کی پیروی نہیں کی ہے بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی بخشی بصیرت میری رہنمار ہی ہے۔ (مقدمہ تفییر نظام القرآن ص: ۳)

مولا نافراہی عام مفسرین سے الگ انداز اختیار کرنے کے بارے میں فرماتے ہیں : '' بعض علماء نے اپنی کتابوں کی بناءروایات پررکھی ہے مثلاً ابن جربرطبری ،ان کی تفسیر کے متعلق عام خیال میہ ہے کہ اس کے مثل کوئی اور تفسیر نہیں لکھی گئی لیکن اس میں اکثر حدیثیں ضعیف ہیں مرفوع احادیث کا حصہ اس میں بہت تھوڑا ہے میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ سجے احادیث اور قرآن میں کوئی تعارض نہیں ہے تاہم میں روایات کو بطور اصل نہیں بلکہ بطور تائید کے پیش کیا کرتا ہوں ہیلے ایک آیت کی تفسیر، میں اس کے ہم معنی دوسری آیات سے کرتا ہوں اس کے بعد تبعاً اس سے متعلق سجے احادیث کا ذکر کرتا ہوں۔ (مقدمة نفیر نظام القرآن ص: ۴۰۰)

### تفسير كيخبري مأخذ

اس عنوان کے تحت علامہ فراہی لکھتے ہیں کہ بعض ما خذ اصل واساس کی حیثیت رکھتے ہیں اور بعض فرع کی، اصل واساس کی حیثیت تو صرف قرآن کو حاصل ہے اس کے سواکسی چیز کو بیہ حیثیت حاصل ہے۔ اس کے سواکسی چیز کو بیہ حیثیت حاصل ہیں ہے باقی فرع کی حیثیت سے تین چیزیں ہیں۔

- (۱) احادیث
- (۲) قوموں کے ثابت شدہ اور متفق علیہ حالات

اگرا مادیث، تاریخ اور قدیم صحفول میں ظن اور شبہ کو ذخل نہ ہوتا تو ہم ان کو فرع کے درجہ میں نہ رکھتے بلکہ سب کی حیثیت اصل کی قرار پاتی اور سب بلا اختلاف ایک دوسرے کی تائید کرتے۔ پس جو شخص قرآن مجید کو بھون چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ وروایات کے ذخیرہ میں سے ان روایات کو نہ لے جو اصل کو ڈھانے والی ہوں اور سب سے زیادہ تعجب ان لوگوں پر ہے جو ایک روایت بیں جو نصوص قرآن کی تکذیب کرتی ہیں۔ مثلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو و لے کی روایت، یا محرصلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وحی قرآن پڑھ دینے کی روایت، یا محرصلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وحی قرآن پڑھ دینے کی روایت، یا محرصلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وحی قرآن پڑھ دینے کی روایت، یا محرصلی ان بیارے میں ہم کونہا بت محاطر بہنا چاہیے۔ صرف وہ روایت یں قدر کی توال کرنی چاہئے جوقرآن کی تقدر ہی تائید کریں۔ مثلاً جوآ ثار حضرت ابن عباس سے منقول قبول کرنی چاہئے جوقرآن کی تقدر ہی وہ تائید کریں۔ مثلاً جوآ ثار حضرت ابن عباس سے منقول قبول کرنی چاہئے جوقرآن کی تقدر ہی وہ تائید کریں۔ مثلاً جوآ ثار حضرت ابن عباس سے منقول

بالأمو

ہیں وہ بالعموم نظم قرآن سے بہت قریب ہیں۔ پس اس طرح کی روایات م طرف ہم ضمنا اشارہ کریں گے۔

اسی طرح اہل کتاب کی جوروایات ہمارے ہاں پھیلی ہوئی ہیں ان کے مقابل میں خوداہل کتاب کی تاریخ قابل میں خوداہل کتاب کی تاریخ قابل ترجیح ہے۔ (مقدمہ تفییر نظام القرآن ص:۳۳)

## علامه فرابي كيزديك معروف ومنكر كانضور

علامہ فرائی کے نزدیک معروف ومنکر کا تصور عام علاء اسلام کے برعکس ہے وہ لکھتے ہیں دہمعروف وہ ہے جس کوانہوں نے منکر قرار دیا ہو منکر فرار دیا ہو عرب زمانہ جاہلیت میں ایسے جنگلی نہیں تھے کہ خیر وشر میں ان کوکوئی امتیاز ہی نہ ہو۔ یونا نیوں اور ہندوستا نیوں کے روشن ترین دور میں ان قوموں کے ادب کا جوحال تھا، اہل عرب کا ادب اخلاتی ہندوستا نیوں سے بھی بدر جہااو نچاتھا۔ جن لوگوں نے ان کی تاریخ بگاڑی ہے اگران کی مہملات اعتبار سے ان کے کلام پرنظر ڈالوتو معلوم ہوگا کہ ان کا اخلاقی معیار کتنا بلندتھا۔ سے قطع نظر کر کے تم ان کے کلام پرنظر ڈالوتو معلوم ہوگا کہ ان کا اخلاقی معیار کتنا بلندتھا۔ (مقدمہ تقیر نظام القرآن)

#### تتصره

میں نے حمیدالدین فراہی صاحب سے متعلق امین احس اصلاتی کے لمجے مقد ہے سے اورای طرح خود حمیدالدین فراہی کے لمجے مقد ہے سے چند عبارات قارئین کے سامنے پیش کی ہیں میرا مقصد ہے کہ لوگ حمیدالدین فراہی کی اصلی حقیقت کو پہچان لیس جولوگ ان کوایک معصوم امام کے درجہ میں مانتے ہیں وہ اس حقیقت کو پالیس کہ حمیدالدین فراہی صاحب کی حقیقت کیا ہے اوراس نے اپنے پیروکاروں کو کیا نظریہ دیا ہے۔ میں خود اقر ارکرتا ہوں کہ جمیدالدین فراہی صاحب بہت پرانے علاء میں سے ہیں اورایک گرے عالم ہیں لیکن جو پھھانہوں نے لکھا ہے اور مسلمانوں کے سامنے پیش کیا ہے میں اس کے ساتھ کیا کروں؟ کیا اس کو چھپاؤں؟ یا ظاہر اور مسلمانوں کے سامنے پیش کیا ہے میں اس کے ساتھ کیا کروں؟ کیا اس کو چھپاؤں؟ یا ظاہر

کروں؟ اگر ظاہر کروں تو ان کے مداحین اور بہت سارے خوش فہمی میں مبتلا بے خبرلوگ مجھے برا کہیں گے اور اگران کے نظریات کو چھپاؤں تو قیامت میں خدا کو کیا جواب دونگاعلاء اگر خاموش رہیں گے توعوام تو تباہ ہوجا کیں گے۔

بس آب خود دیکی لیس که فراہی صاحب کن خطرنا ک راستوں سے گزرے ہیں انہوں نے علی گڑھ میں ایسے استادوں سے پڑھا جن میں یہودی بھی ان کے استادر ہے پھراسی ادارہ میں انہوں نے کئی یہودی طلبہ کو پڑھایا سرسیدا حمد خان سے ان کے گہرے تعلقات تھے بلکہ بیان کے منظور نظر شقے پھرلارڈ کرزن کے ساتھ ان کے طویل اسفار اور رفافت نظر انداز کرنے والی چیزیں نہیں ہیں ایک لمحہ کے لیے ان تمام خطرناک چیزوں کو چھوڑ دیجئے صرف فراہی صاحب کی تحریرات کو دیکھ کیجئے۔اور فیصلہ شیجئے کہ وہ کس رُخ پر جارہے ہیں آیندہ ان کی تحریرات آرہی ہیں۔امام انقلاب مولا ناعبیدالله سندهی نے ان کومنکر حدیث قرار دیا تھا پھران پرایک دورابیا آیا کہ وہ انکار خدا پر اتر آئے، میں نہیں کہتا ہوں کہ بیان کا دائمی عقیدہ بناتھالیکن اگروہ امام معصوم ہتھے تو اتنی پستی میں كيول حلے گئے كها نكارخدا كر بيٹھے پھر بيھى ديكھئے كه وہ تمام مفسرين كے طرز تفبير كوفرسودہ قرار ديية بين اورجيح احاديث كاانكار كرجات بين مثلاً حضرت ابرا بيم عليه السلام كي قصه مين جونين کذبات کا ذکرہے بخاری اور مسلم نے اس روایت کوچیج سند کے ساتھ لاکیا ہے فراہی صاحب بطور مثال اس کوحفارت کے ساتھ تھکراتے ہیں بھر بیھی دیکھے کیجئے کہ فراہی صاحب احادیث کو تفبير قرآن كے ليے فرع كا درجہ ديتے ہيں اور قوموں كے ثابت شدہ حالات اور گزشتہ يہود ونصاریٰ کے مشکوک روایات احادیث کے برابرلا کررکھتے ہیں حالانکہ امت کا اس برا تفاق ہے كةرآن عظيم كي تفيير كے ليے سب سے مقدم چيز رسول الله صلى الله عليه وسلم كى احاديث مقدسه ہیں قوموں کے حالات اور سابقہ کتابوں اور صحائف کوتو کسی نے تفسیر قرآن کے لیے ذریعہ ہیں کہا ہے ریز مجمل مہمل اور مشکوک اشیاء ہیں جس کونسیر کے قریب نہیں لا یا جا سکتا ہے۔ پھر فراہی صاحب نے معروف اور منکر کے تعارف کے لیے شریعت کے بجائے عرب تو م کومعیار

بنایا ہے حالانکہ امت اس پر متفق ہے کہ معروف وہی چیز ہے جس کوشر بعت محمہ بیے نے معروف کہا ہے اور منکر وہی ہے جس کوشر بعت نے منکر جانا ہے گزشتہ اور اق میں یہی ساری چیزیں میں نے قارئین کے سامنے رکھ دی ہیں فراہی صاحب نے قرآن کوقرآن کے لیے تفییر قرار دیا ہے تو ادبا عرض ہے کہ ہر عالم اور طالب علم فراہی صاحب کی تفییر نظام القرآن کو پڑھیں تو ان کوصاف معلوم ہوجائے گا کہ فراہی صاحب نے کوئی تفییر پیش نہیں کی ہے بلکہ ایک آیت سے متعلق اس کے مشابہ دیگر آیات کو اکھٹا کیا ہے آپ کا طرزیہ ہے کہ آپ پہلے ایک مضمون بناتے ہیں اور پھر اس مضمون کی تائید کے لیے آیات ڈھونڈ کر لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیتر آن کی قرآن کی قرآن کے ذریعہ سے تفییر ہے۔

مثال کے طور پرتفیرنظام القرآن کی ابتداء میں فراہی صاحب نے ''ہم اللہ الرحمٰن الرحیم'' کی تفییر لکھی ہے اس میں فراہی صاحب نے فاتحہ کے ساتھ ہم اللہ کا ربط بتایا ہے اور پھر کسی نہ کس مناسبت سے چھوٹی بڑی سترہ آیات کا بطور تفییر ذکر فرمایا ہے اور سابقہ صحفوں میں سے چھ عبارات پیش فرما کردس صفحات پر شمل ہم اللہ کی تفییر کمل فرمائی ہے جس کے پڑھنے سے معلوم نہیں ہوتا ہے کہ بیقفیر ہے یا کیا ہے پوری بحث میں احادیث میں سے کوئی حدیث پیش نہیں کی ہے نہ کسی صحابی کا قول اور نہ کسی تا بعی کا قول ذکر کیا ہے نہ کسی مفسر کا نام لیا ہے اور نہ کسی تفییر کا حوالہ دیا ہے بیان کی تفییر کا تقشیہ ہے اور اس میں اگر مختلف مقامات میں راہ راست سے ہٹ کر حوالہ دیا ہے بیان کی تفییر کا تقشہ ہے اور اس میں اگر مختلف مقامات میں راہ راست سے ہٹ کر حوالہ دیا ہے بیان کی تفیر ہے اور اس میں بڑی بڑی فخش غلطیاں کی وطلباء اور عوام کیا استفادہ کریں گے ؟ سورۃ الفیل میں ''کی تا نہ دات کوڈ ھو نڈ کر پیش کیا ہے اور انٹھ اشعار کا ڈھر لگایا ہے اور کہا ہے یہ تفییر ہے اور اس میں بڑی بڑی فخش غلطیاں کی جون قریب آنے والی ہیں۔

# حميدالدين فرابى صاحب كے شذوذ كاذكر

اب میں حمیدالدین فرائی صاحب کے تو اورات اور شذوذ کومسلمانوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ دنیا کومعلوم ہوجائے کہ حضرت فرائی صاحب نے جوعام مفسرین کے طرز تفسیر کوفرسودہ قرار دیا ہے تو خودانہوں نے اپنی تفسیر میں کیا گل کھلائے ہیں چودہ سورتوں پر مشمل اس تفسیر کو میں حرفا نہیں پڑھ سکا اس میں جادہ کو سے ہٹ کر بہت کچھ لکھا ہوگا مگر ان سورتوں کی تفسیر میں فرائی صاحب نے جوموٹی موٹی غلطیاں کی ہیں اور عام مفسرین سے بالکل الگ راستہ اختیار کیا ہے اور صحیح احادیث ومتند تاریخ سے راہ فرارا ختیار کیا ہے میں اس کو قارئین کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں میں ان کی پوری عبارت نقل نہیں کر سکتا ہوں البتہ غلطی کی نشاندہی کر کے مقصودی عبارات اور میں ان کی پوری عبارات اور مفیات کا حوالہ نقل کروں گا' دوباللہ التوفیق'۔

# سورة ذاريات كى تفسير مين موٹى موٹى غلطياں

(۱) مولانافراہی صاحب نے سورۃ ذاریات کی ابتدائی آیات کی مناسبت سے ہواؤں کو مد نظر رکھا ہے اور بیہ کوشش کی ہے کہ نظم قرآن کے بیش نظر آیندہ واقعات کو ہواؤں کے ساتھ جوڑ دیں اس جوڑ نے میں فراہی صاحب نے بڑی غلطیاں کی ہیں چنانچہ اپنی تفسیر کے صفحہ ۱۹ اپراس نے ایک موٹی سرخی لگائی ہے جو بیہے۔

# '' قوم لوط کی ہلا کت غبارا نگیز ہوا کے ذریعہ سے ہوئی''۔

اس سرخی اور اس عنوان کی وضاحت علامہ فراہی اس طرح کرتے ہیں، قوم لوط پر اللہ تعالیٰ نے غبار انگیز ہوا بھیجی جوسخت ہوکر بالاخر حاصب کنکر پھر برسانے والی تند ہوا بن گئی اس سے اول تو ان غبار انگیز ہوا بھی وں کی بارش ہوئی پھر اس نے اس قدر شدت اختیار کرلی کہ اس کے زور سے ان کے مکانات بھی الٹ گئے (تفیر نظام القرآن ص: ۱۲۰)

اس کے بعد فراہی صاحب نے مزید لکھا کیونکہ ان کی (قوم لوط کی) تاہی تند ہوا ہے ہوئی تلی جس نے ریت اور سنگ ریزوں سے ان کو ڈھانپ دیا اور اس ریت اور سنگ ریزوں کی اتن مقداران کے اوپرلاڈ الی کہان کے نیجان کی بستیاں بھی ڈھک ٹئیں (تفیرنظام القرآن ص:۱۲۱)

ال تفسیراوراس نقشه پیش کرنے میں مولانا فراہی نے قرآن کی گئی آیات سے اور کئی احادیث اللہ انحراف کیا ہے اور تمام مفسرین سے الگ ایک نیار استداختیار کیا ہے پھر ہوا سے کہاں پیدا ہو گئے تنے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں پہلے سے با قاعدہ بنائے گئے تھے جس پرنشانات لکے ہوئے تھے قرآن كريم كى آيت ب ﴿لِنُوسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِيْنِ. مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِيْنَ ﴾ (ذاريات) سوال بيه كه بيجيب وغريب تفيركس نے كى ہے كياا حاديث سے پیشیر ثابت ہے یا صحابہ نے بیٹنیر کی ہے یا تابعین میں سے سی نے بیٹنیر کی ہے یا صرف فراہی صاحب کا اختر اع ہے۔

(۲) مولانافراہی نے اپنی تفسیر میں سورۃ ذاریات کی آیت ۴ میں فرعون کی تباہی کا ذکر کیا ہے اور میسرخی اور عنوان لگایا ہے:

# فرعون اوراس کی قوم کی تناہی پُر واہوا۔ سے ہوتی

اس عنوان کی وضاحت کرتے ہوئے علامہ فراہی لکھتے ہیں کہ' نیہ پُور بی آندھی رات بھرچلتی رہی اورضح كوهم كئ ہوا كے زورنے سمندر كا يانى مغرب كى طرف خليج سويز ميں ڈال ديا اورمشر قي خليج خليج عقبه كوبالكل ختك جهوز ديا بهرجب آندهى هم كئ توپانی اپن جگه بر پهيل گيا اورموس عليه السلاج كا تعاقب كرنے والى جماعت غرق ہو كئى خلاصه اس سارى تفصيل كابينكلا كه حضرت مولى عليا السلام کواللہ تعالیٰ نے تُند ہوا کے ذریعہ سے نجات بخشی اور فرعون اور اس کی فوجوں کو زم ہوا کے ذریعہ سے نجات بخشی اور فرعون اور اس کی فوجوں کو زم ہوا کے ذریعہ سے ہلاک کر دیا۔ (تفییر نظام القرآن ص:۱۲۳)

#### تتصره:

۔ بہاں کسی تبھرہ کی ضرورت نہیں ہے ہر دیکھنے پڑھنے والا دیکھسکتا ہے کہ علامہ فراہی نے بات کہاں سے کہاں تک پہنچادی پورے قرآن میں فرعون کی غرقانی کا ذکر یاتی کے ذریعہ سے بیان کیا گیاہے اور صراحت کے ساتھ مذکور ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پرلاتھی ماری جس سے یانی بہاڑوں کی طرح تھم کر کھڑا ہو گیا اور درمیان سے حضرت موی علیدالسلام اپنی قوم کے ساته كزركة قرآن كي آيت ملاحظه و في أو حينا إلى موسى أن اضوب بِعَصَاك الْبَحْرَ فَ انْ فَلَقَ فَكَانَ كُلَّ فِرُقِ كَالطُّودِ الْعَظِيمِ ﴾ (شعراء: ١٣) ترجمه: پيرجم في موكى كوهم بهجا كه مارايخ عصاب دريا كو پهردريا بهت كياتو بوگئ هريها نك جيسے برا بهار (ترجمه شخ الهند) اس میں ہواؤں کا ذکر کہاں ہے علامہ فراہی صاحب نے اس نی تفییر کے ذریعہ قرآن کی کی آيات كى تصريحات سے انحراف كيا اور دسيوں احاديث كا انكار كر ديا اور بعينه وہى نظريہ پيش كر ديا ہے جوسر سیداحمد خان نے مجزات کے انکار کے سلسلہ میں پیش کیا ہے سرسید نے کہا کہ فرعون کی غرقا بی سمندر میں مدوجزر کی وجہ سے ہوئی تھی علامہ فراہی نے شایدتورات سے بینظر بیا خذ کیا ہوگا منسوخ ومشكوك كتابول سے استفادہ كرنے كاحشر ايبابى ہوتا ہے قارئين ديميس اور مجھے معذور مجھیں کہ میں علامہ فراہی کوامام معصوم کہدوں یا کیچھاور کہدوں یا کیا لکھدوں؟ قوم نوح کی ہلا کت کے کیے فراہی صاحب نے بیعنوان باندھاہے:

# (٣) قوم نوح كى تابى تند ہواكة در ليد سے واقع ہوئى

اس عنوان کی وضاحت میں علامہ فراہی لکھتے ہیں نوح علیہ السلام کی قوم کی تاہی سے متعلق اس سورت میں کوئی تفصیل بیان نہیں ہوئی ہے صرف اتن بات اجمالاً کہی گئی ہے کہ جس طرح دوسری قوموں کواللہ تعالی نے عذاب میں پکڑا اسی طرح نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی پکڑا لیکن قرآن اور تورات میں ان کی تاہی سے متعلق جو تفصیلات بیان ہوئی ہیں ان برغور کرنے سے بہ حقیقت تورات میں ان کی تاہی سے متعلق جو تفصیلات بیان ہوئی ہیں ان برغور کرنے سے بہ حقیقت

واضح ہوجاتی ہے کہان کی تباہی میں بھی اصل دخل ہوا کے تصرفات ہی کور ہاہے اس میں طوفان کا لفظ خاص طور پرلائق غور ہے طوفان کے لغوی معنی دوران یعنی گردش کرنے اور چکر کھانے کے بیں عام استعمال میں اہل عرب اس سے تند ہوا مراد لیتے ہیں جو تیزی سے چکر کھاتی آٹھتی ہے بین عام استعمال میں اہل عرب اس سے تند ہوا مراد لیتے ہیں جو تیزی سے چکر کھاتی آٹھتی ہے (تفییر نظام القرآن ص:۱۲۲)

#### نتصره:

علامه فراہی نے قوم نوح کے عذاب کی نوعیت میں قر آن عظیم کی دسیوں آیات کونظرانداز کیااور گئ احادیث کا انکار کیا اور قوموں کی تاریخ ہمفسرین کی تصریحات اور اجماعی عقیدہ کو یاش یاش كركےركھ دیا قوموں میں عادیر ہوا كاعذاب آیا تھااس میں واضح طور پر ہوا كاذكر قر آن عظیم میر جابجاموجود ہےاگر قوم نوح پرہوا کاعذاب آیا تھا تو کم از کم قرآن عظیم میں کسی ایک جگہاں کا ذکر تو ہوتا جب کوئی ذکر نہ ملاتو فراہی صاحب نے طوفان کے لغوی معنی بیان کرنے شروع کردئے ﷺ اورجاہلیت کے اشعار کے طو مار کھولدیئے اصل میں سورۃ ذاریات کی ابتداء میں ﴿وَ اللَّهُ ارِیَاتِ اِ ذَرُوًا ﴾ میں ہواؤں کا ذکرا گیاہے فراہی صاحب چونکہ قرآن کے نظم کومدنظرر کھتے ہیں اور ربطا کیا کوشش کرتے ہیں اس لیے جن قو موں کے عذاب اور تناہی کا ذکر سورۃ ذاریات میں آیا ہے ال کے عذاب کو ہواؤں کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی ہے حالانکہ ربط اورنظم کا مطلب بیہیں ہے کا کوئی شخص قرآن کے نقشہ کوئے کرنا شروع کردے اور حقائق کو جھوڑ کرغیر ثابت شدہ خیالی حقائقاً کومسلط کرنے کی نایاک جسارت کرے میرے خیال میں فراہی صاحب اوران کا گروہ ظم قرآلا پرجوز دراگارہے ہیں بیکوئی منصوصی حکم نہیں ہے بیتو ایک انسان اور قر آن کے مفسر کے ذہنی نکارہا ہیں ایتھے ہیں تو بہت انجھی بات ہے در نہ ریمی قر آن وحدیث سے ثابت شدہ واجب الا تباعظ ا تہیں ہے میں نے شیخ القرآن حضرت مولا ناغلام اللّٰدخان صاحب رحمۃ اللّٰدعلیہ ہے دو دفعہ سیا قرآن پڑھی ہےاورسورۃ فاتحہ سے سورۃ والناس تک تمام سورتوں اورآیات کاربط سیھا ہے کیکن

ایسی چیزتو نہیں ہے کہ اگر کہیں نظر نہ آئی تو ہم قرآن میں یا واقعات واحکامات میں ہیر پھیراور نئے مسخ شروع کردیں علامہ فراہی نے پوری سورة ذاریات کی اٹھتبر صفحات پر مشمل تفسیر میں ایک جگہ بھی کسی حدیث کو تفسیر میں پیش نہیں کیا نہ کسی حدیث کا نام لیا بس نظم قرآن کے بیچھے گئے ہیں اوراس میں قرآن طفیم میں ناشا نستہ کھینچا تانی کرتے چلے گئے ہیں ۔ میں پھرصاف الفاظ میں کہتا ہوں کہ قرآن میں ربط کو کی منصوص چیز نہیں ہے۔اگر کو کی شخص ربط پیدا کرتا ہے قر بہت اچھالیکن اس سے کسی تھم میں تغیر نہیں آنا چاہیے۔

# سورة تحريم كي تفسير مين فرابي صاحب كي غلطيال

جب کوئی عالم دین جمہور امت کا راستہ چھوڑ دیتا ہے تو پھرسر گردان پھرتا رہتا ہے اور ان سے عجیب بحیب اقوال واعمال وافعال ظاہر ہونا شروع ہوجاتے ہیں مولا ناحمید الدین فراہی صاحب ایک گہراعالم ہیں کیکن جمہور کے راستے پر چلنا ان کوطبعاً پندنہیں ہے وہ ہمیشہ ایسے راستوں پر چلنا پند کرتے ہیں جوجمہور کے رخ پر نہ ہوں اس لیے ان کے شذوذ ونوا درات کا ایک سلسلہ جاری ہوا اور لوگوں نے خوب اس کا تماشاد کھا اور شاعر نے کہا

نَسزَلُوْ بِسمَدگَة فِسى قَسوَافِ لِ نَسوُفُ لِ وَنَسزَلُ سَتُ بِسالُبَيُ دَاءِ اَبُسعَدهَ مَنْ سِزِل

شاعرنے اپنی بدشمتی کو بیان کیا اور کہا کہ سارے لوگ نوفل کے قافلوں کے ساتھ ہوکر مکہ بہنچ گئے گئے کا فراد میں دور دراز مقام بیداء کے صحرامیں جا اتر ااور الگ تصلگ رسوا ہو گیا۔ یہاں سورۃ تحریم میں بھی علامہ حمیدالدین فراہی نے جمہور مفسرین سے الگ راستہ اختیار کیا اور کئی غلطیاں کیں۔

# فرابی صاحب کی بہاغلطی

سورۃ تحریم کی تفسیر میں حمیدالدین فراہی صاحب نے پہلی غلطی آیت ایک اور آیت دو کے شان نزول کے بارہ میں کی ہے لکھتے ہیں تفبير مين فرابي كى غلطيان

# آیات ا- ۲ کاشان نزول

عورتیں اپنی نزاکت اور ذکاوتِ حس کے سبب سے اکثر ابیا ہوتا ہے کہ بعض کھانے کی چیزیں ناپند کرتی ہیں۔ یہ عام نسوانی فطرت امہات المؤمنین میں بھی موجودتھی۔ ان میں سے بعض کو بعض چیزیں طبحض چیزیں طبحت المؤمنین میں بھی موجودتھی۔ ان میں وار دہے ) ناپند کر ہاہو۔ بالحضوص شہد کی بعض قشمیں اپنی ہو اور مزے کی تلخی کے سبب سے ایسی ہوتی بھی ہیں کہ ہر مخص ان کو بسند نہیں کرسکتا۔ محقالیہ کو شہد بہت مرغوب تھا۔ لیکن جب آپ کو معلوم ہوا کہ آپ کی از واج میں سے بعض کو یہ چیز ناپند ہے تو آپ نے ترک فرما دیا۔ اور اس کے اسباب مندرجہ ذیل سے۔

الف: آب میں غایت درجدایار کا جذبه تھا۔

ب کروروں بالحضوص عورتوں اور تینیموں کے معاطے میں آپ غایت درجہ مہر بان تھے۔
ح : آپ بالطبع عمدہ اور پا کیزہ چیزوں کو پیند فرماتے تھے اور بد بودار اور نا گوار چیزوں کو بیند فرماتے تھے اور بد بودار اور نا گوار چیزوں کو ناپیند فرماتے تھے۔ یہ چیز آپ کے دین میں صلت وحرمت کی علامات میں سے بھی تھی۔ اس وجہ سے ہوسکتا ہے کہ اپنی ازواج کی دلداری کے طور پر آپ نے شہد کھانا ترک فرمادیا ہو۔
علاوہ ازیں بعض اور اسباب بھی اس کے محرک ہوئے ہوں گے۔ جب صحابہ کو آپ کے اس ارادہ کا حال معلوم ہوا ہوگا تو آپ کی پیروی میں انہوں نے بھی شہد کا استعمال ترک کردیا ہوگا۔ اس پر کا حال معلوم ہوا ہوگا تو آپ کی پیروی میں انہوں نے بھی شہد کا استعمال ترک کردیا ہوگا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کو تھم دیا کہ اپنا ہے جہد تو ڈ دیں اور 'دفقض عہد' کی گرانی جوالی حالت میں قدرتا ہر طبیعت محسوس کرتی ، اس کا از الہ یہ کہ کر فرمادیا کہ ہو واللہ فہ مَوْ لَا مُحْمُ وَ هُوَ الْعَلِیْمُ مَا الْمُحَدِیْمُ کُونُ الْعَلِیْمُ وَ هُوَ الْعَلِیْمُ اللّٰ اللّٰ حَدِیْمُ کُونُونَ الْعَلِیْمُ وَ الْعَلِیْمُ وَ هُوَ الْعَلِیْمُ وَ وَاللّٰ اللّٰ مَا وَ الْعَلِیْمُ وَ الْعَلَیْمُ وَ الْعَلِیْمُ وَ الْعَلِیْمُ وَ الْعَلِیْمُ وَ الْعَلِیْمُ وَ الْعَلِیْمُ وَ الْعَلَیْمُ وَ الْعَلَیْمُ وَ الْعَلَیْمُ وَ الْعَلِیْمُ وَ الْعَلَیْمُ وَا الْعَلَیْمُ وَ الْعَلَیْمُ وَالْمُو وَالْمُو وَالْمُو وَالْمُو وَالْمُو وَالْمُو

نتصره:

مقام يركس طرح چيثم يوشي كركے حطے گئے نه كسي واقعه كا ذكر كيانه كسي حديث كا ذكر كيابي آيات جو اییے اندر گہرے حقائق اور واقعات رکھتی ہیں اور انہیں واقعات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اتریں ہیں گویا فراہی صاحب کے نز دیک اس وفت ہچھ بھی نہیں ہوا تھانہ مار بیقبطیہ کا کوئی قصہ ببين آيا تفانه حضرت زينب كے ہاں شہد كاكوئى واقعہ تھانہ حضرت حفصہ كاكوئى قصہ تھااور نہ حضرت عا ئنٹہ کا کوئی واقعہ تھا بس فراہی صاحب نے اپنے ذہن سے ایک مضمون تیار کرلیا اوریہاں لکھدیا کہ از واج مطہرات میں سے کسی کوشہد پیندنہ تھا ان کی دلداری کے لیے نبی اکرم نے شہد کھانے سے تشم کھالی تو صحابہ نے بھی نبی اکرم کی بیروی میں شہد کھانا جھوڑ دیا فراہی صاحب بیاا علط نظر بیہ ہے جس کا تذکرہ نہ مفسرین نے کیا ہے اور نہ بیہ مفروضہ کسی صحابی یا تا بعی نے بیان کیا ہے صرف فراہی صاحب نے اپنی رائے پیش کی اور پھر کہا ایسا ہوا ہو گا اور ویسا ہوا ہو گا جمہور کا ساتھ جھوڑنے پراس طرح مار پڑتی ہے۔ صحاح ستہ کی گئی احادیث سے فراہی صاحب نے راہ فرار اختيار كبابه

# فرابى صاحب كى دوسرى علطى

علامہ فراہی نے سورۃ تحریم کی آیت نتین جاراور پانچ کی تفسیر وتشریح میں بھی جمہورمفسرین سے الگ راسته اینایا اور ان آیات کی تفسیر میں ایسا مجمل مبہم گڈ مڈتفسیر کی جس کو دیکھے کر پڑھنے والا تشويش ميں پڑجا تاہے کے مولا با کیا کہنا چاہتے ہیں اور کیالکھنا چاہتے ہیں چنانچے سرخی اور عنوان کو پڑھ کیجئے اور پھران کی تفسیر پڑھ کیجئے اور دادد ہجئے۔

# آيات تين تايانج كاشان نزول

مولاناان آيات كي تفسير ميس لكھتے ہيں:

آیت ﴿ وَإِذْ أَسَرُ النَّبِیّ ۔ أَبُكَارًا ﴾ میں ایک دوسرے مگریہے سے بالکل مختلف ملتے جلتے ہوئے واقعہ کابیان ہواہے۔اور' اذ' کے بعد بالعموم مماثل واقعات ہی کابیان ہوتاہے۔ پہلے محمد

صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کا وہ پہلو بیان کیا ہے جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم از واج مطہرات کی غایت درجہ دلداری فرماتے تھے۔ پھراسی سے ملتے جلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے دوسر سے پہلوکو بے نقاب کیا ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ ان کو اپنا علیہ وسلم کی سیرت کے دوسر سے پہلوکو بے نقاب کیا ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ ان کو اپنا محرمِ اسرار بھی بناتے تھے اور اس میں شہبیں کہ میاں بیوی کے باہمی تعلقات محبت میں سب سے زیادہ نمایاں جگہاسی چیز کو حاصل ہے۔ اگر ایک شخص اپنی بیوی سے اپنے دازوں کو چھپا تا ہے جسے زیادہ نمایاں جگہاسی چیز کو حاصل ہے۔ اگر ایک شخص اپنی بیوی سے این کو صرف ایک حیوانی خواہ ش کی تشفی کا ذریعہ بہت گرادیا ہے۔ وہ میاں بیوی کے فطری تعلق کو صرف ایک حیوانی خواہ ش کی تشفی کا ذریعہ بہت گرادیا ہے۔ وہ میاں بیوی کے فطری تعلق کو صرف ایک حیوانی خواہ ش

علاوہ ازیں اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ سوکنوں میں محبت، جوعورت کی سب سے اعلیٰ مگر کمیاب صفت ہے۔ محمر صلی اللہ علیہ وسلم کی از واج مطہرات میں بالعموم اورام المؤمنین حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت حفصہ میں ، بوجہ ان کے کمال عقل اور ان کی پاکیزگی نفس کے ، پورے طور پرموجودتھی۔ چنا نجے ریہ باہمی محبت ہی تھی جس نے آپ میں راز داری کے تمام پردے انتھاد سے تصاور ایک نے دوسرے سے ایک راز کی بات بے تکلف ظاہر کردی جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو تنہیہ فرمائی (ص: ۲۱۲)

اس حقیقت سے کون انکار کرسکتا ہے کہ بیلغزش جو ہر بنائے مجبت واخلاص صادر ہوئی اینے محرک کے اعتبار سے بہت سی نیکیوں پرفضیات کا درجہ رکھتی ہے (تفییر نظام القرآن ص:۲۱۲)

ترمره:

قارئین اس تفسیر کو پڑھیں اور دیکھیں کہ فراہی صاحب کس چیزی تفسیر لکھ رہے ہیں اور کیا لکھ رہے ہیں اور کیا لکھ رہ ہیں کسی مفسر نے بیطرز نہ اپنایا ہے نہ اس طرح کوئی تفسیر لکھی ہے بیفراہی صاحب کا ذبخی اختراع ہے سوچنا چاہیے قرآن عظیم کے استے گہرے مقام میں فراہی صاحب نے نہ کسی حدیث کا ذکر کیا ہے اور نہ کسی مفسر کی تفسیر کا حوالہ دیا ہے نہ قرآن کے پہلے مخاطبین صحابہ کرام کا نام لیا ہے نہ کسی

Marfat.com

الله الله المالية الما

تابعی کا نام لیا ہے۔ پھر عام مفسرین بہاں پچھاورلکھ رہے ہیں جس سے معلوم ہوجاتا ہے کہ بیہ قرآن کی تفسیر ہے مگر فراہی صاحب پچھاورلکھ رہے ہیں جس سے قطعاً معلوم نہیں ہوتا ہے کہ بیہ قرآن کی تفسیر ہے گرفی اشارہ نہ کروں تو کیا کروں اور اگر اشارہ کروں تو ایا اور اگر اشارہ کروں تو کیا کروں اور اگر اشارہ کروں تو احباب ناراض ہوجا کیں گئا تی معصوم جناب فراہی صاحب کی جناب میں گئا خی ہوگئ۔ احباب کرام سے گزارش ہے کہ وہ اس مقام پرتفسیر عثانی کو دیکھیں تا کہ ان آیات کی تفسیر کھل احباب کرام سے گزارش ہے کہ وہ اس مقام پرتفسیر عثانی کو دیکھیں تا کہ ان آیات کی تفسیر کھل

# فراہی صاحب کی تیسری غلطی

مولانا فراہی نے آگے جاکر آیت ﴿إِنْ تَتُوْبَا فَقَدُ صَغَتْ قُلُو بُکُمَا ﴾ میں جمہورامت سے بالکل الگ راستہ اختیار کیا اور بڑی خلطی کا ارتکاب کیا چنانچے ہرخی اور عنوان لگا کر لکھتے ہیں:

# صَغَتُ قُلُو بُكُمَا كَى لَعُوى تَصْحَقَيْق

دنیا کی تمام زبانوں میں عمو ما اور عربی زبان میں خصوصاً خاص خاص الفاظ خاص خاص محانی کے لیے آتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی وہ ایک کل معنی کے تحت بھی ہوتے ہیں۔ جولوگ زبان کی ان خصوصیات سے ناواقف ہیں وہ زبان کے نہم سے محروم رہتے ہیں۔ مثلاً ''میل'' (جھکنا، ہنا) ایک کلی مفہوم ہے۔ اس کے تحت عربی میں بہت سے الفاظ ہیں۔ مثلاً نظم نزلی ہورہ ارعواء، حیادہ ، انحاف وغیرہ ، لیکن میسب میل عن التی ۽ لینی کسی چیز سے ہنے اور پھر نے کے لیے آتے ہیں۔ پھر اس کے تحت فی ، توبہ ، التفات اور صغو وغیرہ کے الفاظ ہیں جو سب کے سب میل الی التی ایعنی کسی چیز کی طرف مائل ہونے اور جھکنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جولوگ اس قسم کے باریک فرقوں سے ناواقف ہیں وہ زبان کے بیجھنے میں خود بھی غلطیاں ہیں۔ جولوگ اس قسم کے باریک فرقوں سے ناواقف ہیں وہ زبان کے بیجھنے میں خود بھی غلطیاں کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی غلطیوں میں ڈالتے ہیں۔

#### Marfat.com

اس نکته کے واضح ہوجانے کے بعد عربی زبان کے ایک عالم سے پیرخفیفت مخفی نہیں رہ سکتی کہ "

صفت قلوبکما "کے معنی انابت قلوبکما و مالت الی الله و رسوله (یعنی م دونوں کے دل الله اور اس کے رسول کی طرف جھک بچے ہیں ) کے بہوں گے۔ کیونکہ صغو کالفظ کی شے کی طرف جھک کے طبی آتا ۔ لفظ کی یہ حقیقت کی طرف جھکنے کے لیے آتا ہے، کسی شے سے مڑنے اور ہٹنے کے لیے نہیں آتا ۔ لفظ کی یہ حقیقت اس کے تمام مشتقات میں بھی موجود ہے۔ میں نے یہاں تفسیر تمام اشعار لسان العرب سے نقل کیے ہیں۔ اور جگہ جبگہ بعض مفید اشار ہے بھی کردیے ہیں۔ جن لوگوں کوحی کی تلاش ہے ان کے لیے بیشواہد بس کرتے ہیں۔ وہ ان کو پاکر پوری طرح مطمئن ہوجا کیں گے اور گھڑنے والوں نے جب نے روایات و آثار میں جو زہر ملادیا ہے اس سے ہلاک نہ ہوں گے۔ گھڑنے والوں نے جب کتاب اللی میں لفظی تح یف کی راہیں بند دیکھیں تو معنوی تح یف ہی کے لیے انہوں نے بچھ درواز رے کھول لیے دیکھوضغل کے معنی زاغ کے کردیئے کے لیے کیا کیا کوششیں کی گئی ہیں لیکن درواز رے کھول لیے دیکھوضغل کے معنی زاغ کے کردیئے کے لیے کیا کیا کوششیں کی گئی ہیں لیکن درواز رے کھول لیے دیکھوضغل کے معنی زاغ کے کردیئے کے لیے کیا کیا کوششیں کی گئی ہیں لیکن درواز رے کھول لیے دیکھوضغل کے معنی زاغ کے کردیئے کے لیے کیا کیا کوششیں کی گئی ہیں لیکن درواز رے کھول لیے دیکھوضغل کے معنی زاغ کے کردیئے کے لیے کیا کیا کوششیں کی گئی ہیں لیکن اللہ تعالی حق کوباتی رکھانے اور باطل کو برابر چھانٹار ہتا ہے (تفسیر نظام القر آن ص:۱۲۰)

### نتجره:

فرائی صاحب نے فَفَقَدُ صَغَتْ قُلُو بُکُمَا میں صغا یصغو کی خوب لغوی تحقیق کی ہے اور کہا ہے کہ اس کامعنی مائل ہونے کا ہے اور ہیہ مائل ہونا اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے۔ اس پر فرائی صاحب نے قرآن کی آیات اور عرب شاعروں کے اشعار کا ڈھیر لگایا اور آخر میں یہ نتیجہ نکالا کہ یہاں ان کے قلوب کا میلان ان کی محبت تھی اور ان از واج کے دل اللہ اور اس کے رسول کی طرف محبت میں جھک چکے ہے۔

یہ عجیب تفسیر ہے صرف لغت میں میلان کے معنی کی وجہ سے فراہی صاحب نے تمام مفسرین کی تفاسیر کونظرانداز کیا ساری احادیث کو تھکرادیا اور ایک نئی ذھنی تفسیر پرزور دیا اور اس کے خلاف جانے والوں کوتح یف معنوی کا مرتکب تھہرایا میں جواب میں زیادہ گہرائی میں نہیں جانا چاہتا میں صرف بہ کہتا ہوں کہ فراہی صاحب نے تمام مفسرین وصحابہ وتا بعین اور واقعات کو جب مستر د

کردیا توانہوں نے خودکونی تفہیم تفییر پیش کردی؟ ان کی تفییر تو قرآن عظیم کے ظاہری الفاظ اور ظاہری آیات کا مضمون کس طرف جارہا ہے اور ظاہری آیات کا مضمون کس طرف جارہا ہے اور فراہی صاحب کس طرف جارہے ہیں بس جوجمہور مفسرین کے راستوں کوچھور کرنیا راستہ اختیار کرتا ہے اورا حادیث اور شان بزول کے واقعات کومستر دکرتا ہے ان کا یہی انجام ہوتا ہے۔

مرتا ہے اورا حادیث اور شان بزول کے واقعات کومستر دکرتا ہے ان کا یہی انجام ہوتا ہے۔

مرتا ہے اورا حادیث اور شان بزول کے واقعات کومستر دکرتا ہے ان کا یہی انجام ہوتا ہے۔

مرتا ہے اورا حادیث اور شان بزول کے واقعات کومستر دکرتا ہے ان کا یہی انجام ہوتا ہے۔

مرتا ہے اورا حادیث اور شان بروگر ہو اور میں دور در از صحرائے بیدا میں جا اترا۔

الوگ نوفل کے قافلوں کے ساتھ مکہ جا پہنچے اور میں دور در از صحرائے بیدا میں جا اترا۔

اب مفسرین کی ان تصریحات کو پڑھ لیجئے جن میں انہوں نے 'فَقَدُ صَفَتُ قُلُو بُکمَا''کی تفسیر فرمائی ہے چنا نچ تفسیر مظہری ج 9 ص: ۳۲۰ پر قاضی محمد ثناء اللہ پانی بی لکھتے ہیں' آئ زاغت و مَمالَتُ ''یعنی تمہارے دل ٹیڑھے ہو گئے اور ایک طرف کو مائل ہو گئے اس طرح تفسیر حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کی ہے اور عام مفسرین نے یہ معنی لیا ہے تفسیر عثانی میں شخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثانی نے ان کلمات کی تفسیر یوں فرمائی ہے:

یہ عائشہ وحفصہ کوخطاب ہے کہ اگرتم توبہ کرتی ہوتو بے شک توبہ کا موقع ہے کیونکہ تمہارے دل جادہ اعتدالیوں سے برہیز جادہ اعتدالیوں سے برہیز جادہ اعتدالیوں سے برہیز رکھا جائے۔ (تفیرعثانی ص ۲۳۳)

علاء قن اورعام مفسرین نے یہی تفسیر کی ہے اور قرآن عظیم کی آیات کا مطلب بھی سمجھ میں آجاتا ہے اس کو چھوڑ کر فراہی صاحب نے جو مبہم مجمل تفسیر کی ہے اس سے بالکل پہتنہیں چلتا کہ یہ قرآن کی ان آیات کی تفسیر ہے حالانکہ انہوں نے عام مفسرین کوقرآن میں اس جگہ تر یف معنوی کا طعنہ بھی دیا ہے اور تحریف لفظی کا الزام بھی لگایا ہے مفسرین صغت قلو بکما کی تفسیر ای ذاغت و مالٹ سے کرتے ہیں اس کوفراہی صاحب تحریف کہتے ہیں۔

تفير مين فرابي كي غلطيان

# فرابى صاحب كى چوشى غلطى

جناب ميد الدين فرابى صاحب في سورة تحريم كي تفير مين ﴿إِنْ تَتُسونِ مِن الْمُعَلِي عَلَى عَلَيْ مَا فَعَدُ صَغَ قُلُونْ كُمَّا ﴾ مين شرط كے ليے جومقدرجزامانا ہے وہ 'فلاجرم' 'ہے يہيں سے فرائى صاحب کی ملطی شروع ہوجاتی ہے آبندہ اس کی عبارت میں ناظرین پڑھ لیں گے دیگر مفسرین نے اس شرط کے کیے مقدر جزااس طرح مانا ہے کہ اگرتم دونوں توبہ کرتی ہوتو بے شک توبہ کا موقع ہے تقييرمظهرى حيَّا الطرح مقدر مانا - "وجدواب الشرط مدحدوف" اى اتيت مدا بالواجب العنيم برجوواجب تفاكهوبهرووهم نيكرليا كيونكهمار يولاواعتدال سيا ہٹ کتے شے تعلیٰ کی عبارت میں نے اس سے پہلے تاکی ہے جس سے پوری حقیقت واضح ہوگئ ہے اب سارے مفسرین نے اس طرح قرآن عظیم کی اس آیت کو سمجھایا ہے مگر فراہی صاحب نے ایک الگ راستداختیار کیا ہے اور شواہد واشعار سے اپنامطلب نکال کرچھی علطی کا ارتكاب كياب مفسرين اورمحدثين اورصحابه كرام فرمات بين يجه نقصان ہواہے فراہی صاحب کہتے ہیں چھ بھی تہیں ہوا ہے۔ فراہی صاحب کا خیال قرآن کی آیات کے خلاف ہے اور صحابہ كرام واحاديث كى تصريحات كے بھى خلاف ہے پھراحادیث كوجھوٹا قرار دیتے ہیں چنانچہ لکھتے ہیں: ان مثالوں برغور کرو گے تو معلوم ہوگا کہ اس طرح کے اسالیب قدکے بعد جو جملہ ہوا کرتا ہے وہ اس امر کی آسانی اور سہولت کو بیان کرتا ہے جو' ان' کے بعد کہی جاتی ہے۔ بعنی اسلوب كے محذوف كوا كر كھول ديا جائے تو تقدير كلام بيهوتى ہے كدا كراييا اييا ہواتو كيھرج نہيں ، ياكوئى اشكال تبيس، يا بيه معمولي بات ہے كيوں كه ايباايبا هو چكاہے۔ پس اس آيت كی تاويل بيه و كی كهم يبغمبر والله كى رضاجونى كے ليے خدائے توبه كرو، جس طرح بيغمبرتمهارى دلدارى فرما تاہے، توبهى بات تم سے متوقع ہے کیونکہ تمہار کے دل تواس کی طرف مائل ہی ہیں۔ بیا لیک بالکل واضح اور صاف تاویل ہے جس میں نہ سی قشم کا اشکال ہے نہ کوئی شائر تکلف

Marfat.com

بوج نمائش نمائش

تنقبيل گاهمیه

ر مسقل الأنعال تفسير مين فرابي كي غلطيان

پھرنہیں معلوم یکسر جھوٹی روایات پر بھروسہ کرکے (جوحضرت ابن عباس کی طرف منسوب کی جاتی ہیں، حالانکہ ان کا دامن ان سے پاک ہے) لوگوں نے لفظ کے ٹھیک معنی اور کلام کے سیجے مدعا سے اعراض کیوں جائز سمجھا۔ (تفییر نظام القرآن علامہ فراہی)

# سورة عبس مين فرابي صاحب كى غلطيال

جناب حمید الدین فراہی صاحب نے سورۃ عبس کی ابتدائی آیات کی تفسیر وتو طبیح میں کئی غلطیاں کی ہیں۔

# فرابی صاحب کی پہلی ملطی

فرائى صاحب نے پہلی علی ہے کہ سورت عبس کے شان نزول میں جتی روایات صحابہ کرام یا تابعین مفرین نے ذکر فرمائی ہیں سب کونا قابل اعتاد قرار دیا ہے ان روایات کا پچھ حصہ ناظرین کے سامنے رکھا ہوں تا کہ پوری بات بچھ میں آجائے صاحب تغیر مظہری سورة عبس کی ابتداء پیل شان نزول ہے متعلق لکھتے ہیں: ذکر البغوی رحمه الله ان ابن ام مکتوم اکتلی رسول الله ان ابن الله علیه وسلم وَهُو یُنَاجِی عُتبة بن رَبِیعَة وابَاجَهل بن هَسَام والعبّاس بن عبدالمطلب وَابنی وامنیّة اِبنی حَلَفِ یَدُعُوهُمُ اِلٰی اللهِ عَلَى اللهِ اقرائی القرآن وَعَلمنی مِمَّا علم محتوم یارسُول اللهِ اقرائی القرآن وَعَلمنی مِمَّا علم مقبل علی عَلَی وسلم مقبل اللهُ علیه وسلم مقبل علی وسلم مقبل علی اللهُ علیه وسلم الله علیه وسلم کالامِه وَقَال فِی نَفْسِه بِیْقُولُ هُولاءِ الصَّنادِیُدُ اِنَّمَا اتباعه العمیانُ والعبید والسفلة فَعَبَسَ وجههٔ واَعُرضَ عَنْهُ واقبل عَلَی الْقَوْمِ الَّذِیْنَ کان یُکلِمُهُمُ فانزل والسفلة فَعَبَسَ وجههٔ وَاعُرضَ عَنْهُ واقبل عَلَی الْقَوْمِ الَّذِیْنَ کان یُکلِمُهُمُ فانزل اللهُ تعالیٰ عَبَسَ مُحَمَّدٌ اَی کَلَحَ وَتَوَلّی اَعُرضَ وَجُههٔ الن وَی الله عَلی الله تعالیٰ عَبَسَ مُحَمَّدٌ اَی کَلَحَ وَتَوَلّی اَعُرضَ وَجُههٔ الن حِران الله عَلی الله تعالیٰ عَبَسَ مُحَمَّدٌ اَی کَلَحَ وَتَوَلّی اَعُرضَ وَجُههٔ الن حِران الله عَلی الله تعالیٰ عَبَسَ مُحَمَّدٌ اَی کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن ام محتوم الله تعالیٰ عَبَسَ مُحَمَّدٌ اَی کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن ام محتوم الله عنوں الله عبدا الله عنوں الله عبدا الله عنوں الله عبدا الله عنوں الله عنوں الله عبدا اله عبدا الله عبدا ال

صلی الله علیہ وسلم کے پاس اس وفت آئے کہ آپ عتبہ بن ربیعہ اور ابوجہل بن ہشام اور عباس بن عبدالمطلب اور الى بن خلف اور اميه بن خلف سے گفتگوفر مار ہے تھے إور المخضرت كواميد تقى كه بياوك اسلام قبول كرليل كاس كياب ان كودعوت دي رہے تھے اس دوران عبداللہ بن ام مکنوم نے کہایارسول اللہ! جھے قرآن پڑھاد بیخے اور جو پھیم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے وہ مجھے بھی سکھاد بیجئے وہ او کچی آواز سے بار بار المنخضرت كويكارر بي عظ ان كومعلوم نه تفاكه المخضرت صلى الله عليه وسلم دوسرك لوگول کی طرف متوجہ ہیں آنخضرت کے کلام کے منقطع ہونے کی وجہ سے آپ کے چہرہ انور پر بوجھ ظاہر ہوا اور دل میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سوجا کہ قریش کے بیہ سردار کہیں گے کہاں نبی کے مانے والے تو اندھے غلام اور گرے پڑے لوگ ہیں المخضرت کے چیرہ انور پربل آگئے اور آپ نے چیرہ دوسری طرف موڑ لیا اور ان سرداران قریش کی طرف متوجه ہو گئے جن سے آپ گفتگوفر مارے منصاس پراللد تعالی نے اس طرح قرآن اتاراجس کاترجمہ بیہ ہے کہ تحدیثے تیوری چڑھالی اور منہ موڑلیا اس وجهسے کدان کے پاس ایک نابینا آگیاتھا۔

﴿أَنُ جَاءَهُ الْاعْملى ﴾ وهو ابن ام مكتوم المذكور كذا اخرج الترمذى والحاكم عن عائشة وفيه قال ابن ام مكتوم اترى عما اقوله بأسا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، واخرج مثله عن انس وكذا روى ابن ابى حاتم عن ابن عباس وفيه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذالك اذا رأه يكرمه ويقول مرحباً بمن عاتبنى فيه ربى ويقول له هل لك من حاجة وفيما روى الترمذى والحاكم عن عائشة ان النبى صلى الله عليه وسلم استحلفه على المدينة مرتين في غزوتين وذكر الاعمى في الأية اشعار بعذره في الاقدام على قطع كلام النبى صلى الله عليه وسلم

Marfat.com

ا ریرلفه اورفر

فرائ نفاضے

ئے کی

ترجہ: وہ نابینا عبداللہ بن ام مکتوم تے جس کاذکر پہلے ہو چکا ہے ای طرح ترفدی اور حاکم نے حضرت عائشہ سے بید حدیث بیان کی ہے اس میں مزید بیقضیل ہے کہ ابن ام مکتوم نے کہا یارسول اللہ آپ میرے ایک سوال کرنے میں حرج محسوں کریں گے یا مہیں؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ حضرت انس سے بھی اسی طرح روایت ترفدی اور حاکم نے نقل کیا ہے اسی طرح ابن ابی حاتم نے بھی حضرت ابن عباس سے بدروایت نقل کی ہے اس میں مزید بین فکور ہے کہ اس واقعہ کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب ابن ام مکتوم کو دیکھتے تو آپ کا اکرام فرماتے اور بیفرماتے کہ خوش آپ کہ ایک اللہ علیہ وسلم جب ابن ام مکتوم کو دیکھتے تو آپ کا اگرام فرماتے اور بیفرماتے کہ خوش آپ کے میں میں میرے دب نے میرا عماب کیا ہے پھر روایت بھی بیان کی ہے کہ بی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوغر وات میں دود فعہ ابن ام مکتوم کو مدینہ منورہ پر ابنا خلیفہ مقرر فرمایا ( تا کہ آپ کی دلجوئی ہو ) قرآن کریم میں انگی مکتوم کو مدینہ منورہ پر ابنا خلیفہ مقرر فرمایا ( تا کہ آپ کی دلجوئی ہو ) قرآن کریم میں انگی نابینا کا لفظ اس لیے اختیار کیا گیا ہے تا کہ ان کو نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے کام نے پر معذور سمجھا جائے ( کہ بینا بینا تھا ان کوشیح اوراک نہ تھا )

یہ تصریحات وتفسیرات مفسرین اور صحابہ کرام نے اس واقعہ سے متعلق بیان فرما کی ہیں اب آئے اور فراہی صاحب کے خیالات ورجحانات وتر دیدات کوملاحظہ فرمائیں۔

# فراہی صاحب کی دوسری غلطی

فرائی صاحب فرماتے ہیں بیں آپھلیے نے جو پچھ کیا غیرت حق اور مصلحت دعوت و بلنے کے تقاضے سے کیالیکن اس سے بیامربھی واضح ہو گیا کہ آنخضرت جوش بلنے ودعوت میں اپنے حدو سے کی لیکن اس سے بیار مربھی واضح ہو گیا کہ آنخضرت جوش بلنے ودعوت میں اپنے حدو سے کی قدر آگے نکل گئے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر آپ کومتنبہ کردیا کہ آپ۔ اپنے فرض سے زیادہ ذمہ داری اٹھالی ہے۔ اور کلام کا اسلوب ایسا اختیار فرمایا جس سے بظاء

عناب مترشح ہوتا ہے، کین عناب کا اصلی رخ کفار ومکرین کی طرف ہے محقظ ہے۔
آپ کی تو اس میں تعریف کی گئی ہے اور ساتھ ہی آپ کے صحابہ کی بھی دلداری کی گئی ہے۔
عناب کاروئے تن بظا ہر محمصلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے لیکن حفاً کی کا تمام زور منکرین ومعاندین پر بر باہے۔ محمصلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اس عناب کے اندر شفقت والتفات کی نہایت جان نواز اوا کی بہاں ہیں۔ تعجب ہے کہ سورة کا بیم فہوم نہایت واضح ہونے کے باوجود مفسرین سے مخفی رہ اوا کی این ان غلط نہیوں میں پڑگئے۔ ہم آگے کی فسلوں میں ان غلط نہیوں کو دور کرنا جا ہے اوروہ طرح کی غلط نہیوں میں پڑگئے۔ ہم آگے کی فسلوں میں ان غلط نہیوں کو دور کرنا جا ہے۔ ہیں۔ (ص ۳۲۲)

#### تتمره:

فرائی صاحب کا کلام عجیب ہے ابتداء میں فرماتے ہیں کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے جو پھے کیا وہ غیرت حق اور مصلحت تبلیغ کے تقاضے سے کیا پھر کہتے ہیں کہ آنخضرت جوش تبلیغ میں تبلیغ کی صدود سے آگے نکل گئے اس لیے اللہ تعالی نے متنبہ فرمایا کہ آپ نے اپنے فرض سے زیادہ ذمہ داری اٹھالی۔اسلوب کلام سے عماب مرشح ہوتا ہے لیکن عماب کا ساراز ورکفار منکرین پر پڑر ہا ہے آنخضرت کی تو لطیف انداز سے تعریف کی گئی عماب اور خقگی کا ساراز ورمنکرین ومعاندین پر پڑر ہا ہے آخضرت کی تو لطیف انداز سے تعریف کی گئی عماب اور خقگی کا ساراز ورمنکرین ومعاندین پر پڑر ہا ہے افسوس ہے کہ یہ تفسیر اور سے مطلب تمام مضرین پرخفی رہ گیا اور وہ طرح کی غلط بڑر ہا ہے افسوس ہے کہ یہ تفسیر اور سے مطلب تمام مطلب غلط ہے تفسیر بھی غلط ہے مفسرین پرالٹا الزام فہمیوں میں پڑ گئے بہر حال فراہی صاحب کا مطلب غلط ہے تفسیر بھی غلط ہے مفسرین پر الٹا الزام بھی غلط ہے۔ان کی تفسیر تو ایک مبہم چیستان ہے۔

# حميدالدين فرابي صاحب كي تنسري غلطي

میں نے اوپر عربی عبارات کوتر جمہ کے ساتھ نقل کردیا ہے جس سے سورت عبس کا شان نزول اور سورت عبس کا شان نزول اور سورت کا مطلب واضح ہوجاتا ہے لیکن فراہی صاحب ان روایات کونقل کر کے سب کومستر د کرتے ہیں چنانچہ لکھتے ہیں کہ ابن ام مکتوم نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم وارشاد کی ا

Marfat.com

المرا

المرخواست کی تھی اور آپ نے اس سے اعراض فرمایا اس پر بیعتاب نازل ہوا۔ اں قول کووہ لوگ بعض ا کابرسلف ہے منسوب کرتے ہیں۔ چنانچے بعضوں نے حضرت عا کنٹیٹ سے روایت کی ہے کہ اسخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی قرشی سردار سے باتیں کررہے منصے کہ اس بیج میں ابن ام مکنوم فی نینج کر درخواست کی کہ مجھے بچھ تھے تفرمائیے۔ان کی بیہ بے موقع درخواست آ ب کونا گوار ہوئی اور اس پر بیآبیت اتری بعض لوگ انہی حضرت عاکشہ سے روایت کرتے ہیں کے مجلس میں ابوجہل اور عتبہ بن ربیعہ جیسے سرداران قریش شریک تھے۔ بعض لوگ حضرت ابن کہ عباسٌ سے روایت کرتے ہیں کہ محرصلی اللہ علیہ وسلم ، عتبہ بن ربیعہ، عباس بن عبدالمطلب ، ابوجهل بن مشام سے باتیں کررے تھے کہ ابن ام مکتوم نے آکر درخواست پیش کی کہ 'علمنی مما علمك الله (الله تعالى ني آب كوجونكم بختاب السي يحم مجه بحص مكهائي) آپ کوان کی بے کل مداخلت نا گوار ہوئی اور اس پر بیعتاب نازل ہوا۔ بعض لوگ حضرت ضحاک " سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت اشراف قریش میں سے کسی سے گفتگوفر مارہے تھے کہ ابن ام کتوم مینچاورانہوں نے اسلام کے متعلق بعض باتیں پوچھیں۔بعض روایات میں ہے کہ ابن ام مكتوم السيدوت ميں محرصلى الله عليه وسلم كے ياس بينج كه آپ عتبه وشيبه سے باتيل كررے تھے۔ ا یک ادر روایت ابو مالک سے ہے کہ آپ کی گفتگوامیہ بن خلف سے تھی۔ بعض لوگوں نے حضرت انس ﷺ ہے روایت کی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابی بن خلف سے باتیں کر رہے تھے۔ان تمام روایات پرغور کرنے سے ایک امرواضح ہے کہ ریسب روایتیں ایسےلوگوں سے مروی ہیں جن میں سے کوئی بھی شریک واقعہ بیں تھا۔ بیں اگران کی صحت تسلیم بھی کر لی جائے تو بھی ان کی نوعیت استنباط کی ہوگی ،خبر کی نہ ہوگی۔ پھران میں باہم دگراس قدراختلاف ہے کہان کی حیثیت صرف اوہام کی رہ جاتی ہے۔واہمہنے ایک طویل اختر اع کی اور حصٹ اس کے لیے ایک قصہ کا جامہ تراش لیا گیا اور اس کی نسبت ان لوگوں کی طرف کردی گئی جن کواس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ باعتبار سند ریتمام روایتین نهایت ضعیف ہیں ،ان میں سے ایک روایت بھی قابل اعتماد ہیں ہے۔

اور قرآن مجیدے بوجوہ ذیل ان کاغلط ہونا آشکاراہے۔

آیت کے الفاظ میں یہ کہیں نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نابینا کود کی کر تیوری چڑھائی یا اس کے سامنے ترش روہوئے (جیسا کہ بعضوں نے کہا ہے) اوراگر آپ ایسا کرتے بھی تو ایک نابینا کو اس ترش روئی کا کیا حساس ہوسکتا تھا؟ آپ کی آزردگی کا باعث محض ان کا آنا تھا کیوں کہ اس سے ان سرکشوں کوموقع مل رہاتھا کہ محمصلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پرطعن کریں اور آپ کی مخالفت کی ایک بہانہ پیدا کرلیں۔

کیکن بیساری مشکلات تفسیری روایات کی پیدا کردہ ہیں۔جن لوگوں کی نظر قرآن مجید کے سیاق وسیاق اور مشکلات تفسیری روایات کی پیدا کردہ ہیں۔جن لوگوں کی نظر قرآن مجید کے سیاق وسیاق اور مشکل اور ان تمام مشکل اور ان تمام مشکلیت نہیں ہے۔ (تفسیر نظام القرآن ص:۳۲۲)

## تتجره:

 اور دوسری حیثیت استنباط کی ہوتی ہے اس خودساخنہ خانہ ساز ایجاد بندہ ضابطہ سے بیر حضرات احادیث کو تھکراتے ہیں حالانکہ بیضا بطہ کوئی ضابطہ ہیں ہے۔

# حميدالدين فرابى نے سورة تين ميں الگ راستداختياركيا

سورة تین میں بھی فراہی صاحب نے عام مفسرین سے الگ راستہ اختیار کیا ہے اور کہا ہے کہ 
دالتی سن '' سے مراد جبل تین ہے یعنی ید درخت نہیں بلکہ ایک پہاڑ کا نام ہے فراہی صاحب کے
اس جداگانہ نظریہ پر جمیں کوئی اشکال نہیں ہے نہ اس کو تقید کا نشانہ بنانا چاہتے ہیں کیونکہ بعض
مفسرین نے اس کا ذکر کیا ہے اور تین کو درخت کے بچائے کسی مقام یا پہاڑ کو قرار دیا ہے لیکن
مفسرین نے اس کا ذکر کیا ہے اور تین کو درخت کے بچائے کسی مقام یا پہاڑ کو قرار دیا ہے لیکن
ہمیں اس پر تحفظات ہیں کہ فراہی صاحب نے یک طرفہ فیصلہ کیا ہے اور مفسرین کی تفاسیر کو بالکل
نظر انداز کیا ہے بلکہ ظاہر قرآن جو متبادرالی افہام العوام ہے اس کو چھوڑ دیا کیونکہ عوام انجیر کا لفظ
سن کرانجیر ہی کو بجھ جاتے ہیں اس سے ایک غیر متبادر معنی کی طرف چلے جانے پر ہم سے کہ سکتے ہیں
کہ فراہی صاحب نے قرآن کے ظاہر لفظ سے انحراف کیا ہے اور قطعی فیصلہ سنایا ہے کہ اس کے
علاوہ انجیر کا کوئی اور معنی ممکن ہی نہیں۔

چنانچہ وہ لکھتے ہیں آبندہ فسلوں میں جب جزاء کے وہ واقعات بیان ہو نگے جوان مقامات میں پنتی آئے ہیں تو ان سے معلوم ہوگا کہ تین اور زیتون مقامات ہی کے نام ہو سکتے ہیں اس کے سوا کوئی اور شکل ممکن نہیں ہے تو رات میں بھی ایسے اشارات موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ان سے مرادمقامات ہی ہیں۔ (تفیر نظام القرآن ص:۳۹۱)

فراہی صاحب مزید لکھتے ہیں کہ تین ایک خاص مقام کا نام ہے عرب اس کواسی نام سے جانے تھے تین انجیر کو کہتے ہیں چونکہ یہاں انجیر مکثرت پیدا ہوتی تھی اس وجہ سے بیر تین ہی کے نام سے مشہور ہوگیا (ص:۳۹۱)

بعض نے کہا تین کا بیر پہاڑ حلوان اور ہمدان کے درمیان ہے جبل تین اگلوں کے قول کے مطابق

کے کھالیا وُور بھی نہیں بلکہ عراق کی پڑوس میں ہے (۳۹۲)

فراہی صاحب مزید لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس کے قول سے بھی ہماری تائید ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ التیک ن سے مراد حضرت نوح کی وہ معجد ہے جوکوہ جو دی پر بنی ہوئی ہے حضرت عکر میں رحمهاللدفرماتے بین که تین اورزینون دو بیار بین (ص:۳۹۲)

فراہی صاحب مزید لکھتے ہیں تنین وہ پہلامقام ہے جہاں انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف کے جزااورسزا كامعامله پیش آیا (ص:۳۹۵)

فراہی صاحب کی ان تصریحات سے مجھے اختلاف ہے اور صرف اتناعرض ہے کہ ایک معروف مفہوم اور انجیر کامعروف مغنی کھل سے ہٹ کرمقامات کے پیچھے پر جانے کی کیاضرورت ہے کھر ان مقامات کالعین بھی مشکل ہے پھران مقامات کی بزرگی ثابت کرنا بھی مشکل ہے جس کی تھی کھائی گئی ہے نیز عام مفسرین معروف انجیر ہی کومراد لیتے ہیں اور اس پرفتم کھانے کی معقول وجوبات بھی بیان کرتے ہیں چنانچہ قاضی ثناء اللہ تفسیر مظہری میں تین کی تفسیر میں لکھتے ہیں: قال ابن عباس والمجاهد والحسن البصري وابراهيم وعطاء ومقاتل والكلبي تِينكُمُ اللَّذِي تَأْكُلُونَه وَزَيْتُونكُمُ هَلَا الَّذِي تَعْصِرُونَ مِنْهُ الزَّيْتَ خَصَّ التِّينَ بِ الْقَسَمِ لِلاَنَّهُ فَاكِهَةٌ مَخِلِقَةِ لاعجم لها شبيهة بفاكهةِ الْجَنَّةِ قيل في الحديث انَّه يقطع البونعيم في الطب باسناد مجهول (تفيرمظهري ج٠١:١٠٦)

ليخى حضرت ابن عباس اور مجامدا ورحسن بصرى اور ابراجيم اورعطاء اورمقاتل اور كلبى سب نے کہا کہ 'والین'' سے مرادتمہاراوہی انجیر ہے جس کوتم کھاتے ہواورتمہارے زیتون سے مرادتمہارا وہی زیتون ہے جس کو نچوڑ کرتم تیل حاصل کرتے ہواورا نجیر کوشم کھانے

کیلئے اس وجہ سے خاص کیا کہ بیا ایما ہے جس میں پیدائش کے وقت سے گھٹلی نہیں ہے تو بیہ جنت کے کہا نجر کا بھل نہیں ہے تو بیہ جنت کے کھول کے مشابہ ہے ایک ضعیف روایت میں ہے کہ انجیر کا بھل بواسیر کے لیے مفید ہے اور بینقرس گھٹیا کا بھی علاج ہے نغلبی اور ابونعیم نے ایک مجہول اسناد کے ساتھ اس روایت کو باب الطب میں نقل کیا ہے (تفییر مظہری ج ۲۹۲۱)

#### حكايت

شخ الحدیث حضرت مولا نا ڈاکٹر شیر علی شاہ رحمہ اللہ نے ہمیں اپنا ایک واقعہ بیان کیا کہ میں کوہ طور پر گیا تھا وہاں ایک انگریز عورت بھی آئی تھی اس نے مجھ سے بوچھا کہ زیتون اور بلد امین اور طور سینین پر اللہ تعالیٰ نے قتم کھائی ہے تو یہ مبارک اور مقدس چیزیں ہیں لیکن اس انجیر میں کیا خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر شم کھائی ہے میں نے کہا کہ دنیا میں جتنے پھل ہیں اس کے درختوں پر پھول آتے ہیں پھر پھل گئتے ہیں انجیر میں پھول نہیں ہوتے ہیں پھولوں پر شہد کی مطیاں آکراس کے رس کو چوس لیتی ہیں انجیر کا رس نہیں چوس سکتی ہیں تو سارے پھل پٹے ہیں انجیر کا رس نہیں چوس سکتی ہیں تو سارے پھل پٹے ہیں انجیر کا رس نہیں چوس سکتی ہیں تو سارے پھل پٹے ہیں انجیر کا رس نہیں جوس سکتی ہیں تو سارے پھل پٹے ہیں انجیر کا رس نہیں جوس سکتی ہیں تو سارے پھل پٹے ہیں انجیر کا رس نہیں جوس سکتی ہیں تو سارے پھل پٹے ہیں انجیر کا رس نہیں جوس سکتی ہیں تو سارے پھل پٹے ہیں انجیر کا رس نہیں جوس سکتی ہیں تو سارے پھل پٹے ہیں انجیر کی دیا گئی رہے ہیں۔

اس عورت نے کہاویری گڈویری گڈتینکیو ویری مجے۔

بہرحال تمام مفسرین اور اہل لغت کے ہاں النین جس کی قتم سورت تین میں اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے وہی معروف انجیر کا کھیل ہے لیکن فراہی صاحب سب کومستر دکرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جبل تین ہے اس کے سواکوئی شکل ممکن ہی نہیں ہے حالانکہ ان حضرات کا دعویٰ ہے کہ ہم قرآن کے ظاہر سے ادھراُ دھر نہیں جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہاں کیوں گئے؟

# سورة الفيل كي تفسير مين فرابي صاحب كي غلطيال

سورۃ الفیل کی تفسیر میں بھی فراہی صاحب نے عام مفسرین اور مشہور روایات کا راستہ چھوڑ دیا ہے اورا پنے ذہن کا ایجاد کردہ طریقہ پیش کیا ہے جس کی وجہ سے سورۃ الفیل کی تفسیر میں انہوں نے کئی

تخضما ج

ابلک (بلک

ناحب

الأناب

المُ نُرُ،

غلطیوں کاار تکاب کیاہے۔

#### ىماغلطى: ئىگى تىكى:

فرائی صاحب نے سب سے پہلی غلطی ہی کہ کہ انہوں نے ﴿الْکُ مُتَ کُیْفَ فَعَلَ وَمُائِمُوں نِ ﴿الْکُ مُنَا اللّٰهُ علیه وسلم سے خاطبت کو رَبّٰک ﴾ کے خطاب میں قریش مکہ کو مخاطب بنایا ہے اور نبی اکرم صلی اللّٰه علیه وسلم سے خاطبت کو مستر دکردیا ہے چنانچہ اس نے ایک عنوان باندھا ہے اور پھر بڑے دعوے سے بیہ کہا ہے کہ مناز دکردیا ہے چنانچہ اس نے ایک عنوان باندھا ہے اور پھر بڑے دعوے سے بیہ کہا ہے کہ مخاطب قریش اور مکہ کے لوگ ہیں نبی علیہ السلام نہیں ہیں۔

# ال سورت كامخاطب كون ہے؟

فرائی صاحب لکھتے ہیں ہمارے نزدیک اس سورت کے مخاطب وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس واقعہ کا مشاہدہ کیا تھا۔ یا اس کو بطریق تو اترس کراس پریقین رکھتے تھے بیز بان کا ایک مخصوص اسلوب ہے جس میں واحد کا اطلاق جمع پر ہوتا ہے۔ (تفیر نظام القرآن ص:۲۶۲م) علامہ فراہی صاحب مزید لکھتے ہیں:

# سوال:

ممکن ہے تہارے ذہن میں بیروال بیدا ہوکہ جب مشہور بہی ہے کہ '' الم تر کیف' میں روئے سخن پینمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے اور یہاں کوئی چیز اس بات کو ماننے سے مانع بھی نہیں ہے تو ایک مشہور بات کو چھوڑ کر اس کا مخاطب ایک جماعت کو کیوں سمجھا جائے؟ بیروال خود فر اہی صاحب نے اٹھایا ہے اور جواب بھی خود دیا ہے۔

#### جواب:

''اکم تو ''کااستعال زیادہ ترعام خطاب کے لیے ہے بغیر کسی قریبنہ کے اس کو خاص خطاب کے مفہوم میں لینااس کے عام استعال کے خلاف ہے یہاں واضح قریبنہ اس کا ہے کہ جن لوگوں

نے واقعہ کا مشاہدہ کیا ہے انہی کو مخاطب ما ناجائے۔آگے فراہی صاحب مزید لکھتے ہیں کہ ممکن ہے کی کوخیال ہو کہ چونکہ قرآن پیغیر صلی اللہ علیہ وسلم پراتر اہے اس وجہ سے اگر کوئی امر مانع نہ ہو فو کم از کم کسی کلام کی ابتداء میں خطاب پیغیر ہی ہے ہونا چاہیے لیکن سیخیال سیخ نہیں ہے (ص: ۲۸۸) ہمر حال گزشتہ تصریحات سے یہ بات ثابت ہوگئی کہ اس سورۃ میں مخاطب محمصلی اللہ علیہ وسلم نہیں اللہ قریش ہیں ان وجوہ سے ضروری ہے کہ 'دَبُک '' میں ضمیر خطاب کا مخاطب انہی (قریش) کو سمجھا جائے (ص: ۲۵۸)

#### تتصره:

الرکرانی وقعت کوگرادیا ہے۔ ان کی بیہ منطق سمجھ سے بالاتر ہے کہ اس واقعہ میں نبی علیہ السلام موجود نہیں تھے بلکہ مکہ کے قریش موجود تھے فراہی صاحب نے جاہلیت کے اشعار سے ب جا استدلال بھی کیا ہے تعجب اس پر ہے کہ ان کوکہاں سے معلوم ہوا کہ نزول قرآن کے وقت وہی استدلال بھی کیا ہے تعجب اس پر ہے کہ ان کوکہاں سے معلوم ہوا کہ نزول قرآن کے وقت وہی اوگ موجود تھے جنہوں نے ابر ھہ کی تاہی کا مشاہدہ کیا تھا فراہی صاحب نے بے سنداور بے مقصد جزئیات کو جوڑ کرتمام مفسرین کو غلط قرار دیا اور پھرایک بدترین غلط راستے کو اختیار کیا مقصد جزئیات کو جوڑ کرتمام مفسرین کو غلط قرار دیا اور پھرایک بدترین غلط راستے کو اختیار کیا در بیک '' کا مبارک خطاب پور نے قرآن میں مجرعر بی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے لیکن فراہی صاحب یہاں بیاعز از قریش کود ہے رہے ہیں جبکہ اہل مکہ وقریش اس وقت مسلمان بھی نہیں تھے اور نے قرآن نازل ہوا تھا۔

#### مفسرین بہاں اس خطاب کے بارے میں یوں تصریح فرماتے ہیں:

الأاس

رَاهَا وَجَازَ أَنُ يَكُونَ الرُّويَةُ بِمَعْنَى الْعِلْمِ (تفسير مظهرى ج • اص: ١٣٣) ترجمه: "ألَسمُ تَسوَكَيْفَ "ال مين خطاب نبي اكرم صلى الله عليه وسلم كوب اوريهان استفهام انكارى ہے اور نفی كاانكارا ثبات كافائدہ دیتا ہے اس ہے مقصود استفہام تقریری ہے مطلب بیہ ہوا کہ اے محمر! آپ نے یقیناً بیرواقعہ دیکھ لیا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگر جہاں واقعہ کے وقت موجود ہیں تھے لیکن آپ نے اس کے نشانات دیکھ لیے اور تواتر کے ساتھاں کے واقعات واخبارین لیے گویا کہ آپ نے خود ویکھ لیا اور بیجی جائز ہے کہ یہاں رؤیت کالفظام کے معنی میں ہولینی کیا آپ ہیں جانتے ہو بلکہ جانے ہو کہ اس طرح واقعہ ہو گیا ہے۔

ينخ الاسلام علامه شبيراحمه عثاني رحمه الله اس آيت كي تفسير مين لكهة بير \_ یعنی ہاتھی والوں کے ساتھ تیرے رب نے جومعاملہ کیا وہتم کوضر ورمعلوم ہوگا کیونکہ بیرواقعہ نبی اكرم صلى الله عليه وسلم كى ولا دت باسعادت سے چندروز پیشتر ہواتھااور غایب شہرت سے بچہ بچہ کی زبان پرتھااسی قرب عہداورتواتر کی بناء پراس کے علم کورؤیت ہے تعبیر فرمادیا۔

(تفسيرعثاني:ص٥٠٣)

شبيراحمة عثاني رحمه اللدمزيد لكصته بين ليعني وه لوك جاستے تنصے كه الله كا كعبه اجاز كرا بنامصنوعي كعبه آباد کریں بینه ہوسکا اللہ نے ان کے سب داؤن کے غلط اور کل تدبیریں بے اثر کردیں کعبہ کی نتاہی کی فکر میں وہ خود ہی تباہ و ہرباد ہو گئے (ص:۸۰۳)

علامه شبیراحمدعثانی رحمه الله اصحاب فیل کا بوراقصه این تفسیر میں بیوں بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں اصحاب فیل کا قصه مخضر میہ ہے کہ بادشاہ حبشہ کی طرف سے یمن میں ایک حاکم'' ابر صه' نامی تھااس نے دیکھا کہ سارے عرب کعبہ کا جج کرنے جاتے ہیں جاہا کہ ہمارے پاس جمع ہوا کریں۔ اں کی تدبیر ریہ تو چی کہ اپنے ندہب عیسائی کے نام پر ایک عالیشان گر جابنایا جائے۔جس میں ہر ارائی طرح کے تکلفات اور راحت ودکشی کے سامان ہو۔اس طرح لوگ اصلی اور سیادہ کعبہ کو چیموڑ کر الرائم

اُ اس مكلّف ومرضع كعبه كي طرف آنے لگیں گے۔اور مكه كانج جھوٹ جائے گا چنانچے ''صنعا'' میں (جو یمن کابر اشہرہے)اینے مصنوعی کعبہ کی بنیا در تھی اور خوب دل کھول کررو پیپٹر چ کیا اس پر بھی لوگ ادھرمتوجہ نہ ہوئے۔عرب کوخصوصاً قرلیش کو جب اس کی اطلاع ہوئی ،سخت حشمکیں ہوئے کسی نے غصہ میں آکروہاں یا خانہ بھیردیا ، اور بعض کہتے ہیں کہ بعض عرب نے آگ جلائی تھی ہوا ہے اڑ کر اس عمارت میں لگ گئی۔''ابر ہہ'' نے جھنجھلا کر کعبہ شریف پر فوج کشی کر دی بہت سالشکراور ہاتھی لے کراس ارادہ سے چلا کہ کعبہ کومنہدم کردے درمیان میں عرب کے جس قبیلہ نے مزاحمت کی اسے مارا اور مغلوب کیا حضرت کے داداعبدالمطلب اس وفت قریش کے سرداراور کعبہ کے متولی اعظم شخصان کوخبر ہوئی تو فر مایالوگوا بنا بچاؤ کرلو، کعبہ جس کا گھرہے وہ خود اس کو بیالے گا۔ ابر ہمہ نے راسته صاف و مکھ کریفین کرلیا کہ اب کعبہ کا منہدم کر دینا کوئی مشکل کام نہیں۔ کیونکہادھرسے کوئی مقابلہ کرنے والانہ تھا۔جب وادی ''محسر'' (جومکہ کے قریب جگہ ہے) پہنچا تو سمندر کی طرف سے سبز اور زردرنگ کے چھوٹے چھوٹے جانوروں کی ٹکڑیاں نظر آئیں۔ ہرایک کی چونج اور پنجوں میں چھوٹی حھوٹی کنگریاں تھیں۔ان عجیب وغریب پرندوں کے غول کے غول کنگریاں کشکر پر برسانے لگے۔خدا کی قدرت سے وہ کنگر کی بچھریاں بندوق کی کولی سے زیادہ کام کرتی تھیں۔جس کے گئی،ایک طرف سے تھس کردوسری طرف سے نکل جاتی ادر ایک عجیب طرح کاسمی مادہ جھوڑ جاتی تھی۔ بہت سے وہیں ہلاک ہوگئے۔ جو بھاگے وہ دوسری بڑی بڑی تکلیفیں اٹھا کرمرے۔ بیروا قعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولا دت شریف سے یجاس روزیہلے ہوا۔ بلکہ بعض کہتے ہیں کہ خاص اسی روز آپ کی ولا دت با کرامت ہوئی۔ گویا ہیہ ا يك آسانی نشان آب صلی الله عليه وسلم کی آمد آمد کا تھا۔اورا يک غيبی اشارہ که جس طرح الله تعالیٰ نے اپنے گھر کی فوق العادۃ حفاظت فرمائی ہے۔اس گھر کےسب سے مقدس متولی اورسب سے بزرگ پیغمبر کی حفاظت بھی اس طرح کریگا اورعیسائی یا کسی دوسرے ندہب کو بیموقع نہ دیگا کہ وہ کعبداورکعبہ کے سیجے خادموں کا استیصال کرسکیں۔ (تفسیرعثانی ص:۸۰۳)

علامہ شبیراحمرعثانی کی تفسیر کی بوری عبارت میں نے اس کیفل کی تا کہ معلوم ہوجائے کہ عام اہل حق مفسرین کی تفاسیر کےمضامین اسی طرح ہیں ناظرین اس کو دیکھیں اور پھرحمید الدین فراہی صاحب کی تفسیر کو دیکھیں کہ وہ کہاں جارہے ہیں اور کیا لکھ رہے ہیں چنانچہ وہ عام مفسرین پر تنقید بھی کرتے ہیں اور اپنی منفر دمتوحش تفسیر کا اثبات ودفاع بھی کرتے ہیں چونکہ ان کے نزدیک ابرهه پرسکباری ابابیل پرندول نے جیس بلکہ مکہ کے قریش نے کی تھی پرندے تو صرف كوشت كھانے كے ليے آئے تھے وہ بھی جڑیاں تھیں چنانچہ لکھتے ہیں:

'' پھرخیال کروتم نے اینے زور بازو سے ان کو (ابر صه والوں کو) مغلوب نہیں کیا بلکہ اس کے لیے اس خدا کی تلوار بے نیام ہوئی جواس گھر کا محافظ ہے خدانے ان کے دلوں میں اپنارعب ڈالا اور ان کوالی کنگریوں سے سنگسار کیا جن کے زخمول نے ان کے جسموں کو گھلاڈ الاتم نے اپنی آنکھوں کے سامنے ان کی لاشوں کے انبار دیکھے بھرخدانے ان پر جھنڈ کے جھنڈ چڑیاں بھیجیں جنہوں نے لتعظيم الجثة ہاتھیوں اورسر بلند بادشاہوں کا گوشت نو جا اورتمہاری مقدس وادی کو بد بوسسے یا ک کیا (تفسيرنظام القرآن ص: اسم)

# حميدالدين فرابي كي دوسري علظي

علامہ فراہی لفظ (تسرمِیهُم) کی غلط تفییر کررہے ہیں کہتے ہیں ہم فصل اول میں بیان کرآئے ہیں کہ بہاں خطاب محمصلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں ہے بلکہ افراد اہل مکہ کی طرف ہے اور ''تَسوُمِيُهِمُ'' كَالفظ' نَعَه كَيُهِهُ '' كَالْمُمِرمِجرور ـــے حال پڑا ہوا ہے یامستفل جملہ متاً نفہ ہے۔ ِ حال کی صورت میں میعنی ہوئے کہ اے مخاطب! دیکھ سطرح اللہ تعالیٰ نے ان پر جھنڈ کے حصند جراب جبجين اورحال بيتفاكه توان بربيقر كجينكا تفا-استيناف كيشكل مين بيمعنى ہونے كئے كهم ان يريقر يجينك تصاور الله تعالى نے ان كوكھانے كيفس كى طرح بنايا (ص:٥٠٣)

تتبصره:

قارئین حضرات! ذرااس علامہ کی تفر دلبندی کود یکھے تیٹو میٹھ کی خمیر قریش کی طرف لوٹارہا ہے کہ قریش کے لوگ ابرھہ والوں پرسنگ باری کررہے تھا اور 'آؤسک عَلَیْھِم طُیٹوا '' میں اس ضد پر کھڑا ہے کہ یہ چڑیاں گوشت خواری کے لیے آئی تھیں اور ابرھہ کے شکر اور ہاتھیوں کے جسموں کوان چڑیوں نے تھے اور سنگ جسموں کوان چڑیوں نے تھے اور سنگ باری کرکے ابرھہ کے شکر کو تیا اور سیلاب آکران کے جسموں کو بہالے گیا فراہی کہتا ہے کہ یہ کیسے مکن ہے کہا تے بڑے بڑے اجسام کوسیلاب بہالے گیا اور اس سیلاب سے پھر مکہ کیسے یہ مکہ اس چلی گئیں؟

### اصل حقيقت

یہاں اصل حقیقت کچھادر ہے علامہ فراہی کی قرآن عظیم کے بیان کردہ مجزات کے بارے میں یہ کوشش رہی ہے کہ وہ مجزات کے مافوق الفطرت حیثیت کو چھپائے اور ہر مجزہ کے لیے ایک ظاہری سبب بیدا کردے یہاں ان کی تغییر نظام القرآن ص ۴۹۰ کوآپ پڑھ لیں تو آپ کو یہ حقیقت بالکل واضح ہوجائے گی کہ فراہی صاحب اقرار وا نکار کو ملاکر کس مقصد کو حاصل کرنا چاہتا ہے جس طرح سورۃ ذاریات میں فراہی صاحب نے قوم لوط قوم نوح قوم فرعون پرآنے والے سارے عذابوں کے لیے ایک ظاہری سبب ہوا قرار دیا ہے یہاں بھی ایسا ہی کیا ہے چنانچہ کھتے ہیں کہ بعینہ بہی صورت واقعہ فیل میں بھی نظر آئی قریش سنگ باری کر کے ابر ھہ کی فوج کو خانہ کعبہ سے دفع کررہے تھے اللہ تعالیٰ نے اسی پردہ میں ان پرآسمان سے سنگ باری کر دی۔

(تفسيرنظام القرآن ص: ۴۹۰)

یہ بعینہ سرسیداحمد خان کاطریقہ ہے کہ ہر معجزہ کے لیے ایک ظاہری سبب بتا کر معجزہ کا انکار کرتا ہے یہاں ابابیل کی سنگ باری ایک مافوق الفطرت معجزاتی کرشمہ تھا اس سے راہِ فرار اختیار کرنے

غلط راستے پر جلنے کے بارے میں شاعرنے کہا ہے۔

/t#

/بار(

مالور

'لاج<u>ل</u>ارُ

کے لیے فراہی صاحب نے ظاہری سبب پیدا کردیا کہ بیسنگ باری قریش کی طرف سے ہوئی تھی اس طرح اس نے قرآن عظیم میں تھلی تحریف کی اور تفسیر بالرائے جیسے حرام کام کاار تکاب کیاان کی اس تحقیق پرتو چھوٹے جھوٹے بیج بھی ہنتے ہیں ان کے اس غلط راستے پرچل کرامین احسن اصلاحی اور جاوید احمد غامدی نے بھی اندھا بن اختیار کیا اور اسی روش پر چلے فراہی صاحب لکھتے ہیں کہ بیمعلوم ہے کہ وہ کوہ پیکر ہاتھیوں اور مقتولوں کی لاشوں کو کھانے کے لیے خدانے سمندر کی جانب سے چڑیوں کے جھنڈ بھیجا گریدلائیں پڑی رہٹیں تو ایک مدت تک کے لیے مکہ نا قابل سكونت موجاتا (تفييرنظام القرآن ص: ١٩٩١)

ترسم ندری بکعبه اے اعرابی سیس راہ کہ تو میروی بتر کستان است اے دیہاتی! مجھے ڈرہے کہ تو کعبہ تک نہیں پہنچ سکو کے کیونکہ جس راستے پرچل رہے ہو بیز کستان

یا در ہے فراہی صاحب کی اس عربی تفسیر کا ترجمہ امین احسن اصلاحی نے کیا ہے وہ ص: ۴۹۰ پر اینے حاشیہ میں لکھتے ہیں کہ میں نے مجبوراً لفظ آیات کا ترجمہ مجزہ کیا ہے بیہ متکلمین کی اصطلاح والأمجزة بيس ہے۔ بہرحال تفسير مظہرى ميں قاضى ثناء الله بإنى بى رحمه الله ﴿ طَيُرًا اَبَابِيلَ ﴾ اور ﴿ تَرُمِيهِم ﴾ كَمْ تَعَلَق لَكُت بِس طَيُرًا اَبَ ابِيُلَ صِفَةُ طَيْرِ اَى كَثِيْرة مُتَفَرِّقَة تبع بعض جماعة جماعة أخُرى يقال جاء تك النحيل اَبَابِيُلا مِنْ هَهُنَا وَمِنْ هَهُنَا "تُرُمِيهِم" اى اَصْحَابَ الْفِيلِ صفة اخرى لَلطير (مظهرى ٥٠١ص:٣٥٥) ترجمہ: طیراابا بیل میں ابا بیل طیر کے لیے پہلی صفت ہے مطلب میہ کہ رید پرندے متفرق طور پر بہت زیادہ آئے تھے جماعت در جماعت آگے پیچھے آرہے تنظے عرب کہتے ہیں کہ گھوڑے ابابیوں کی طرح آئے لین ادھر سے بھی آئے اُدھر سے بھی آئے دھڑ سے بھی آئے دھڑ سیمھم'' بیابال پرندے اصحاب الفیل کو پیخر مارر ہے تھے بیلفظ طیرا کے لیے دوسری صفت ہے (تفییر مظہری)

# فراہی صاحب مفسرین اور اہل تاریخ برغصہ ہور ہے ہیں

فرائی صاحب لکھتے ہیں کہ ابر ہہ کے حملہ کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ وہ عربوں سے ناراض ہو گیا تھا اس وجہ سے اس نے مکہ پر حملہ کر دیا لیکن حملہ کے اس سبب اور اہل مکہ کے فرار اور ابر صہ وعبدالمطلب کی گفتگو سے متعلق جو حالات اور واقعات بیان کیے گئے ہیں سب یک قلم بے بنیا و ہیں ازروے سندان میں سے ایک روایت بھی قابل اعتاد نہیں ہے بیتمام روایات ابن اسحاق پر ختم ہوتی ہیں اور اہل فن کے نزدیک بیامر طے شدہ ہے کہ وہ یہود اور غیر ثقدراویوں سے روایت کرتے ہے (ص جمرہ)

علامہ فراہی مزیدرد کرتے ہوئے لکھتے ہیں خود واقعات کی نوعیت سے صاف پنہ چاہا ہے کہ یہ تمام باتیں دشنوں کی گڑھی ہوئی ہیں ان میں عربی غیرت وجیت کی علانہ تحقیراور قریش کے غیور مردار عبدالمطلب کی بیبا کانہ تو ہین کا پہلو بالکل نمایاں ہے نیز ابر ھہ کے کریکٹر کو بہت شاندار دکھانے کی کوشش کی گئے ہاورا کی شخص پرایک کنیسہ کی تو ہین کا الزام تراش کر بیت اللہ الحرام پر اس کے حملے کو جا کر ثابت کیا گیا ہے اس پوری داستان کو پڑھ کر ایسامحسوں ہوتا ہے کہ ذلت ودنا کت اور بے غیرتی وبست ہمتی کا کوئی ایسا الزام نہیں ہے جوعر بوں پرعو ما اور قریش اور ان کے مرداد (عبد المطلب) پرخصوصانہ تھو پاگیا ہو بیان کیا جا تا ہے کہ جب ابر ھہ نے خانہ کعبہ پر جملہ کیا تو قریش کے مرداد عبد المطلب بجائے اس کے کہ قوم کوساتھ لیکراس گھری حفاظت کرلے گا اس قوم کولیکر پہاڑوں میں جاچھے انہوں نے کہا کہ اس گھر کا رہ خود اس کی حفاظت کرلے گا اس کے بعد خانہ کعبہ کے درواز سے پر کھڑ ہے ہوکر ایک دعا مائی اور تمام اہل مکہ کے ساتھ پہاڑیوں میں جاچھے گئے لیکن و نیا کہ بین ہوں ہے کہ وہ بغیر کی ہاؤیوں میں جاچھے گئے لیکن و نیا کہ بین ہوں جاسے کہ جو اپنی عبادت گاہ کوخدا کا گھر نہ بھتی ہو چھراس سے اس جی تی کی تو قع کیسے کی جاسکتی ہے کہ وہ بغیر کی مدافعت کے اپنامعبد دشمنوں ہو جوالہ کر کے بہاڑیوں میں جاچھے گی اس طرح جو بینی کی گائی تو موں کی

نسبت بھی نہیں کر سکتے ہیں تو قریش اور بنی اساعیل کی نسبت کس طرح کر سکتے ہیں (ص:۴۸۵) تنصر ہو:

یہ فراہی صاحب کی غلط بیانی ہے عرب قبائل نے اپنے اپنے علاقوں میں ابر ہہ کے لشکر کا خوب مقابلہ کیا مگر کا میاب نہ ہوسکے پھر مجبور ہوکر اہل مکہ نے جو کنارہ کشی کا فیصلہ کیا اس پر فراہی صاحب کیوں عصہ کرتے ہیں۔فراہی صاحب نے زورقلم دے کرخوب مقالہ لکھڈ الالیکن ان کے باس کوئی نقل اور دلیل نہیں ہے مفسرین نے جو پچھ لکھا ہے انہوں نے روایات کی مضبوط بنیا دوں پر لکھا ہے۔

ابا بیل سے متعلق حمیدالدین فراہی کی غلط رائے

علامہ فراہی نے میہ طے کیا ہے کہ اہل تاریخ محدثین مفسرین کی آ را کچھ بھی ہوں وہ اس پراطمینان کے ساتھ قائم رہیں گے کہ' اُکٹ مؤتر کئف ''میں خطاب اہل مکہ قریش کے ساتھ ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب نہیں ہیں دوسرا فراہی صاحب نے میہ طے کیا ہے کہ ابر ہہہ کے لشکر پرسنگ باری ہوا کے ذریعہ سے آسمان سے ہوئی تھی ابا بیل نے سنگ باری نہیں کی تھی البتہ ابا بیل لاشوں کونو چنے اور گوشت کھانے کے لیے آئے تھے۔ تیسرا فراہی صاحب نے میہ طے کیا ہے کہ اہل مکہ نے ابر ہہ کا خوب مقابلہ کیا تھا مکہ کوچھوڑ کر بھا گئے کی باتیں ان کی تو ہیں بھی ہے اور ان کو انتہائی ابنے بیرت و بے میت قرار دینا بھی ہے۔

فرائی صاحب کے اس نظر بیادراس طے شدہ منصوبوں کے خلاف اگر کوئی ان کونظر آتا ہے تو فوراً طیش میں آجاتے ہیں اور مفسرین ومحدثین اور اہل تاریخ پر گتا خانہ حملے کرتے ہیں حالا نکہ فرائی صاحب کے پاس کوئی منقول دلیل نہیں ہے کوئی حدیث نہیں ہے کوئی مستند تاریخ نہیں ہے صرف ان کاعقلی اجتہاد ہے اور جاہلیت کے اشعار کے اشارات ہیں پوری سورت فیل کی تفسیر میں فرائی صاحب نے جاہلیت کے انسٹھ اشعار کا ڈھیر لگا کر طو مار بھر دیا ہے اور یہود ونصار کی کمرف صاحب نے جاہلیت کے انسٹھ اشعار کا ڈھیر لگا کر طو مار بھر دیا ہے اور یہود ونصار کی کمرف

کتابوں کے گئی حوالے نقل کردیے تا کہ اپنے شاذ نظریات کو ثابت کر سکے مگر تعجب ہے کہ اس پوری سورت کی تفییر وتشر تک وتو ضیح میں ایک حدیث کا ذکر بھی نہیں کیا ہے فراہی صاحب کے اس شاذ راستوں کے اپنانے سے جب ان پر اعتراض ہوتا ہے تو بھی بھی وہ ان اعتراضات کونقل کر کے عجیب جوابات بھی دیتے ہیں چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

" ہم نے کہا کہ چڑیاں مکہ کومقولین کی لاشوں سے صاف کرنے کے لیے آئی تھیں حالانکہ شہور روایت ہے کہ وہ اصحاب فیل کوسنگسار کرنے کے لیے بھیجی گئی تھیں۔ (ص:۳۹۲) آگے فراہی صاحب کے لیے بھیجی گئی تھیں۔ آگے فراہی صاحب کے لیے کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک فریق کا خیال ہے کہ چڑیاں اصحاب فیل کر پھر کی لاشوں کے کھانے کے لیے آئی تھیں دوسر نے فریق کا خیال ہے کہ چڑیاں اصحاب فیل پر پھر مارنے کے لیے آئی تھیں یہ پھر سواروں کے مارنے کے لیے آئی تھیں یہ پھر ان کی چونچوں اور چتکھوں میں ہوتے تھے یہ پھر سواروں کے جسموں میں گھس جاتے تھے بھر ایک سیلاب آیا اور مقولین کی لاشوں کو بہا لے گیا۔ فراہی صاحب فریق اول کی رائے کو ترجیح ویتے ہیں اور فریق ثانی کی رائے پر اشکالات کرتے ہیں حادب فریق ثانی کی رائے پر اشکالات کرتے ہیں حادب فریق ہوں۔

''جن لوگوں نے چڑیوں کی شکل وصورت ان کا رنگ ان کی چونچوں کی زردگونی ان کا لاشوں پر گرنا سب کچھ بیان کیا ہے ظاہر ہے کہ ان کا بیان عینی شہادت پر بینی ہوگا (جس طرح فریق اول ہے) باقی جولوگ ہے کہتے ہیں کہ بیچڑیاں چونچوں اور چنگلوں میں پھراٹھائے ہوئے تھیں تویا تو انہوں نے اوپر سے پھر برستے ہوئے دیکھے اور دور سے بیگان کرلیا کہ بیچڑیاں پھینک رہی ہیں یا'' تَوُمیھہ'' کی ضمیر کا مرجع انہوں نے ''طیو ا'' کو سمجھا اور پھراصل واقعہ کی تحقیق کے بغیر آیت کی جوتا ویل ان کے ذہن میں آئی ای سانچے میں انہوں نے قصہ کو بھی ڈھال لیا اس کے بعد کی جوتا ویل ان کے ذہن میں آئی ای سانچے میں انہوں نے قصہ کو بھی ڈھال لیا اس کے بعد جب بیسوال سامنے آیا کہ ہاتھیوں اور مقتولین کی متعفن لاشیں جن سے تمام وادی مکہ اٹ گئی تک

تو اس کا جواب میردیدیا کہ اللہ تعالیٰ نے سیلاب بھیجا اور وہ سب بہالے گیا حالا نکہ اس جواب کے

بعدریہ سوال باتی رہ جاتا ہے کہ جو بے پناہ سیلاب ان تمام ہاتھیوں اور اتی بے خار لاشوں کو بہالے گیا آخر اس کی زدسے وادی مکہ کے باشندے کیسے نیج گئے؟ آگے برط مران لوگوں کو ایک اور اشکال بھی پیش آیا ہے وہ بیہ کہ ان چڑیوں کے چنگلوں اور چونچوں سے جو پیخر گرتے رہے ہونگے ظاہر ہے وہ سید ھے گرتے رہے ہونگے پھران ہاتھیوں کو کیسے گئے ہوئگے جو ہود جوں اور سواروں سے بالکل ڈھکے ہوئے تھے اس کا جواب انہوں نے بید دیا ہے کہ بیہ پھر سواروں کے جسموں سے گزر کر ہاتھیوں کے جسموں تک پہنچ جاتے تھے۔ (تفیر نظام القرآن ص ۱۹۹۳) مائے بیسوالات وجوابات خود فراہی صاحب کے بنائے ہوئے ہیں کیونکہ وہ قطعاً اس بات کے مائے میں انہیں ہوئی تھی چنا نچہ آگے مرید کھر فیصلہ سناتے ہیں:

"اس تفصیل سے میہ بات واضح ہوگئ کہ دوسر نے فریق کی رائے تمام تراس فرض پربنی ہے کہ سنگ باری چڑیوں کی جانب سے ہوئی میہ چیزا میک مرتبہ فرض کر لینے کے بعد واقعہ کا پوراسلسلہ آپ سے آپ اس ڈھانچہ میں ڈھل گیا (خلاصہ میہ کہ) میرائے ذاتی مشاہدہ یا مشاہدہ کرنے والوں کے بیانات پربنی نہیں ہے (تفییر نظام القران: ۴۹۵)

فرابى صاحب مزيد فيصله سناتے ہيں لکھتے ہيں:

"الغرض تمام قرائن وحالات کی شہادت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کی طرح اصحاب فیل پر بھی تند ہوا کا آسانی عذاب بھیجا جس نے ان پر ہر طرف سے گرد وغبار کے ساتھ کنگریوں اور پھروں کی بارش کی بیسب اللہ تعالیٰ کے فرشتوں یا دوسر کے لفظوں میں اس کی مخفی افواج کی کار فرمائی ہے (ص:۴۹۸)

#### نتصره:

فراہی صاحب نے خواہ نخواہ ایک طوفان کھرا کررکھا ہے انسٹھ اشعار میں ایک شعربھی ایسانہیں

ہے جس میں یہ کھا ہوکہ پرندے گوشت کھانے کے لیے آئے تھے یا انہوں نے لاشوں کونوچ کر کھالیا۔ شاعروں کے اشعار میں صرف ابا بیل اور ابر ہماشرم کے واقعہ کا بیان ہوا ہے اور پھروں کے مارنے کا تذکرہ ہے جناب فراہی صاحب کوان کے عقیدت مند' امام فراہی' کہتے ہیں لیکن ان کے اس غیر معقول تفر دات اور شواذ کو دیکھ کر بچے تو ان پر ہنسیں گے ہم ہننے کے بجائے ان پر افسوس ہی کر سکتے ہیں امام یا ججۃ اللہ شخ الحدیث یا شخ النفیر کہنا تو بہت دور کی بات ہے ان کی ان تفردات اور بچی باتوں نے ان کا علمی مقام بھی مخدوش بنا کر گرا دیا ہے۔

# خميدالدين فرابي اوررمي جمرات

سورت الفیل کی تفییر میں حمید الدین فراہی صاحب نے بلا وجہ رمی جمرات کو کل بحث بنایا ہے اور اس میں جمہور کے راستے سے الگ ہوکر رمی جمرات کا عجیب پس منظر پیش کیا ہے آپ نے اپنی تفییر میں سورت فیل کے ذیل میں بیعنوان قائم کیا ہے۔

# منی میں رمی جمرہ کی حقیقت

رمی جمرات کے بارے میں جمیدالدین فراہی صاحب کا موقف ہے ہے کہ موسم نج میں جاج کرام جو جمرات پر کنگریاں مارتے ہیں ہے کو بول کی اس سنگ باری کی سنت ہے جوانہوں نے ابر ہہ کے لئکروں پر پیچر برسائے ہتے وہ لکھتے ہیں: ''بہت سے قرائن سے پیتہ چلتا ہے کہ منی میں رمی جمرہ واقعہ فیل ہی کی یادگار ہے لیکن ضعف روایات نے اس حقیقت پر پردہ ڈال رکھا ہے علامہ ذخشری لکھتے ہیں کہ روایت ہے کہ مینڈھا حضرت ابراہیم کے ہاتھ سے جھوٹ بھا گا انہوں نے اس کو سات کنگریاں ماریں اور پھر پکڑلیا اس کے بعد سے ہیری کی سنت قائم ہوئی۔ دوسری روایت ہے کہ جس وقت انہوں نے بیٹے کی قربانی کا قصد کیا تو شیطان نے ان کو بہکا نا جاہاس وقت انہوں نے اس کو کنگریاں ماریں تورمی جمرہ کی سنت اس واقعہ کی یا دگار ہے۔ جاہا اس وقت انہوں نے اس کو کنگریاں ماریں تورمی جمرہ کی سنت اس واقعہ کی یا دگار ہے۔ جاہا اس وقت انہوں نے اس کو کنگریاں ماریں تورمی جمرہ کی سنت اس واقعہ کی یا دگار ہے۔

علامه فراہی مزید لکھتے ہیں لیکن سی روایات میں سنت رمی جمرہ کی اصل کا کوئی ذکر ہیں ہے اس وجہ سے ہم نے استناط کی راہ اختیار کی ہے تھے وثابت چیزوں سے استناط اس صرتے روایت سے زیاده بهتر ہے جو ثابت نہ ہو۔

استناط نمبرا: کلام جاہلیت میں رمی جمرات کا کوئی ذکر نہیں لیکن جہاں تک ہم کومعلوم ہے اس کے متعلق کوئی سیجے روایت نہیں ہے (تفسیر نظام القرآن :ص: ۱۵) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بینگ چیز ہے جو واقعہ کیل کے بعد وجو د میں آئی ہے۔

اشتناطنمبرا: چونکهابر به کی فوج محتر میں تھی اور وہ مکہ کی طرف بڑھ رہی تھی اس وجہ سے لازماً اس كامقدمة الجيش محصب ميں رہا ہوگا جہاں كنگرياں مارى جاتى ہيں اس قدرتشكيم كركينے کے بعد رپیر بات بہت لگتی ہوئی معلوم ہوتی ہے کہ سنت رمی عربوں کی اس سنگساری کی یاد گار ہوجو انہوں نے ابر ہد کے مقدمۃ البیش یا اس کے ہاتھیوں پر کی تھی اور جس کے بردہ میں خدانے آسان سے ان برسکباری کی

استنباط تمبرسا: اگر رمی کی اصل وہ ہوتی جولوگوں نے جھی ہے بینی شیطان کوسنگسار کرنا، تو قربانی رمی سے فارغ ہونے کے بعد تنسرے یا چوشے دن ہونی جا ہیے تھی حالانکہ قربانی رمی کے ہلے ہی دن ہوتی ہے پھر میہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ شیطان دوسرے اور تنسرے دن کیوں سنگسار کیاجا تاہے۔ ہاں اگراس کو واقعہ کل کی یادگار مانا جائے تو تمام گھتیاں آپ سے آپ سکھ

(وہ اسطرح کہ) ابر ہہ کی فوج پر پہلے روز جوسگیاری ہوئی ہوگی اس سے ایک حد تک فوج آگے بروصنے سے رک گئی ہوگی لیکن ابھی کچھ دم خم باقی رہا ہوگا اس وجہ سے دوسرے دن مکہ پرحملہ کرنا جا ہا ہوگالیکن جاج نے آگے بڑھ کر پھر پھراؤ کر کے روک دیا ہوگا یہی واقعہ نیسرے روز بھی پیش آیا ہوگا یہاں تک کہ حجاج کی سنگ باری نے اور دست غیب نے پوری فوج کو بالکل پامال کر دیا (تفییر نظام القرآن ص:۵۱۳)

جس ستون پر پہلے روز رمی کی جاتی ہے وہ سب سے بڑا ہے اور فوج کے حالات کے لحاظ سے بہی ہونا بھی چاہیے (لیمنی فوج بڑی تھی تو ستون بھی بڑا لگادیا گیا) (پھر) بہلے دن کی شکست اور پا مالی نے مقدمہ الجیش کے حملہ آوروں کی تعداد بہت گھٹا دی ہو گی اس وجہ سے ضروری ہوا کہ دوسرے ستون کا حجم پہلے کے مقابلہ میں کم ہو کہ دافعہ کی پوری تصویریا دگار کے أنمينه مين محفوظ رہے ان باتوں كوشيطان كے حالات سے كوئى مناسبت معلوم ہيں ہوتى جوشيطان حضرت ابراہیم علیہالسلام کی بہکانے آیا تھااس کی یادگار میں بیرتیبی تفاوت بالکل بے معنی معلوم (تفبيرنظام القرآن ص:۵۱۳) ہوتاہے

رمی کے وقت جس شخص کا تصور ہیہ وگا کہ وہ شیطان کو کنگریاں مارر ہاہے وہ استنباط تمبر۵: اینے دل میں کوئی خاص جذبہ یا کوئی خاص جوش محسوں نہیں کریگاوہ جانتا ہے کہوہ بیئنگریاں ایک پھر پر پھینک رہاہے ہاں اگر اس رمی کو واقعہ اصحاب فیل کی یا دگار سمجھا جائے تو اس صورت میں ہمارے تصورات کارخ بالکل دوسراہوگا (لیعنی پیصورہوگا کہہم نے ایک طاقتور دشمن کو تباہ و ہرباد کردیااوراللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی اب ہم فتح کا اظہار کررہے ہیں)

سب سے پہلے تو فراہی صاحب نے بینقصان کیا کہ رمی جمرات کے بارے میں جمہور کے مشہور ثاہراہ کو چھوڑ کرا لگ تھاگ بگیڈنڈیوں میں گھسناشروع کر دیااور بیموقف اختیار کیا کہ آج کل جو ہم کنگریاں مارتے ہیں بیرابراہیم علیہ السلام کی یاد گارنہیں ہے بلکہ بیران عربوں کی یاد گار ہے جنہوں نے ابر ہمہ کے کشکر پر پھر برسائے تھے اول تو انہوں نے بیاطمی کی کہ ابر ہمہ پر اہا بیل کی منگ باری کے بجائے قریش اور اہل مکہ کی سنگ باری قرار دیدی دوسری غلطی ہیری کہ قرآن کی لق صرت وينهيم "سے انحراف كيا اور كہا كه اس ميں ضمير مؤنث طيرا كے بجائے قريش كي طرف راجع ہے۔ حالانکہ پوری سورت قبل میں قریش کا کوئی ذکرنہیں ہے۔ تیسری غلطی رہے کہ

کنگریوں کے بس منظر میں جوروایات منقول ہیں اس کوضعیف کہہ کرمستر دکر دیا اور پھر کہدیا کہ اب میں استنباط کرے ثابت کروں گا کہ سنگ باری کس کی طرف سے ہوئی تھی بھر بھی کہتا ہے کہ عربول کی طرف سے ہوئی تھی بھی کہتا ہے کہ آسان سے ہوا کے ذریعہ سے ہوئی بھی کہتا ہے کہ اس وفت کے حاجیوں نے بیرسنگ باری کی تھی جنانچہ فراہی صاحب نے اس موقع پر آتھے استنباطات لکھدیئے ہیں جن میں ہے میں نے صرف یانچ کا ذکر کیا ہے پھرفراہی صاحب کا ان قیاسات کواسنباط کہنا بھی کل نظر ہے یہاں ان کی طرف سے مفروضوں پربنی قیاسات ہیں کہی جيز يداسنباط كى كوئى صورت نہيں ہے صرف اپنے دماغی خيالات كوذكر كياہے كه ايبا ہوا ہوگا وييا

سوال ریہ ہے کہ جب روایات کی ایک بنیا دموجود ہے جا ہے کمزور ہی ہولیکن امت نے سلفاً وخلفاً اس کوقبول کیا ہے تو فراہی صاحب کوحی نہیں پہنچتا کہاں کوغلط کہدیں اورائیے مفروضوں کومسلط کریں آخر فراہی صاحب کے پاس بھی کوئی دلیل تو ہوئی جائے تھی۔اب میں ان روایات کا ترجمه لل كرنا جا ہتا ہوں جورمی جمرات كے بارے میں منقول ہيں:

ملاعلی قاری رحمه الله نے لکھا ہے کہ ابر اہیم علیہ السلام جب اساعیل علیہ السلام کو ذرج کرنے کے لیے منی میں قربان گاہ کی طرف لے جارہے تھے تو اہلیس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ایک بار وسوسہ ڈالا ( کہ خواب کی بنیاد پر بیٹے کو کیسے ذرج کرتے ہو؟) حضرت ابراہیم علیا السلام نے اس کوسات کنگریاں ماریں اس کے بعد ابلیس غائب ہوگیا پھر دوسرے اور تیسر ہے مقام برنمودار ہوگیا و ہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کوسات تنکریاں ماردیں اللہ تعال نے حضرت ابراہیم کے اس ممل کو حاجیوں کے لیے بطور یا دگار رکھا اب حاجیوں کی طرف ہے شیطان سےنفرت اور رحمان سے عقیدت کی بنیاد پر بیچر مارے جاتے ہیں۔

(مرقات ملاعلی قاری بحواله تخفة المنعم شرح مسلم جهم (۱۳۲۳) مجمع الزوائدج ۸ص: ۲۲۰ باب رمی الجمار میں ابوالطفیل سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں ا

Marfat.com

13))

ابن عباس سے بوجھا کہ آپ کی قوم کا دعویٰ ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے صفا ومروہ کے درمیان سعی فرمائی تھی اور بیسنت ہے؟ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ میری قوم نے بچ کہا کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب جج کے احکام بجالانے کا علم ہوا تو صفام وہ کے درمیان سعی کے دوران شیطان نمودار ہوا اور سعی میں ابراہیم علیہ السلام سے آگے نکلنے کی کوشش کی مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم کے چر حضرت جریل علیہ السلام حضرت ابراہیم کے جمرہ عقیہ کے باس کے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے شیطان نمودار ہوا حضرت ابراہیم کے اس حضرت ابراہیم کے اس کوسات کنگریاں ماردیں تو شیطان عائب ہوگیا چر شیطان ہمرہ وسطی کے پاس حضرت ابراہیم کے دوروائی تیس مسلطان پرسات کنگریاں ماردیں اور حضرت ابراہیم کے دوروائی تیس کے میاسے نمودار ہوگیا حضرت ابراہیم کو جمرہ قصوا یعن اسماعیل علیہ السلام کومنہ کے باس کے وہاں بھر حضرت جبریل امین حضرت ابراہیم نے دہاں بھی شیطان نمودار ہوگیا حضرت ابراہیم نے دہاں بھی دوروائی تیسری جمرہ کے پاس لے گئے وہاں بھر شیطان نمودار ہوگیا حضرت ابراہیم نے دہاں بھی دوروائی تیسری جمرہ کے پاس لے گئے وہاں بھر شیطان نمودار ہوگیا حضرت ابراہیم نے دہاں بھی شیطان کوسات کنگریاں ماردیں: رواہ احمد والطیر انی ورجالہ نقات یعنی منداحمد اور طبرانی نے اس شیطان کوسات کنگریاں ماردیں: رواہ احمد والطیر انی ورجالہ نقات یعنی منداحمد اور طبرانی نے اس

منداح كى ايك اوردوايت عربى الفاظ كما ته بيش خدمت بي ترجم كى ضرورت نيس به وعن ابن عباس رضى الله عنه: ان رسول الله صلى الله عَليه وسلَّم قال: ان جبُرِيُل ذَهَبَ بِإِبُواهِيمَ عَلَيْهِ السَّلامُ إلى جَمُرةِ الْعَقَبَةِ فَعَرَضَ لَهُ الشَّيْطَانُ فَرَمَاهُ بِسَبُع حَصياتٍ . فسَاخ ثُمَّ اتَى الْجَمُرةَ الْقُصُوى فَوَمَاهُ بِسَبُع حصياتٍ فَسَاخ ثُمَّ اتَى الْجَمُرةَ الْقُصُوى فَرَمَاهُ بِسَبُع حصياتٍ فَسَاخ ثُمَّ اتَى الْجَمُرةَ الْقُصُوى فَرَمَاهُ بِسَبُع حصياتٍ فَسَاخ وَسَاخ فَسَاخ وَدَاحتلط))

(مجمع الزوائد: ج ٨: ص:٢٢٢)

زمین میں دھننے اور گڑنے کوساخ کہتے ہیں مجمع الزوائد نے ان روایتوں کو کئی اساد کے ساتھ حضرت ابن عباس سے قل کیا ہے ان تصریحات کے بعد جناب فراہی صاحب کے قیاسات اور

#### Marfat.com

خودساختة استنباطات كى طرف جانا بالكل مناسب نہيں ہے۔ليكن ان لوگوں كو چونكہ احادیث کے ساتھ خدواسطے بیر ہے تو اس کا علاج تو تھی کے پاس نہیں ہے۔ اب فراہی صاحب کے استنباطات يرمين ذرا تنبيه كرناحا بهتا مون:

استنباط نمبرا میں فراہی صاحب نے ان روایات کا انکار کیا ہے جواوپر میں نے نقل کر دی ہیں وہ کہتے ہیں کہ بیٹا بت نہیں ہیں اگر بیردایات کمزور بھی ہوں تو پھر بھی فراہی صاحب کے مفروضوں برمبنی استنباطات سے ہزار درجہ بہتر ہیں۔

اسنباط نمبر۲ میں فراہی صاحب رمی کی سنت کوعر بوں کی سنت کی یا دگار بتا کراس کوتر جیح دیکرخوش ہوجاتے ہیں میں کہتا ہوں کہ علماءامت اس کوحضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت محمصلی اللہ علیہ ا وسلم کی سنت اور یا د گار قرار دیتے ہیں جب بیموجود ہوتو فراہی صاحب کے اجتہا د کی کوئی ضرورت

استنباط تمبره میں فراہی صاحب نے قربانی اور شیطان پر کنگر مارنے کی ترتیب پراشکال کرکے ايينے موقف پراستدلال بیش کیاہے میں کہتا ہوں کہ امور جج کا واضح نمونہ آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے امت کے سمامنے پیش کیا اور فرمایا کہ اپنے مناسک جج مجھے دیکھ کرسیکھوتو اس کے بعد فراہی کی منطق کونہ ہم مانتے ہیں اور نہ بھھتے ہیں۔

استنباط تمبرته میں فراہی صاحب نے ستونوں کے بڑے اور چھوٹے ہونے کوابر ھہ کے کشکر کے ساتھ جوڑا ہے اس میں فراہی صاحب نے غلطی کی ہے ابر ھه کالشکر مز دلفہ کی طرف سے مکہ جارہا تھا نیز وہ وادی محسر ہے آگے بڑھ بھی نہیں سکا تھا تو فراہی صاحب کی بات بالکل غلط ہے کہ پہلے دن کشکرزیاده تھااس کیے اس کی یاد گار میں جمرہ عقبہ کاستون بڑا بنایا گیااس کوا گرقیاس بنانا ہی تھا تو یوں کہتا کہ پہلے دن شیطان موٹا تھا اس لیے جمرہ عقبہ کا ستون موٹا ہے فراہی صاحب نے احادیث کوچھوڑامفسرین کوچھوڑاتو بچوں کی طرح باتنیں بنانے کے ہیں۔

# سورت کوٹر کی تفسیر میں فراہی صاحب کی شاذرائے

جناب فرائی صاحب کوعام مفسرین سے الگ راستے کو اختیار کرنے کا شوق ہے سورت الکو ژیم مفسرین کو ژک تین معنی لیتے ہیں (۱) کو ژبخت میں ایک نهر کا نام ہے لیعنی حوض کو ژ مراد ہے (۲) کو ژب مراد قر آن علیم ہے (۳) کو ژب مراد خیر کثیر ہے جودین اسلام کی تمام بھلا ئیوں کو شامل ہے کو گئی متعین بھلائی مراد نہیں ہے قاضی ثناء اللہ پانی پی رحمہ اللہ اپنی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ ان اختالات میں بہترین اختال وہ ہے جوخود آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے الکو ژب مراد حوض کو ژب علامہ جاراللہ زمشری نے بھی صحیح مسلم کی صدیث کے حوالہ سے لکھا ہے کہ الکو ژب مراد وہ نہر ہے جو جنت میں ہے جوحوض کو ژب صدیث کے الفاظ ہے ہیں:

کو الکو ژب مراد وہ نہر ہے جو جنت میں ہے جوحوض کو ژب صدیث کے الفاظ ہے ہیں:
وَعَنِ النّبِی صَلّی اللّٰهُ عَلَیٰهِ وَ سَلَّمَ اَنَّهُ قَدَ أَهَا جِیْنَ اُنْزِ لَتُ عَلَیْهِ فَقَالَ: اَتَدُرُ وُنَ مَا الْکُو ثَرُ ؟ اِنَّهُ نِهُورٌ فِی الْجَنَّةِ وَ عَدَنِیْهِ رَبِیُ فِیْهِ خَیُرٌ کَشِیْرٌ (مسلم)

(کشاف ج۲:۵۰۸)

# فرائی صاحب کے نزویک الکوٹر سے خانہ کعبہ مراو ہے

علامہ فراہی این تفسیر میں لکھتے ہیں کہ کوٹر کی تا دیل میں تین قول نقل کیے ہیں :

(۱) کوژ جنت میں ایک نہر ہے حضرت عائیۃ ابن عباس حضرت انس ابن عمر رضی الله عنہم اور مجاہدً اور ابوالعالیہ سے یہی مروی ہے۔

(۲) کور سے مراد خبر کثیر ہے ابن عباس عکر مہ قنادہ اور مجاہد سے یہی مروی ہے۔

(۳) کوٹر جنت میں ایک حوض ہے عطاء رحمہ اللہ سے یہی مروی ہے۔

میرے نزدیک ان میں سے پہلے اور تیسرے قول میں کوئی اختلاف نہیں ہے اس کوموقف کا حوض اور جنت کی نہر بھی کہا گیا ہے ہوسکتا ہے بیہ حوض اس نہر جاری کا ہو (تفسیر نظام القرآن ص:۵۲۳) علامہ فراہی الکوثر کو جنت کا حوض قرار دینے کو کمز در کرنا چاہتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کوثر آخر ت سے

#### Marfat.com

پہلے کوئی چیز ہے الکور کولام تعریف کے ساتھ استعال کرنا درآ نحالیہ وہ ایک ایمی چیز کانام ہے جس سے لوگ واقف نہیں ہیں قرآن کے عربی نہیں کے منافی ہے اس وجہ سے بطریق نفی وہ کی خاص چیز کانام نہیں ہوسکتا ہے البتہ بطریق تاویل اس سے کوئی الی چیز مراد لے سکتے ہیں جس میں خیر کثیر ہوقر آن مجید کا بیتمام اسلوب ہے کہ وہ آخرت کی بخشوں کو یا بصیغہ مستقبل ذکر کرتا ہے باان کوایسے قرائن کے ساتھ بیان کرتا ہے جن سے مستقبل مجھا جا سکے جیسے ہوئی کسٹ و ف یہ نمونی کوئی ایسی چیز مراد ہوتی جو صرف آخرت کی بخشوں کو گائی کوئی آئی کے ماتھ بیان کرتا ہوئی قو قرآن اس کو ستقبل ہی کے صیغے سے بیان کرتا (ص ۲۵۰۵) سے تعلق رکھنے والی ہوتی تو قرآن اس کو ستقبل ہی کے صیغے سے بیان کرتا (ص ۲۵۰۵) سے تعلق رکھنے قبل بی کہاں تفصیل سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ لفظ کور کی تحقیق میں بہت سے مذہب نہیں ہیں جیسا کہ بادی النظر میں معلوم ہوتا ہے صرف دو مذہب ہیں ایک بید کہ کوئی اور چیز ، میں بہت سے مذہب نہیں جی جیر چیز جس میں خیر کثیر ہودہ اس کے دائرہ میں داخل ہے دوسرا مذہب یہ ہے کہ بیعام ہے ہر چیز جس میں خیر کثیر ہودہ اس کے دائرہ میں داخل ہے دوسرا مذہب بیے کہ بیعام ہے ہر چیز جس میں خیر کثیر ہودہ اس کے دائرہ میں داخل ہے دوسرا مذہب بیے کہ بیعام ہے ہر چیز جس میں خیر کثیر ہودہ اس کے دائرہ میں داخل ہے دوسرا مذہب بید ہے کہ بیعام ہے ہر چیز جس میں خیر کثیر ہودہ اس کے دائرہ میں داخل ہے دوسرا مذہب بید ہوئی میں داخل ہے دوسرا مذہب بید ہوئی میں داخل ہے دوسرا مذہب بید ہوئی میں در کتا ہوں میں خیر کثیر ہودہ اس کے دائرہ میں داخل ہے دوسرا مذہب بید ہوئی دوسرا میں داخل ہے کہ بیعام ہے ہر چیز جس میں خیر کثیر ہودہ اس کے دائرہ میں داخل ہے دوسرا میں داخل ہوئی کوئی اس کوئی کوئی دونہ کوئی دونہ کی کوئی دونہ کوئی دونہ کوئی دونہ کوئی دونہ کوئی دونہ کوئی دونہ کی دونہ کوئی دونہ کی کوئی دونہ کوئی کوئی دونہ کوئی دونہ کوئی کوئی دونہ کوئی کوئی دونہ کوئی دونہ کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کو

علامہ فرائی کے نزدیک فانہ کعبہ ہی قیامت کا حوض کو ترہاں مقصد تک پہنچنے کے لیے انہوں نے لمبا چوڑا کلام کیا ہے چنانچہ لکھتے ہیں اب اگر قرآن وحدیث کے درمیان کا مل تطبیق کے لیے کہا جائے کہ جو کو ثر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغیر صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں عطافر مایا ہے وہی اپنی حقیق شکل میں موقف (محشر) کا حوض اور جنت کی نہر ہے تو بہ تطبیق زیادہ بہتر ہوگی پچھی فصلوں میں معلوم ہو چکا ہے کہ سلف نے کو ثر کے بارے میں اختلاف نہیں کیا ہے بلکہ لفظ کی عمومیت اور صیغہ ماضی کی رعایت سے ان چیز وں کو بھی اس کے دائرہ میں داخل کر دیا ہے جو داخل ہو سکی تھی تاکہ لفظ عام وسیح اور اپنی دلالت میں اسم بامسی (کوثر) ہو یہی وجہ ہے کہ بعد کے مفسرین نے اس میں مزید جبجو اور کا وش جائر بھی ہے۔ اگر اس کے متعلق بچھ کہنا بدعت وضلالت ہوتا تو وہ خاموش میں مزید جبحو اور کا وش جائر بھی اس میں کئی تھی ہی جائر اس کے متعلق بچھ کہنا بدعت وضلالت ہوتا تو وہ خاموش میں مزید جبے اور سلف بھی اس میں کئی تھی کا اختلاف نہ کرتے ، اس وجہ سے اگر میں ایسی تاویل کا سراغ

لگاؤں جو دونوں کوثروں کوایک کردے تو جس طرح میں سلف کواس کی تاویل میں ایک دوسرے کے خلاف جیس یا تا اس طرح اینے آپ کو بھی ان کے خلاف نہ مجھوں گا (ص:۵۲۸) خانه کعبہ کو قیامت کا حوض کو ژ قرار دینے کے لیے علامہ فراہی مزید لکھتے ہیں اس وجہ سے بیرخیال تہیں کرنا جا ہیے کہ محمصلی اللہ علیہ وسلم نے تصریحاً کہیں رہیں فرمایا کہ خانہ کعبہ قیامت کے دن حوض کوٹر کی شکل میں نمودار ہوگا کیونکہ آپ نے اس کی طرف اشارے فرمائے ہیں اس تمہید کے بعداب ہم ان اشارات کی تفصیل کرتے ہیں جو ہمارے دعویٰ پر جمت ہیں (ص:۵۲۹) اس کے بعد جناب فراہی صاحب نے کعبہ اور حوض کوٹر کے درمیان دس وجو ہات اور مشابہات کا ذکر کیا ہے جس سے وہ ثابت کرنا جا ہتے ہیں کہ دنیا کا بیرخانہ کعبہ آخرت کا حوض کوڑ ہے اس کا لازمی نتیجہ بیرآئے گا کہ احادیث میں حوض کوثر کی جو تفصیلات وارد ہیں اور حوض کوثر کا جوموقع ومقام ہےوہ سب بے معنی چیزیں ہیں وہ دنیا کے خانہ کعبہ کی ایک تصوراتی اور خیالی شکل ہے اس طرح کام غلام احمد پرویز کرتار ہتا ہے فراہی صاحب نے خانہ کعبہ اور حوض کوٹر کے درمیان دس مثابهات اورمناسبات كوبيان كرديا اور پھرآخر ميں لکھا كہابتھوڑى ديرتو قف كر كے حوض كوثر کی شکل اور ہیئت پر بھی غور کرلینا جا ہے ہمارا خیال ہے کہ اس سے بھی ہمارے مذکورہ نظریہ کی تائید ہورہی ہے کہ کوٹر آخرت در حقیقت خانہ کعبہ اور اس کے ماحول ہی کی روحانی تصویر ہے فراہی صاحب نے اس کے بعدا پی تفسیر میں بیر برواعنوان باندھاہے۔

نہر کوثر خانہ کعبہ اوراس کے ماحول کی روحانبیت کی تصویر ہے لکھتے ہیں معراج میں جونہر کوثر آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کومشاہدہ کرائی گئی تھی اس کی صفات پر جو شخص بھی غور کرے گا اس پر بیر حقیقت منکشف ہوجائے گی کہ نہر کوثر در حقیقت کعبہ اور اس کے ماحول کی روحانی مثال ہے (تفسیر نظام القرآن: ۵۲۳)

#### Marfat.com

(41)

تتصره

میں کیا تنجرہ کروں اگر لکھوں تو احباب برامانیں گے اگر نہ لکھوں تو حق اور علم کے چھیانے کا مجرم تھیروں گا ہم تو جاوید غامدی اور امین احسن اصلاحی کے جادہ حق سے بٹنے اور سلف صالحین کے شاہراہ اعظم سے پھرنے اور ترک کرنے کا رونا رور ہے تنصفراہی صاحب کے پوشیدہ گوشوں کو حھا نک کرد کیھنے ہے معلوم ہوا کہ نلوں میں آنے والا گدلا یانی نلوں ہی کانہیں ہے بلکہ بیچھے سے حوض گدلا ہی گدلا بھرا پڑا ہے فراہی صاحب کی تفسیر نظام القرآن میں سورت کوٹر کی تفسیر پینیٹھ لمبصفحات برمشتل ہےاس میں فراہی صاحب نے تفسیری مقاصد سے ہٹ کرغیر متعلق مضامین سے صفحات کے صفحات بھر دیئے ہیں آپ حیران ہوجا نیں گے اس اللہ کے بندے نے بلا ضرورت سورت کوثر کی تفسیر میں قرآن کی مختلف مقامات سے ایک سونتین آیات کوجمع کررکھا ہے اور نورات والجيل كے كئى حوالہ جات لکھے ہیں سورت كوثر جو تين آيات برمشمل مخضرترين سورت ہے بلاضرورت اور بلامناسبت استے طویل مضامین کا مقصد شاید بیہ ہوکہ فراہی صاحب ان طویل مضامین کے حمن میں اپنے دل کے رجحانات اور شاذنظریات کو لیبٹ لیبٹ کر پیش کرنا جا ہتے ہیں بہرحال بینیٹھ طویل صفحات کے آخری صفحہ میں دل کے بھڑاس نکالنے کے لیے بھر لکھتے ہیں بیتمام با تیں اشارہ کررہی ہیں کہ اس سورت میں 'الکوٹر'' سے مراد خانہ کعبہ ہی ہے (ص:۵۸۱) فراہی صاحب نے خیر کثیر کی عمومیت کو وسعت دیکر خانہ کعبہ کو جوشامل کیا ہے اس میں انہوں نے اگر جہ عام مفسرین ہے الگ راستہ اختیار کیا ہے لیکن مجھے اس پراعتراض ہیں ہے اصل اعتراض اس پر ہے کہ انہوں نے خانہ کعبہ کوحوض کوٹر کی جگہ پر زکھا ہے اور اصل حوض کوٹر جس سے متعلق رسیوں احادیث وارد ہیں اور دسیوں تفصیلات ہیں ان سب کا ایک قسم ا نکار لازم آتا ہے اور یہی طريقه غلام احمد برويز اورعنايت التدمشر في نے اختيار كيا ہے اور كہاہے كه جنت كانظام اوراس كى نعمتیں آنکھوں سے اوجھل بردہ ُغیب میں ہیں وہ حسی اشیاء ہیں ہیں کہ دنیا میں ہم اس کا ادراک

کرسکیں وہ صرف خیالی اور تصوراتی چیزیں ہیں اس دعویٰ کے بعد انہوں نے خاص انداز سے ان چیز دل کا انکار کیا ہے فراہی صاحب شاید انکار نہیں کرتے ہوئے کیکن حوض کوڑ سے متعلق سینکڑوں احادیث جان چھڑانے کے لیے ان کا خیالی گھوڑا اسی میدان میں سرپٹ دوڑر ہاہے۔

## سورت لہب کی تفسیر میں فراہی صاحب کی شاؤرائے

علامہ فرائی صاحب نے سورت اہب کی تغییر میں بھی عام مفسرین سے الگ تھلگ راستہ اختیار کیا ہے اور عجیب وغریب غیر متعلقہ مباحث کو چھٹر کر سورت اہب کی تغییر میں چھتیں لمبے لمبے صفحات کو سیاہ کر ڈالا ہے اور پجبین آیات کو قل کیا ہے اس مخضر سورت میں اس طرح طول اختیار کرنا سمجھ سے بالاتر ہے پھر جو پچھ کھا ہے ایک مناظر انہ انداز ہے جو سورت کی تغییر نہیں ہو سکتی ہے پھر چند مقامات میں عام مفسرین سے الگ مخالف راستہ اختیار کیا ہے بطور نمونہ چند عبارات ملاحظہ فرمائیں۔

## فرابى صاحب لكھتے ہیں

## تَبَّتُ يَدَا اَبِى لَهُبِ مِن مُن مُدبره عاهد مُدمت ہے

پس ﴿ نَبُتُ يَدُا آبِ يَ لَهُب ﴾ نة وبدوعا ہے اور نداس میں کوئی پہلو بجواور ندمت کا ہے بلکہ ابولہب کا ذکر کنیت کے ساتھ کیا گیا ہے جس سے عزت واحر ام کا پہلو نکتا ہے۔

(تفییر نظام القرآن ص: ۱۲٪) آ کے چھٹی فصل میں فراہی صاحب ایک بڑی سرخی لگا کرفر ماتے ہیں: یہ سورت بدوعا اور ندمت نہیں بلکہ پیشین گوئی اور خوش خبری ہے (تفییر نظام القرآن: ۱۲۵) علامہ فراہی مزید لکھتے ہیں پھرا گرمنشاء اللی یہی تھا کہ ابولہب کی ندمت کر کے محمصلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ اور ملال دور کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کا مثلہ کرنے سے کیوں روکا گیا؟ حالانکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاناروں رضاعی بھائی اور مجبوب جیا حضرت

#### Marfat.com

حزه کے جسم اقدس کامثلہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوانتہائی صدمہ پہنچایا تھا

(تفسيرنظام القرآن ص: ٦٢٤)

علامہ فراہی مزید لکھتے ہیں کہ ماقبل سورت میں فتح مکہ اور استغفار و بیجے کا ذکر ہے اور ما بعد سورت میں نتج میں توحید کامل کا اعلان کیا گیا ہے ان دو عظیم الثان مسکوں کے بیچ میں جواور مذمت کا کیا موقع تھا؟ (ص: ۲۲۸)

علامہ فرائی مزید لکھتے ہیں اب غور کرولسان غیب نے جو پیشین گوئی کی تھی وہ کس طرح حرف بحرف بوری ہوئی ابولہب مقابلہ کرنے سے عاجز رہا اس کے اکثر اعوان (بدر میں) قتل ہوئے اگراشارات فہم حقیقت کے لیے کافی ہیں تو ﴿ تَبَّتُ یَدَا ﴾ میں یدین سے اعوان وافسار کو مراد لینا نہایت واضح بات ہے کیونکہ عرب اعوان وافسار کو ید کہتے تھے (ص: ۱۳۳۰ وا ۲۳)

#### تبصره:

Marfat.com

2.

غلاو. انبيل

ان عربر امک

م'ایکر بی پہلوکو قابل اعتبار نہیں سبحصے بلکہ وہ ابولہب کوکنیت سے ذکر کرنے کو ابولہب کے لیے باعث عزت سبحصے ہیں جبکہ عام مفسرین ان آیات کو ابولہب کے لیے مذمت قرار دیتے ہیں اب آیئے اور دیکھتے کہ مفسرین بہاں کیا لکھتے ہیں:

چنانچہ قاضی ناء اللہ اپنی تفیر مظہری میں لکھتے ہیں ان کی عربی تفیر کا ترجمہ میں اردو میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ فرماتے ہیں کہ بخاری وسلم کی روایت ہے کہ جب ہو اَنْد بِدُرُ عَشِیْت وَقَیٰکَ الله علیہ وہ میں مزید یہ تفصیل ہے کہ آخضرت صفا پہاڑی پر ان کوعذاب آخرت سے ڈرایا بخاری وغیرہ میں مزید یہ تفصیل ہے کہ آخضرت صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور قریش کو آواز دی تو قریش اکھے ہو گئے آخضرت نے قریش ہے کہا کہ مجھے بتا دواگر میں تہمیں کہدوں اور خردوں کہ وہ تمن تن اسلام کے وقت تم پر عملہ آور ہونا جاہتا ہے تو تم میری میں تہمیں کہدوں اور خردوں کہ وہ تمن تن یا شام کے وقت تم پر عملہ آور ہونا جاہتا ہے تو تم میری بات مانو گئے ؟ انہوں نے کہا جی ایک ہاں بہم تقدید عذاب سے پہلے میں تہمارے فرمایا کہ فَایِق مُرایا کہ فَایِق نُس نَے کہا تھے ہلا کت ہوتم نے اس لیے ہمیں فرمایا کہ فَایِق ڈرانے والا نبی بن کرآیا ہوں اس پر ابولہب نے کہا تھے ہلا کت ہوتم نے اس لیے ہمیں جو تشوی اللہ الملاک ہوای جی تو تا ہوا ہے گئے بلاکت ہوتم نے اس پر یہ تیت اتری جی تو تا ہوا ہوا ہے گئے نہلاک ہوجائے نئی نفسہ یعنی وہ خود ہلاک ہوجائے۔ مُن اللہ الملاک ہوجائے نئی نفسہ یعنی وہ خود ہلاک ہوجائے۔ مُن کہا تھے ہیں جو منطنی اللہ الملاک ہوای هَلکتُ یعنی اس کے ہاتھ ہلاک ہوجائے آئی نفسہ یعنی وہ خود ہلاک ہوجائے۔

علاء نے کہا ہے کہ ہلا کت کی بد دعاء میں ابولہب کے ہاتھوں کی تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ اس نے انہیں ہاتھوں سے بچھر اٹھایا تھا تا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مار دے ابولہب کا نام عبدالعزی بن عبدالعظلب تھا۔ مفسرین میں سے شخ مقاتل رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ ان کوخوبصورتی اور چک دمک کی وجہ سے ابولہب کہتے تھے یہاں اللہ تعالی نے اس کو کنیت کے ساتھ دو وجہوں سے یادکیا ہے ایک وجہ یہ کہ اللہ تعالی نے اس کے نام لینے کو تیج اور مکروہ سمجھا دوسری وجہ یہ کہ چونکہ بید دوز خ ہے ایک وجہ یہ کہ دوز خ کی آگ کے میں جانے والا تھا تو دوز خ کی آگ کے کے میں جانے والا تھا تو دوز خ کی آگ کے کے اس

#### Marfat.com

شعلوں والا ، تیسری وجہ بیر کہ آیندہ لفظ ذات لہب آر ہاہے اس کی مجانست کی وجہ سے اس کو ابولہب کنیت کے ساتھ یا دکیا۔

﴿ وَتَبَ ﴾ قاضی ثناء الله فرمات بین که بیجمله ' اِنحبَ از بَعُ دَ اِنحبَ ارِ لِلتَّاکِیُدِ اَوِ الاُولی فَعَائِیَّةٌ وَ الثَّانِیَةُ اِنحبَارِیَّةٌ ۔ یعنی بیجمله خرکے بعد دوسری خرب تاکید کے لیے ہے یا پہلا جمله لیمن ﴿ تَبَّتُ یَدَا اَبِی لَهَبٍ ﴾ بددعاء کے لیے تھا اور جملہ ثانی خبردیئے کے لیے ہے کہ جو بددعا کی گئی وہ واقع ہوگئ اور سجی ثابت ہوگئ (تفیر مظہری ج ۱۰ سے ۱۳۷۷)

مفسر كبير الوالفد اء ابن كثير رحمه الله ﴿ تَبَّتُ يَدَا اَبِي لَهَبٍ ﴾ كَافسير مِيل لَكُسِت بِي: اَلْأُوَّلُ دُعَا عَلَيْهِ وَالثَّانِي خَبَر عَنْهُ ' (تفير ابن كثير جلد ٢٣٠)

لینی پہلے جملے میں ابولہب کے لیے بددعاہے کہ ابولہب ہلاک ہوجائے اور دوسرے جملے میں خبر دی گئی کہ یہ بددعاء لگ گئاتفسیر کشاف میں علامہ زخشری لکھتے ہیں "وَ تَبَّ" اَی وَ کَانَ ذَلِکَ وَ حَصَلَ مُنْ اِیما ہوگیا (کشاف جمه ۱۸۳)

اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف مفسرین سورت لہب کی تفییر میں تابعین اور صحابہ کرام مثلاً حضرت ابن عباس وغیرہ سے روایات نقل کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ اس سورت میں ابولہب کی فرمت ہے اور ان پر بددعاء ہے اور دوسری طرف علامہ فراہی عنوانات لگالگا کر لکھتے ہیں کہ اس میں نہ بددعاء ہے اور نہ فرمت ہے علامہ فراہی نے شاید ذہن میں یہ رکھا ہے کہ واقعاتی طور پر ابولہب کے نہ ہاتھ ٹوٹ گئے تھے اور نہ آگ میں داخل ہوا تھا لہذا یہ ایک پیشین گوئی ہے کہ آخرت میں ان کے ساتھ ایسا ہوگا یا یہ کہ بدر کی جنگ میں ان کے اعوان قریش کے سردار مارے گئے بہی اس کا ہاتھ ٹوٹ ناتھا۔

میں کہتا ہوں کہ بددعاءاور مذمت کے لیے تو بیضر وری نہیں ہے کہ فوری طور پرخارج میں اس کی تصویر سامنے آجائے ایک لمحہ کے لیے فرض کر کے مانا کہ دنیا میں اس کے ساتھ بچھ بھی نہیں ہوا کیے نہیں ہوا کیے بیار ہوگا ہوں کے ساتھ بچھ بھی نہیں ہوا کیے نہیں کیا رہے بددعاء قیامت میں دوزخ کی صورت میں بھی ظاہر نہیں ہوگی اور بیہ مذمت اس کے کی سورت میں بھی ظاہر نہیں ہوگی اور بیہ مذمت اس کے مسابقہ بھی نہیں دوزخ کی صورت میں بھی خاہر نہیں ہوگی اور بیہ مذمت اس کے مسابقہ بھی نہیں کیے اور بیہ مذمت اس کے مسابقہ بھی نہیں دوز خ

Marfat.com

مأظ

p de la companya de l

لارف

مرنے کے بعد بھی اس کی طرف متوجہ نہ ہوگی آخر بددعاءاور مذمت سے ابولہب کی براُت کا فراہی صاحب کو کیوں اتنی دلچیبی ہے کہ قرآن کے ظاہر کو بھی چھوڑ انظم قرآن کو بھی توڑامفسرین کی تفاسیر سے بھی منہ موڑ ااور سریٹ ایسے راستے بیدوڑا جس پر دوڑ نامناسب نہیں تھا۔

## سورت لہب کے زمانہ مزول میں فراہی صاحب کی غلطی

حدیث کی ساری روایات اس پردلالت کرتی بین که ابولہب کی گتاخی اور آنخضرت کو بددعاء دینا اور آنخضرت کو بددعاء دینا اور آپ کی طرف پھر مارنے کا ارادہ کرنا یہ سب پچھاعلان نبوت کے بالکل ابتدائی دور میں ہواتھا مفسرین کی تضریحات بھی اسی پردلالت کرتی بین لیکن فراہی صاحب اس پر سخت رد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میآ بندہ کسی ہونے والے واقعہ کی پیشین گوئی ہے چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

''اب ایک قدم اور آگے بڑھ کرہم ہے کہتے ہیں کہ بیر (سورت) اوائل بعثت میں نہیں اتری ہے جو لوگ اس دلیل کی بناء پر کہ بیا بولہب کی سخت کلامی کا جواب ہے، اس کا زمانہ نزول ابتدائے بعثت بتاتے ہیں ہمارے نزدیک ان کا خیال بالکل غلط ہے بیسورت ابولہب کے جواب میں نہیں بلکہ ایک ہونے والے واقعہ کی پیشین گوئی اور خبر ہے'۔

(تفیر نظام القرآن ص: ۱۳۷۷)

#### تتجره

ناظرین دیکی لیں کہ فراہی اب کیالکھ رہے ہیں اور اس سے کیا حاصل کرنا جا ہتے ہیں اگر میں کچھ کھوں تو خون کھولتا ہے کہ فراہی صاحب سارے مفسرین کے خلاف کہاں جارہے ہیں۔

# ام ممل اورعلامه فراى ﴿ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ﴾

علامہ فراہی نے بڑی کوشش کی ہے کہ وہ اس جملہ کو اپنی حقیقت سے ہٹا کرمجاز پرلے جائے وہ کہتے ہوں کہ ابولہب کی بیوی ام جمیل آیک شریف خاندان کی عورت تھی لہذاوہ دنیا میں لکڑی لانے کے جائے وہ سے ہیں کہ ابولہب کی بیوی ام جمیل آیک شریف خاندان کی عورت تھی لہذاوہ دنیا میں لکڑی لانے

اور چننے والی عورت نہیں ہوسکتی ہے اس کی جو بیرحالت آیت میں بنائی گئی ہے بیرم نے کے بعد قیامت میں بلکہ جہنم میں پیش آئے گی دنیا میں ایسانہیں ہوا۔ فراہی صاحب کی یہ بات صحیح ہے بعض مفسرین نے اس کوآخرت کی حالت پرحمل کیا ہے کیکن فراہی صاحب کی یہ بات غلط ہے کہ اس کلام میں نہ جو ہے نہ فدمت ہے۔ چنا نچے علامہ فراہی اس سلسلے میں لکھتے ہیں:

د'چوشی آیت کا مطلب سے ہے کہ ابولہب کی بیوی بھڑکتی آگ میں پڑ گئی اور اس وقت اس کی حالت ایندھن ڈھونڈ نے والی لونڈی کی سی ہوگی اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ دنیا میں ایندھن حالت ایندھن ڈھونڈ نے والی لونڈی کی سی ہوگی اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ دنیا میں ایندھن

ڈھونڈتی تھی بیتا ویل صرف بعیر نہیں بلکہ بالکل غلط ہے (ص: ۱۳۳۲)
علامہ مزید لکھتے ہیں لفظ حَمَّالَةَ منصوب ہے نصب والی قر اُت کی صورت میں 'وَاهُو اَتُهُ' 'میں جو واو ہے وہ عطف کے لیے ہے بینی اس کی ہوی اپنے شوہر کے ساتھ بھڑ کی آگ میں بڑے گ
جو واو ہے وہ عطف کے لیے ہے بینی اس کی ہوی اپنے شوہر کے ساتھ بھڑ کی آگ میں بڑے گ
بیر مطلب بالکل واضح ہے یہاں دونوں کا آگ میں داخل ہونا بیان کیا گیا ہے (ص: ۱۳۳۸)
فراہی صاحب چاہتے ہیں کہ بیلفظ منصوب ہے لیکن حالیت کی بناء پر ہے اس کا فعل محذوف نہیں
کہ وہ اس کو نصب دے رہا ہو اور عبارت اس طرح ہو' اُذُمُّ وَاَشُدُهُ حَمَّالَهُ الْحَطَبِ ''لیمیٰ
میں اس لکڑی ڈھونڈ نے والی عورت کی ندمت کرتا ہوں اور اس کوگالی دیتا ہوں ای قر اُت اور اس کے مطرخ کلام پر فراہی صاحب کشاف
طرز کلام پر فراہی صاحب مفسرین پر غصہ ہورہ ہیں چنا نچہ وہ لکھ دہ ہیں کہ صاحب کشاف
نے نصب کی قر اُت کو ترجے دی ہے لیکن انہیں سیبویہ کے کلام سے غلط نہی ہوگئ ہے ان کی طبیعت
میں اس وجہ سے اختیار کرلیا ہے کہ اس میں خدمت اور جو کا پہلونمایاں ہوتا ہے چنا نچہ صاحب
میت نا در پسند ہے ہمارے نزد کی ان کا ذوق بھی قابل اعتاد نہیں ہوتا ہے چنا نچہ صاحب
میت نا در پسند ہے مارے نزد می اس میں خدمت اور جو کا پہلونمایاں ہوتا ہے چنا نچہ صاحب

صاحب کشاف کہتا ہے کہ میں اس قرائت (نصب) کوتر جیجے دیتا ہوں اور جس نے ابولہب کی بیوی ام جمیل کوگالی دینا پیند کیا اس نے رسول اللہ تک نیک وسیلہ بیدا کیا علامہ فراہی لکھتے ہیں کہ اس سادگی کو دیکھوایک فضول اور مہمل قول کومض ایک لفظی صنعت اور خلع جگت کی خاطر اختیار

کر لیتے ہیں ہمارے نز دیک بیقول ذرابھی لائق توجہ نہیں ہے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ یہاں مذمت اور ہجو کا کوئی موقع نہیں ہے (تفییر نظام القرآن ص: ۱۳۵ ) فراہی صاحب جمالة الحطب میں نصب کو حالیت کی بنیاد پر مانتے ہیں اور بیہ کہنا چاہتے ہیں کہام جمیل اور ابولہب کا آگ میں جانا ایک ساتھ ہے اور ام جمیل کا لکڑی چننا جہنم کی بات ہے دنیا کی نہیں ہے چنا نچہ وہ لکھتے ہیں جانا ایک ساتھ ہو اور ام جمیل کا لکڑی چننا جہنم کی بات ہے دنیا کی نہیں ہے چنا نچہ وہ لکھتے ہیں لیمن ابولہب بھڑکتی آگ میں پڑی اور حال بیہ وگا کہ اس کی بیوی ایندھن ڈھونڈ نے والی ہوگی اور اس کے گلے میں بٹی ہوئی رسی پڑی ہوگی (ص: ۱۳۵)

تبصره:

ہمیں فراہی صاحب کی تحقیق پراعتراض نہیں ہے لیکن سوال ہے ہے کہ وہ ام جمیل کا اتناد فاع کیوں کرتے ہیں جس کی مذمت میں آ دھی سورت اتری ہے اور کیا جب جہنم میں اس کی بیرحالت ہوگی تو وہ ہجواور مذمت نہیں؟ کیا دوز خ میں جب وہ جلے گی سڑیگی کٹریاں چن چن کر ابولہب پرلاکر ڈالے گی ہیاس کی مذمت نہیں ہے بھرا کثر مفسرین کے راستے کو غلط قر اردیکر اس طرز پر اتناز ور کیوں دیا جارہ ہے۔علامہ فراہی ام جمیل کی برأت میں لکھتے ہیں تیسری وجہ ہے کہ قریش کا رتبہ اس سے بہت بڑا تھا کہ ان کی عورتیں لکڑیاں چن اور ایندھن ڈھونڈ کیں کیا ان کے متعلق بیرخیال کی برائے کا کام کر ہے گی جو صرف لونڈیوں کے کرنے کا کیا جا سکتا ہے کہ ان کی بیگات ایندھن ڈھونے کا کام کر ہے گی جو صرف لونڈیوں کے کرنے کا

(تفسيرنظام القرآن ص:٢٣٢)

کام سمجھاجا تاہے ام جمیل کی مدح میں فراہی صاحب مزید لکھتے ہیں بیام جمیل بنت حرب خاندان بنی عبر ممس کی ایک باعزت خاتون ہے جو ہاتھی خاندان میں بیاہی گئی ہے بیابندھن ڈھونے والی لونڈی نہیں ہوسکتی ہے (ص: ۲۳۷)

### نتصره:

میں فراہی صاحب سے پوچھتا ہوں کہ جہنم میں ام جمیل کوایندھن ڈھونے والی عورت تو آپ بھی تشکیم کرتے ہوتو کیاوہ اس کی ذلت کے لیے کافی نہیں ہے پھرآ پ اس کو باعز ت خاتون اور بنو عبرتمس كاجيتم و چراغ كهه كركيا حاصل كرنا جائيج هواورام بميل كوكيا ايوار ڈوينا جائيے ہو؟ اس پر بھی بس نہیں بلکہام جمیل کی برات کے لیے فراہی صاحب مزید لکھتے ہیں: اس طرح بعض لوگوں نے کہا ہے کہام جمیل محرصلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے راستے میں کا نئے بچھاتی تھی اس وجهستاس كو ﴿ حَمَّالَة الْحَطَبِ ﴾ كما كيا-

ابن جربر کا یہی مذہب ہے لیکن میہ تاویل بھی بہت بعیداز قیاس ہے راستہ میں کا نئے بچھانے والے کو حامل الحطب کہنا کسی طرح سے جہنہیں ہے نیز راستہ کے کانٹوں سے ہر حص کواذیت بہنچے گی یے صرف محرصلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ہی کے لیے تو خاص نہیں ہو سکتے (ص: ۱۳۸۲)

میں کہتا ہوں کہ ﴿ حَسَمَالَة الْحَطَبِ ﴾ میں بیاحتال بھی ہے کہاں سے ام جمیل کی چفکوری کی طرف اشارہ ہو رہی احتمال ہے کہ وہ آنخضرت کے خلاف رشمنی بھڑ کایا کرتی تھی رہی احتمال ہے کہ ریکڑیاں چننا آخرت میں دوزخ میں ہولیکن اس میں پیاختال بھی تو ہے کہ ام جمیل دنیا میں واقعنًا كانتے دارلكڑياں جمع كركر آنخضرت كے راستے ميں ڈالتى تھى جب اس كا احتمال بلكہ قو كا احتمال ہے تو فراہی صاحب عام مفسرین اور خاص کر ابن جربر پر غصہ کیوں اتارر ہے ہیں؟ ک

جمیل اتنی بابر کت تھی کہ اس کے خلاف ایک احتمال کو بھی بیان کرنا جرم ہوا؟ معلوم نہیں کہ فراہی صاحب کو کیا ہو گیا کہ کسی ایسے مفسر کی تفسیر کو بھی برداشت نہیں کرتے ہیں جس میں ام جمیل کی بارگاہ عظمت پرکوئی حرف آتا ہو۔

تفسیرع انی میں علامہ شبیراحمرع فانی صاحب نے ام جمیل اور ابولہب کے بارے میں مفسرین کے سارے اقوال کی طرف اشارہ کیا ہے ام جمیل سے متعلق مختصر ساکلام پیش کرنا جا ہتا ہوں فرماتے ہیں ابولہب کی عورت ام جمیل باوجود مالدار ہونے کے سخت بخل اور خست کی بناء پر خود جنگل سے ککڑیاں چن کر لاتی اور کا نے حضرت کی راہ میں ڈال دیتی تا حضور کو اور آنے جانے والوں کو تکلیف پہنچے (تفسیر عثمانی ۲۰۸)

علامہ عثمانی رحمہ اللہ مزید لکھتے ہیں کہ عجیب بات ہے ہے کہ اس بد بخت (عورت) کی موت بھی اس طرح واقع ہوئی لکڑیوں کے گھٹے کی رسی گلے میں آپڑی جس سے گلا گھٹ کر دم نکل گیا (تفیرعثانی ص:۸۰۷)

قارئین کو مجھ لینا چاہیے کہ ایک طرف مفسرین ہیں تابعین ہیں ان کی روایات ہیں جوانہوں نے صحابہ سے لیے ہیں اور دوسری طرف فراہی صاحب ہیں کہ سب کو تھکرا کرنیا ڈھب اختیار کرر ہے ہیں اور ام جمیل کے دامن کو ہرعیب سے یاک بتارہے ہیں۔

ادر اندھا دھنداس پر دوڑ رہے ہیں یقیناً ہم جمہور مفسرین کیساتھ ہیں اور فرائی صاحب کے تفردات اور شواذ کو بالکل قبول نہیں کر سکتے ہیں یہ تفردات و شواذ امین احسن اصلاحی اور جاویدا حمد غامدی کومبارک ہوں جو حمیدالدین فرائی صاحب کے قدم بقدم چلتے ہیں اور ان کو اپنا امام معصوم کہتے ہیں سورت لہب میں فرائی صاحب نے ﴿فِی جِین دِهَا حَبُلٌ مِّنُ مَّسَدٍ ﴾ میں بھی عام مفسرین کے راستے کو چھوڑ کر ایک الگ راستہ اختیار کیا ہے اور یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ سب احوال قیامت کے ہیں دنیا کے ساتھ اس کا تعلق نہیں۔

چنانچہوہ لکھتے ہیں پس ظاہر تاویل ہیہوگی کہام جمیل قیامت کے دن اٹھے گی تو اس کی گردن میں

ایک مضبوط رسی پڑی ہوگی جوایندھن ڈھونے والی لونڈیول کی گردن میں پڑی ہوئی رسی سے زیادہ موٹی ہوگی بیاس ذلت کی تصویر ہے جس میں بالآخروہ قیامت کے دن گرفتار ہوگی۔ جس ہار کوام جمیل پہن کر دنیا میں اتر اتی تھی وہ قیامت کے دن موٹی رسی کی شکل میں بدل جائے گا جس کی وجہ سے اس کی مثال اس لونڈی کی ہوجائے گی جو گلے میں رسی ڈال کرلکڑیاں چننے جارہی ہو۔ ۔

محترم قارئین! فراہی صاحب سے متعلق میں نے بہت کچھان کی تفییر کے حوالوں سے آپ کے سامنے بیش کیااس کامقصد رہے کہ رہے جو بچھ غلطیاں امین احسن اصلاحی صاحب نے اپنی تفسیر میں کی ہیں اور اس کے بعد جاوید احمد غامدی نے کی ہیں اس کی جڑ اور اصل فراہی صاحب ہیں میں نے یہاں طویل محنت اٹھا کراس لیے تمام حقائق آپ کے سامنے رکھدیئے تا کہ آبندہ امین احسن اصلاحی صاحب اور جاوید احمد غامدی صاحب کی غلطیوں کے ذکر کرنے کے بوجھ سے میرا کندها ہاکا ہوجائے بس صرف اشارہ کرنا ہوگا کہ بیروہی علطی ہے جوفراہی صاحب نے کی ہے اور ان کی ورا ثت میں بیرحضرات کررہے ہیں مثال کے طور برفراہی صاحب نے زانی محصن کے رجم کی سزا کا انکار کیا ہے اور کہاہے کہ سورت نور میں صرف کوڑوں کا ذکر ہے خواہ زائی شادی شدہ ہو یا غیرشادی شدہ ہو پھراس نے سوچا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہدمبارک میں تو کئی بار مردوں اورعورتوں کورجم کی سزاہوئی ہے وہ کیوں ہوئی ہے؟ تو فراہی صاحب نے کہا کہ رجم کی سزازنا کی وجہ سے بیں ہوئی تھی بلکہ وہ لوگ غنڈ ہے تھے فساد فی الارض کرر ہے تھے تو سورت ما نکہ ہ کی آبیت محاربہ کے حکم کے مطابق ان کوسنگسار کیا گیا تھاوہ زنا کی سزانہیں تھی یہی بات امین احسن اصلاحی نے لیے لی اور اسی بات پر جاوید احمد غامدی چل پڑا اور کہا کہ اس مشکل کو آمام فراہی نے حل کیا،معلوم ہوا غلطیوں کی جڑ فراہی صاحب ہیں۔لوگ ان کوامام معصوم سبھتے ہیں جن کی معصومیت کاخال سب کے سامنے آگیا۔

الله تعالی تمام مسلمانوں کو ہدایت دے اور پھراس ہدایت پران کو استقامت عطافر مائے آمین

بارب العالمين، ـ

آخر میں ایک ضروری بات کی طرف اشارہ کرنا جا ہتا ہوں وہ بیر کہ فراہی صاحب زمانے کے و حوالے سے پرانے آدمی ہیں صاحب قلم اور گہرے عالم بھی ہیں اس لیےان کے زمانے میں کچھ قابل تقلیدعلماء نے ان کی وفات پر زبر دست خراج تحسین پیش کی ہے ان میں سے ایک سید سلیمان ندوی رحمه الله بھی ہیں ان کے مقالے سے بادی النظر میں یوں لگتا ہے کہ سید سلیمان ندوی رحمه الله نے تعزیت کے موقع پر ہر چیز سے صرف نظر کی اور متوفی مرحوم کے محاس ہی کومد نظرركهااورانساني شرافت كيحواله يانكوابيا بى لكصناجا بيئقاليكن اس يعفرابي صاحب کی زندگی کے علمی پہلو کی تائیدونو نیق سمجھنا شایدان کے عقیدت مندوں کی خوش مہمی ہوگی دوسری ا بات ریجی ہے کہ حضرت مولانا سیرسلیمان ندوی کی زندگی میں جومعیاری بدلاؤ آیا ہے وہ اس کی اس بیعت کے بعدآیا ہے جوانہوں نے حضرت حکیم الامت حضرت مولا ناانٹرف علی تھانوی رحمہ تحمى زمانے میں تحکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی ؓ اور شخ الاسلام شبیر احمد عثانی رحمه اللدنے حمیدالدین فراہی صاحب پرایک سنگین فنوی جاری فرمایا تھا پھرحضرت سید حسین احدمدنی رحمداللد کی فضاحت پر انہوں نے اسیے فتوی سے رجوع کرلیا۔ (بحوالہ ماہنامہ الشریعہ ۲۳ فروری الماياء آراء دا فكارمولا ناسيد مثين احمد شاه صاحب نائب مدير مجلّه فكرونظرا داره تحقيقات اسلامي اسلام آباد ) بہرحال حمیدالدین فرائی صاحب خود جیسے بھی تھے لیکن انہوں نے جولکھاوہ ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے اپنے نظریات کی بنیادی اینٹ میڑھی رکھی تو ابتداء سے انہاء تک دیوار میڑھی چڑھتی جلی گئی شاعرنے کہا

خشت اول چون نهدمعمار ج تاثریامیرود دیوار مج

# امين احسن اصلاحي صاحب كي تفسير بتر برقر آن

عام مفسرین سے الگ راستہ اختیار کرنے والوں میں امین احسن اصلاحی صاحب بھی ہیں ان کی تفسیر کا نام تد برقر آن ہے جو خیم نوجلدوں پر مشتمل ہے حضرت مولا ناسید محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ نے بیٹیمۃ البیان میں ان کی تفسیر پر پچھ تبصرہ کیا ہے جو اس سے پہلے میں نے نقل کیا ہے اس وقت اس تفسیر کی صرف دوجلدیں حجب گئے تھیں یہاں میں امین احسن اصلاحی کا وہی نظریہ پیش کرنا چا ہتا ہوں جس کے تحت انہوں نے عام مفسرین کے تفسیری منبے کو چھوڑ کرا لگ منبے اختیار کیا ہے جنانچے وہ تد برقر آن کے ابتدائی مقدمہ میں لکھتے ہیں

# امین احسن اصلای کے نزدیک تفسیر کے وسائل

میں نے اس (تفسیر) میں فہم قرآن کے ان وسائل و ذرائع کو اصل اہمیت دی ہے جوخو دقرآن کے اندر موجود ہے مثلاً قرآن کی زبان، قرآن کا لظم اور قرآن کے نظائر وشواہد، دوسرے وسائل جوقرآن سے باہر کے ہیں مثلاً حدیث، تاریخ سابق آسانی صحیفے اور تفسیر کی کتابیں، اگر چدامکان کی حد تک میں نے اس سے بھی فائدہ اٹھایا ہے لیکن ان کو داخلی وسائل کے تابع رکھ کران سے استفادہ کیا۔

(مقدمہ تدبر قرآن ص ا)

### ننصره:

امین اصلاحی صاحب کے نزدیک تفسیر قرآن کے لیے اہم چیز خود قرآن ہے بہی جملہ سرسیدا حمد خان نے استعال کیا ہے خان نے استعال کیا ہے علامہ عنایت اللہ مشرقی اور چوھدری غلام محمد پرویز نے استعال کیا ہے حمید الدین فراہی صاحب اور مولانا مودودی صاحب بھی اپنے اصول تفسیر میں اس طرح جملے کھنے رہتے ہیں امین احسن اصلاحی صاحب اور ان کے استاذ نظم قرآن پر بہت زور دیتے ہیں حالانکہ یہ ایسی چیز ہے جس پراتنازیادہ زور دیتا ہے جا ہے مفسرین میں سے بعض نے اس کا ذکر کیا

ہے لیکن بیقر آن کی تصوص سے براہ راست ماخوذ علم نہیں ہے بلکہ تفی مخی اشارات پربئی استنباطی علم ہے اور فہم قر آن میں اس کو بنیادی اہمیت حاصل نہیں ہے امین احسن اصلاحی کھل کر مذکورہ عبارت میں احادیث مقدسہ کوفہم قر آن میں قر آن سے باہر ایک خارجی غیر ضروری وسیلہ قر اردیتے ہیں امین دیتے ہیں حالانکہ پوری امت کے علاء احادیث کوتفییر کے لیے نثر ط اول قر اردیتے ہیں امین احسن اصلاحی صاحب سابقہ آسانی صحیفوں کوقر آن کی تفییر اور فہم کے لیے بہت اہم وسیلہ جھتے ہیں افسوں ہے وہ محرف صحائف اور منسوخ کتابوں کو کیسے قابل اعتاد سمجھتے ہیں قر آن کی موجودگی میں افسوں ہے وہ محرف صحائف اور منسوخ کتابوں کو کیسے قابل اعتاد سمجھتے ہیں قر آن کی موجودگی میں افسوس ہے وہ محرف صحائف اور منسوخ کتابوں کو کیسے قابل اعتاد سمجھتے ہیں قر آن کی موجودگی میں اظہار فر مایا جس کا قصہ تے احادیث میں مذکور ہے۔

## المين احسن اصلاحی اور يهود ونصاري کی کتابيس

اصلاحی صاحب نے سابقہ کتب اور آسانی صحیفوں کی بہت تعریف کی ہے اور اس کوقر آن عظیم کی واحد عمدہ تقریف کی ہے اور اس کوقر آن عظیم کی واحد عمدہ تقییر قرار دی ہے اور دوسری چیزوں کی نفی کی ہے تعجب اس پر ہے کہ اصلاحی صاحب نے محرً ف چیزوں کو قابل اعتماد سمجھا ہے اور جہاں تحریف نہ بھی ہوان کا منسوخ ہونا تو یقینی ہے لیکن اصلاحی صاحب لکھتے ہیں:

فی الواقع قرآن کا اصل زورای وقت واضح ہوجاتا ہے جب سمی معاملے میں اس کے بیان کو تورات وانجیل کے مقابل میں رکھ کے جانجا جائے۔

ان مقابل بحثوں کے علاوہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جس طرح قرآن مجیداللہ کی کتاب ہے ای طرح تورات، زبور اور انجیل بھی اللہ بی کے اتار ہے ہوئے صحیفے ہیں۔ اگر ان کے بدقسمت حاملوں نے ان صحیفوں میں تحریفیں نہ کر دی ہوتیں تو یہ بھی اسی طرح ہمار ہے لیے رحمت و برکت حضوں نے ان صحیفوں میں تحریفیات کے باوجود آج بھی ان کے اندر حکمت کے خزانے سے جس طرح قرآن ہے۔ لیکن ان تحریفات کے باوجود آج بھی ان کے اندر حکمت کے خزانے ہیں۔ اگرآ دمی ان کو پڑھے تو یہ حقیقت آفتاب کی طرح سامنے آتی ہے کہ ان صحیفوں کا سرچشمہ بھی ہیں۔ اگرآ دمی ان کو پڑھے تو یہ حقیقت آفتاب کی طرح سامنے آتی ہے کہ ان صحیفوں کا سرچشمہ بھی

بلاشہرہ،ی ہے جوقر آن کا ہے۔ میں ان کو بار بار پڑھنے کے بعداس رائے کا اظہار کرتا ہوں کہ قرآن کی حکمت کے بیچھنے میں جو مددان صحیفوں سے ملتی ہے وہ مدد مشکل ہی ہے کسی دوسری چیز سے ماتی ہے۔ خاص طور پر زبور، امثال اور انجیلوں کو پڑھیئے تو ان کے اندرا یمان کو وہ غذا ملتی ہے جوقر آن وحدیث کے سوا اور کہیں بھی نہیں ملتی، حیرت ہوتی ہے کہ جن قوموں کے پاس بی صحیفے موجود تھے وہ قرآن اور پنج برآخر الز مان صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کیوں محروم رہیں موجود تھے وہ قرآن اور پنج برآخر الز مان صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کیوں محروم رہیں موجود تھے وہ قرآن اور پنج برآخر الز مان صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کیوں محروم رہیں موجود تھے وہ قرآن اور پنج برآخر الز مان صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کیوں محروم رہیں (مقدمہ تد برقرآن ص

### نتجره:

امین احسن اصلاحی صاحب کی فدکورہ تحریر سے تو رات واجیل اور زبور وصحائف یہود ونصاری کی کتنی عقیدت و محبت ٹیکٹی ہے ہیہ ہر پڑھنے والامحسوس کرسکتا ہے وہ فرماتے ہیں کہ تحریف کے باوجود ان صحائف میں حکمت سے خزانے ہیں پھر فرماتے ہیں کہ بار بار پڑھنے کے بعد میں کہتا ہوں کہ قرآن کی حکمت سیھنے ہیں جو مددان صحفوں سے ملتی ہے وہ مدددوسری چیز وں سے ملنامشکل ہوں کہ قرآن کی حکمت سیھنے ہیں جو مددان صحفوں سے ملتی ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عند نے ہوں گا والا عادیث سے بیصحائف مقدم ہو گئے، میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عند نے تو رات کی جوآیات نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی تھیں وہ بھی تو حکمت و موعظت پر مشتمل تھیں پھر آنحضرت میں اللہ علیہ وسلم اسنے زیادہ غصہ کیوں ہوئے کہ چرہ سرخ ہوگیا اور فرمایا ہی تو تو رات کی آیات ہیں آؤ کان مُوسیٰ حیاً لَمَا وَسَعَهُ اِلَّا اِتِبَاعِیُ فرمایا ہی تو تو رات کی آیات ہیں آؤ کان مُوسیٰ حیاً لَمَا وَسَعَهُ اِلَّا اِتِبَاعِیُ (منکوۃ شریف) بعن اگرموی زندہ بھی ہوتو میری اجاع کے سواان کوچارہ نہیں ہوگا۔

(منکوۃ شریف) بعن اگرموی زندہ بھی ہوتو میری اجاع کے سواان کوچارہ نہیں ہوگا۔

امین اصلاحی صاحب کو معلوم ہونا چا ہے کہ سابقہ کتابوں اور صحائف میں جو حکمت و موعظت کی المین اصلاحی صاحب کو معلوم ہونا چا ہے کہ سابقہ کتابوں اور صحائف میں جو حکمت و موعظت کی باتیں تھیں ہو تا میں مندرج ہیں اب منسوخ و محرف چیزوں کی ضرورت نہیں

## عام مفسرين اورامين احسن اصلاحي

ا پنے بیشروک کی طرح امین احسن اصلاحی صاحب بھی عام مفسرین کی تفاسیر سے زیادہ خوش نہیں ہیں چنانچہوہ اپنی تفسیر متر آن کے مقدمہ میں لکھتے ہیں:

اس کتاب میں دوسری تفسیروں کے حوالے زیادہ نہیں ملیں گے اسکی وجہ، جیسا کہ اوپر اصولی مباحث کے شمن میں عرض کر چکا ہوں، یہ ہے کہ اس کی بنیا دمروجہ طریقۂ تفسیر کی طرح تفسیر کی کتابوں پرنہیں ہے بلکہ براہ راست فہم قرآن کے اصلی وسائل وذرائع پر ہے تا ہم خاص خاص اہم مباحث میں ان تفسیروں اوران ارباب تا ویل کے حوالے بھی میں نے دیے ہیں جن کی تائید مجھے حاصل ہوسکی ہے۔ (مقدمہ تدبرقرآن ص ۱۲)

اصلای صاحب مزید لکھتے ہیں کہ جولوگ قرآن مجید کی تغییر کے باب میں صرف روایات ہی پر اعتاد کرتے ہیں یقینا وہ غلوکرتے ہیں۔ یہ بات محققین کے مذہب اور سریقہ کے بالکل خلاف ہے۔ قرآن مجید کی تغییر میں اصل الاصول خود قرآن کے الفاظ ،اس کے شواہد دنظائر اور کلام کے سیاق وسباق اور اس کے نظم کا لحاظ ہے۔ ضروری ہے کہ ہرآیت کی تاویل میں ان چیز وں کومقدم رکھا جائے۔ کی سیاجی ایک نا قابل انکار حقیقت ہے کہ روایات واحادیث کی رہنمائی کے بغیر تفسیر قرآن کی مشکلات حل نہیں ہو تکتیں قرآن مجید محمد عہد کا کلام ہے اور جن لوگوں کو اول اول اس نے مخاطب کیا ہے، قدرتی طور پر اس عہد ک جب شارخصوصیات اور اس قوم کے بے شارحالات کی طرف وہ اشارے کرتا ہے جن کو پوری طرح بے نقاب کرنے کے لیے ہم ان لوگوں کی اعانت سے مستعنی نہیں ہو سکتے جو اس کے اولین خاطب سے ،ان کی مدد سے بیانا کرہ اٹھانا قرآن مجید کے الفاظ کی حکومت کو باطل کرنا نہیں ہے اور نہ ذرہ برابر اس سے اس کی قطعیت میں کوئی فرق آتا ہے۔ کیونکہ ہم روایات و آثار کی رہنمائی اور نہ نہ نا کہ ہوں خاکہ کو می کو ان کے الفاظ اشارہ کررہے ہوتے ہیں کہ ان سے فاکدہ اٹھانے ہیں جہاں قرآن کے الفاظ اشارہ کررہے ہوتے ہیں کہ ان سے فاکدہ و ہوں فاکدہ اٹھائے ہیں کہ ان سے فاکدہ اٹھائے میں فاکدہ اٹھائے ہیں جہاں قرآن کے الفاظ اشارہ کررہے ہوتے ہیں کہ ان سے فاکدہ و ہوں فاکدہ اٹھائے ہیں جہاں قرآن کے الفاظ اشارہ کررہے ہوتے ہیں کہ ان سے فاکدہ و ہوں کا کہ دور بیں فاکدہ اٹھائے ہیں جہاں قرآن کے الفاظ اشارہ کررہے ہوتے ہیں کہ ان سے فاکدہ و کا کہ دور بیں فاکدہ اٹھائے ہیں جہاں قرآن کے الفاظ اشارہ کررہے ہوتے ہیں کہ ان سے فاکدہ اٹھائے ہیں جانس کے الفاظ اشارہ کرد ہے ہوتے ہیں کہ ان سے فاکدہ ان کے الفاظ اشارہ کی دور ہوں کے الفاظ اس کے اس کو برانس سے فاکدہ اٹھائی کو برانس سے فاکدہ اٹھائی کو برانس سے فاکدہ ان کو برانس سے فاکدہ ان سے ف

الثقايا جائے۔

امین احسن اصلای مزید لکھتے ہیں کہ یہ دعویٰ اپنی جگہ پر بالکل سیحے ہے کہ قرآن مجیدا پے سمجھے جانے کے لیے کسی چیز کامختاج نہیں ہے۔ لیکن قرآن کی تفسیر میں روایات وآٹار کی رہنمائی سے فائدہ اٹھانا قرآن کے مختاج ہونے کا ثبوت نہیں ہے۔ یہ ہمارے مختاج ہونے کا ثبوت ہے اور ہمارے مختاج ہونے اور قرآن کے مختاج ہونے میں بڑا فرق ہے۔ ہم قرآن سمجھنے کے لیے زبان اور نحو سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ قرآن مجیدا ہے سمجھے جانے اور نحو سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ قرآن مجیدا ہے سمجھے جانے سمجھے جانے کے لیے ان چیزوں کامختاج ہے۔ (مبادی تذبر قرآن صی الله)

بعض اوقات قرآن کے کسی لفظ کے تحت اہل تاویل (اہل تغییر) کے اقوال جووہ نقل کردیتے ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے لیکن عام لوگ اسی کو ہڑی تحقیق سمجھتے ہیں (مقد مدتد برقرآن ص۵) مولانا احسن اصلاحی نے عام مفسرین کے طور طریقوں کو تو نظر انداز کردیا ہے لیکن مولانا حمیدالدین فراہی کی تفسیر و تحقیق کو حرف آخر سمجھتے ہیں اور اپنی تفسیر کو کمل طور پر فراہی صاحب کی تفسیر کا خلاصہ و نچوڑ اور تمر ہ سمجھتے ہیں چنانچے ہڑی معصومیت کے ساتھ لکھتے ہیں:

"میری چالیس سال کی محنوں کے نتائج کے ساتھ ساتھ اس میں میر کے استاذ مولا ناحمیدالدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ کی ۱۳۰۰ سال کی کوششوں کے تمرات بھی جیں۔ مجھے بوافخر ہوتا اگر میں یہ دعویٰ کرسکتا کہ اس کتاب میں جو پچھ بھی ہے سب استاذ مرحوم ہی کا افادہ ہے اس لیے کہ اصل حقیقت یہی ہے لیکن میں یہ دعوے کرنے میں صرف اس لیے احتیاط کرتا ہوں کہ مبادا میری کوئی غلطی ان کی طرف منسوب ہوجائے مولا ناسے میرے استفادے کی شکل مینہیں رہی ہے کہ ہر آیت سے متعلق یقین کے ساتھ ان کی رائے میرے علم میں آگئ ہو، بلکہ میں نے ان سے قرآن حکیم پرغور کرنے کے اصول سیکھے میں اور خود ان کی رہنمائی میں پورے پانچ سال ان اصولوں کا تجربہ کرنے میں بسر کیے ہیں۔ پھرانہی اصولوں کو ساختہ کے کرآج تک کام کرتا ہوں۔ اس اعتبار سے اگر چہ یہ کہنا غلط نہیں ہے کہ یہ سب پھھ استاذہ کا فیض ہے لیکن اس میں چونکہ اس اعتبار سے اگر چہ یہ کہنا غلط نہیں ہے کہ یہ سب پھھ استاذہ کا فیض ہے لیکن اس میں چونکہ

بلا واسطرافا دے کے ساتھ ساتھ بالواسطرافا دے کا بھی بہت بردا حصہ ہے اس وجہ سے بیعرض کرتا ہوں کہ اس کا جو حصہ مشکم اور مدل نظر آئے اس کو استاذ مرحوم کا صدقہ بھے اور جو بات کمزور یا غلط نظر آئے اس کومیری کم علمی برمحمول فرمائے'۔ (مقدمہ تدبر قرآن ص: ۱۲)

### نتصره:

امین احسن اصلاحی صاحب کے اس اعلان اور اقرار اور فراہی صاحب پر اعتماد واعتقاد کے بیہ شاندار جملے اس بات کی واضح دلیل اور کھلا اقرار ہے کہ جمیدالدین فراہی صاحب نے اپنی تغییر میں جوغیر معروف اور شاذر استداختیار کیا ہے اصلاحی صاحب بھی اس پر قدم بقدم گامزن ہے اس لیے جوغلطیاں فراہی صاحب نے کی ہیں حرف بحرف اصلاحی صاحب بھی اس کے قائل ہیں لہذا اصلاحی صاحب کی تشییر کو مکمل طور پر نہ بھی دیکھا جائے پھر بھی فراہی صاحب کی ساری غلطیاں اس میں بھی موجود مانی جا سکتی ہیں کیونکہ استاذ کا قدم اگر غلط پڑگیا تو شاگر دکا بھی یہی طلیاں اس میں بھی موجود مانی جا سکتی ہیں کیونکہ استاذ کی وفاداری کا عہد واقر ار بھی کرلے پھر تو صادب بھر تو ساری عمارت سے پہلے رکھی گئی ہے ساری عمارت سے پہلے رکھی گئی ہے ساری عمارت اس بھی اس میں بھی موجود مانی معاں بھی ہو سب سے پہلے رکھی گئی ہے ساری عمارت اس بھی اس میں معاں بھی سندہ اور اس معاں بھی ساری عمار بھی دور اس میں بھی میں معاں بھی سندہ اور اس معاں بھی سندہ اور اس معاں بھی میں معان بھی سندہ اور اس معان بھی سندہ بھی سندہ اور اس میں بھی سندہ اور اس میں بھی سندہ بھی سندہ بھی ہو سندہ بھی سندہ بھی سندہ بھی سندہ بھی سندہ بھی سندہ بھی ہو سندہ بھی ہو سندہ بھی سندہ بھی سندہ بھی ہو سندہ بھی ہو سندہ بھی ہو سندہ بھی سندہ بھی ہو سندہ

خشت اول چوں نہدمعمار کے جب معمار پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھتا ہے تو آسان تک دیوارٹیڑھی چڑھتی جلی جائے گی۔

## امین احسن اصلای صاحب کے ہاں اصول تفسیر

میں جران ہوں منج صحیح سے ہٹ کرجن نام نہادمفسرین نے اپنی تفاسیر کے لیے جواصول وضع کیے ہیں مجموعی اعتبار سے سب ایک دوسرے کے بخیال اور ہم نوالہ وہم پیالہ ہیں سرسیداحمد خان حمیدالدین فراہی،علامہ عنایت اللہ مشرقی، چوہدری غلام محمد خان پرویز،عبداللہ چکڑ الوی، جناب مودودی صاحب، امین احسن اصلاحی صاحب اور جاوید احمد غامدی صاحب سب یہی لکھ رہے ہیں کہ قرآن اپنے لیے آپ تفسیر ہے اس کے لیے کسی بھی خارجی تفسیر کی حاجت اوسرورت نہیں

ہاں لوگوں کا اس سے صرف احادیث مقد سہ سے چھٹکا دا حاصل کرنا مقصود ہے چونکہ احادیث مقد سہ قرآن عظیم کی شخصہ سے پرحق پرجن تفسیر کرتی ہیں اور ان اہل باطل کی کوشش سے ہوتی ہے کہ وہ احادیث کو کنارہ کردیں اور پھر تفسیر بالرائ کر کے قرآن عظیم کی تفسیر میں من مانی شروع کردیں احادیث کی موجودگی میں وہ ایسانہیں کر سکتے ہیں لیکن اللہ تعالی ان لوگوں کے منصوب ناکام بنا تا ہے چندا کی کے سواان کی ساری تفاسیر فضاؤں میں اڑکر منظر عام سے غائب ہوگئیں کیونکہ ''مَا ہے چندا کی کے سواان کی ساری تفاسیر فضاؤں میں اڑکر منظر عام سے غائب ہوگئیں کیونکہ ''مَا کے لیے ہوتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو ہاتی ہو اتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو دہ اور جو چیز غیر اللہ کے لیے ہوتی ہو وہ فانی ہو جاتی ہے جناب جمید الدین فراہی صاحب نے پورے قرآن کی تفسیر عربی میں کھی تھی لیکن آخری چودہ سورتوں کے علاوہ پور آقلی نسخہ ضائع ہوگیا۔ اب امین احسن اصلاحی صاحب کے وہ اصول ملاحظہ ہوں جو انہوں نے اپنی تفسیر کے لیے وضع کرر کھے ہیں

امین احسن اصلاحی صاحب نے مبادی تربر قرآن کے نام سے ایک کتاب الگ لکھی ہے اس میں آپ نے ایک عنوان رکھا ہے جو رہے:

## ، «نفسیر کے اصول'' (ص:۱۸۳)

اس عنوان کے تحت اصلاحی صاحب نے چار بڑے موضوعات کو بیان کیا ہے پہلے موضوع کا عنوان ہے (۱) محد ثین اور اہل روایت کا طریقہ (۳) دو سراعنوان ہے متکلمین کا طریقہ تیسرے موضوع کا عنوان ہے (۳) مقلدین کا طریقہ اس عنوان کا مطلب انہوں نے بیہ بیان کیا ہے کہ اس سے فقہاء کے مقلدین مراذبیں ہیں بلکہ اس سے مفسرین کی تفاسیر کی تقلید مرادہ ہے کہ ان کے نقش قدم پر چل کر تفییر کھی جائے۔ چوتھے موضوع کا عنوان ہے (۲) متجد دین کا طریقہ اصلاحی صاحب نے اس کے احد برواعنوان رکھا ہے" نہ کورہ بالا طریقوں پر تنقید" (ص: ۱۸۷) اس عنوان کے تحد اصلاحی صاحب نے مفسرین کی خوب خبر لی ہے جس تفصیل یہاں نہیں کرسکا۔ اس عنوان کے تحت اصلاحی صاحب نے مفسرین کی خوب خبر لی ہے جس تفصیل یہاں نہیں کرسکا۔

## امين احسن اصلاحی صاحب کے شذوذ برتنقیدی نظر

بری مصیبت سے کہ پچھذ ہیں تتم کے لوگ اپنے ذہن اور اپنے نہم کوعقل کل سجھنے لگ جاتے ہیں اس کے نتیجہ میں ان کا اعتاد قرآن کی تفییر اور احادیث کے ردوقبول اور علوم الیہ و آلیہ میں انہیں چیزوں پر قائم ہوجا تا ہے جن کی طرف ان کا ذہن جاتا ہے اور جس کو ان کے فہم نے قبول کیا ہوتا ہے خواہ اس میں شاذ راستوں پر چلنا کیوں نہ کھار ہا ہوا ورخواہ ان کا ذہن وفہم تھوکریں کیوں نہ کھار ہا ہو، پچھ بھی ہوبس سے حضرات اپنے تفردات پرآگے ہی بروصتے چلے جاتے ہیں اوروں کو چھوڑ نے مولا ناحمید اللہ بن فراہی صاحب امین احسن اصلاحی صاحب اور جاوید غامہ کی صاحب کو پہنے سے حضرات اپنے تفردات کو اور دوسروں پر تقیدات کو کس طرح حرف آخر سجھتے ہیں چنا نچے امین احسن اصلاحی صاحب این تقیدی نگاہ احسن اصلاحی صاحب اپنی کتاب مبادی تذہر قرآن ص: ۲ کے کے میں اکا برمفسرین پر تنقیدی نگاہ سے پول تبھرہ کر ۔ کے ہیں اکا برمفسرین پر تنقیدی نگاہ سے پول تبھرہ کر ۔ کے ہیں:

"اس اصول تفسیر قی جوسب سے زیادہ جامع اور عظیم الشان کتاب تالیف ہوئی وہ علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے، اس میں وہ سب کچھ کیجا جمع ہے جوسلف سے بطریق روایت منقول ہے۔ ان کا طریقہ بیہ ہے کہ ہم آیت کے تحت سلف کے تمام اقوال، بغیر کسی جرح ونقلا کے، جمع کردیتے ہیں اور جوقول ان کے فزد کے، ترجیح کے قابل ہوتا ہے اخیر میں اس کی طرف اشارہ کردیتے ہیں۔ حتی الامکان اس قول کو ترجیح دیتے ہیں، جو دوسرے تمام اقوال کو اپنے اندر جمع کر لے، جابجالفت ونحو سے بھی استدلال کرتے ہیں، کیکن خدو اس میں روایات کی تنقید ہے نہ قرآن پرقرآن یا تاریخ یا عقل وغیرہ کے پہلو سے کوئی بحث کی گئی ہے۔ اس سبب سے اس میں جو جواہر ریزے ہیں وہ مشکر اور ضعیف روایات کے انبار میں گم ہیں اور جب تک خود قرآن یا عقل کی جواہر ریزے ہیں وہ مشکر اور ضعیف روایات کے انبار میں گم ہیں اور جب تک خود قرآن یا عقل کی روشنی رہنمائی نہ کرے ان کا سراغ لگا نا مشکل ہے۔ ان وجوہ کی بنا پر اس عظیم الشان تصنیف سے وشنی رہنمائی نہ کرے ان کا سراغ لگا نا مشکل ہے۔ ان وجوہ کی بنا پر اس عظیم الشان تصنیف سے فائدہ اللے کے لیضروری ہے کہ آدمی پوری تنقید کے ساتھ اس کا مطالعہ کرے۔

مؤلف رحمة الله عليه نے اپنی اس کتاب میں صرف روایات کوجمع کردیئے کی خدمت انجام دی ہے، نفذ ونظر کا کام اہل نظر کے لیے چھوڑ دیا ہے اگر بیخدمت بھی وہ اپنے سرلے لیتے تو شاید روایات و آثار کا ایباعظیم الثان ذخیرہ ہم کو ہاتھ نہ آسکتا۔ ابھی حال ہی میں ان کے حالات میں کہیں یہ پڑھ کر تعجب ہوا کہ ان کے ذخارِ قلم نے جوسر مایہ فراہم کردیا ہے اگر ان کی تصنیفی عمر کو سامنے رکھ کراس کا حساب لگایا جائے تو روز انہ چا لیس صفح کا اوسط پڑے گا۔ ایک ایباسبک عنان مامنے رکھ کراس کا حساب لگایا جائے تو روز انہ چا لیس صفح کا اوسط پڑے گا۔ ایک ایباسبک عنان قلم اگر جمع و تالیف کے ساتھ ساتھ نفذ ونظر کے الجھاؤ میں بھی چھنس جاتا تو یقیناً سلف کے اقوال کے ایک بڑے حصہ سے ہم محروم ہوجاتے۔

اس کے بعدسب سے زیادہ مشہور ومقبول تفسیر علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ لیکن میہ حقیقت میں تفسیر ابن جربر کا خلاصہ ہے۔ صرف اتن بات اس میں نئ ہے کہ محد ثانہ طریق پر اس میں روایات کی تنقید کی گئی ہے۔ اس کے سوا قرآن مجید کے فہم ومذبر کے دوسر سے اصولوں سے اس میں بھی کوئی تعرض نہیں کیا گیا ہے اور ظاہر ہے کہ صرف اس قدر تبدیلی بچھ زیادہ مفید مقصد نہیں میں بھی کوئی تعرض نہیں کیا گیا ہے اور ظاہر ہے کہ صرف اس قدر تبدیلی بچھ زیادہ مفید مقصد نہیں

تفسیری تیسری اہم کتاب امام دازی دحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے۔ یہ تفسیر مشکلمانہ نقطہ نظر سے لکھی گئ ہے اور اس میں شبہیں ہے کہ اس اعتبار سے بیلا جواب کتاب ہے۔ لیکن بیکلا می بحثیں اس پر اس قدر حاوی ہوگئ ہیں اور اشعریت کی حمایت کے لیے امام صاحب نے اس میں قرآن مجید کو اس بے در دی کے ساتھ استعال کیا ہے کہ فہم قرآن کے لیے یہ کتاب نہ صرف یہ کہ بچھ مفید نہیں رہ گئ ہے، بلکہ نہایت مضرین گئ ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص متکلمانہ قبل وقال اور اشعریت واعتزال کے معرکوں سے دلچیسی رکھتا ہویا یہ معلوم کرنا چاہتا ہو کہ تشکلمین نے قرآن کو کس طرح سمجھا ہے تو اس کے لیے یہ بہترین کتاب ہے۔

تفییر کی چوتھی اہم کتاب علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ کی تفییر کشاف ہے، اس کا طریقہ مذکورہ کے اللہ علامہ زمخشری کی نظر کامحور عموماً عبارت قرآن ہوتی ہے۔ یہ جہلے کے اللہ الگ ہے۔ یہ جہلے میں کی نظر کامحور عموماً عبارت قرآن ہوتی ہے۔ یہ جہلے

لفت، اعراب اور ربط کلام سے بحث کرتے ہیں پھرا حتیاط کے ساتھ روایات بھی لاتے ہیں۔ ان کی ایک خصوصیت نہایت قابل قدر ہے کہ وہ لغت واعراب میں عموماً سی فی ذہب اختیار کرتے ہیں۔ اس چیز میں امام رازی رحمہ اللہ بھی ان کا لوہا مانتے ہیں، یہاں تک کہ باوجودان کے ساتھ حریفانہ کاوش کے، ان کی لغوی ونحوی تحقیقات کو امام رازی رحمہ اللہ اکثر اپنی کتاب میں بلاتکلف، بغیر کمی تغیر وتصرف کے فقل کر دیتے ہیں۔ ان عبارات سے یہ کتاب قرآن مجید کے طالب علمول کے لیے مفید ہے، لیکن امام رازی رحمہ اللہ جس طرح اشعریت کے علم بردار ہیں، اسی طرح علامہ زخشری ند ہب اعتزال کے وکیل ہیں۔ اور کتاب اللی کے ساتھ سب سے بوی نا انصافی علامہ زخشری ند ہب اعتزال کے وکیل ہیں۔ اور کتاب اللی کے ساتھ سب سے بوی نا انصافی وخیال کے بیجھے چلائے۔ (مقدمہ تد برقرآن ص ۸۰۷)

اصلاحی صاحب مزید لکھتے ہیں: اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ دوراوّل کے بعد تفیر قرآن کی راہ میں جو پہلا ہی قدم اٹھایا گیاوہ ی غلط تھا، اس کامحرک اگر چہایک اچھا خیال تھا، کین افسوس ہے کہ اس کے نتائج خاطر خواہ نہیں نکلے، بلکہ کہا جاسکتا ہے کہ ایک فتنہ کا دروازہ بند کرنے کی کوشش کی گئ اور ساتھ ہی ایک دوسرے فتنہ کا دروازہ کھول دیا گیا۔ (مبادی تدبر قرآن ص : 24)

المين احسن اصلاحي صاحب مزيد لكصة بين:

جولوگ قرآن مجید کی تفییر کے باب میں صرف روایات ہی پراعماد کرتے ہیں یقیناً وہ غلوکرتے ہیں۔ یہ بات محققین کے ند بہ اور طریقہ کے بالکل خلاف ہے۔ قرآن مجید کی تفییر میں اصل الاصول خود قرآن کے الفاظ ہیں اس کے شواہد و نظائر اور کلام کے سیاق وسباق اور اس کے نظم کا لخاظ ہے۔ ضروری ہے کہ برآیت کی تاویل میں ان چیزوں کو مقدم رکھا جائے۔ کسی حال میں ان کا ظاہرے۔ ضروری ہے کہ برآیت کی تاویل میں ان چیزوں کو مقدم رکھا جائے۔ کسی حال میں ان رہنمائی کے بغیر تفییر قرآن کی مشکلات مل نہیں ہو سکتیں۔ قرآن مجید جس عہد کا کلام ہے اور جن اوگوں کو اقرال اقرال اقرال سے نظر آن کی مشکلات میں بھر تی طور پراس عہد کی بے شارخصوصیات اور اس قوم کو کوں کو اقرال اقرال اس نے مخاطب کیا ہے، قدرتی طور پراس عہد کی بے شارخصوصیات اور اس قوم

کے بے شارحالات کی طرف وہ اشار ہے کرتا ہے جن کو بوری طرح بے نقاب کرنے کے لیے ہم الن الوكول كى اعاضت عصم مستعنى البيل موسكة جوال كالقيلن مخاطب عنه الن كى مديد بيانده الخانا قرآن مجيد كالفاظ كالكومت كوباطل كرنائيل جادد ندوره برابراس ساس كي قطعيت ميں گوئی فرق آتا ہے۔ كيونكه مم رواليات وآثار كى رہنمائی سے وہيں فائدہ اٹھاتے ہيں جہاں قرآن کے الفاظ انتارہ کررہے ہوتے ہیں کہ ان سے قائدہ اٹھایا جائے۔ بیدوئ ای عکم بر بالكل يح يه وران مجيدات مجيدات المعالية مع الله المساح المعالي المال المالي المال المالية المالية المعالية الم میں روایات وا خار کی رہنمائی سے فائدہ اٹھانا قرآن کے محاج ہونے کا خوت نبیں ہے اور الله المراح المال المالية المالية المالية المرق من المالية المرق من المالية المرق من المالية ا اصلای صاحب مزید لکھتے ہیں ماری تقبیر کی گنابوں مین ایک آیت بلکہ بساادقات ایک ایک لفظ كي تحت الل تاويل كم متعدد الوال بغير الن كدلال كذلاك كذكر كالقل كردي كن بيرا توال اكثر حالات على الك دوس سے متنافض ميں ظاہر ہے كفير كابيطر يقدنها بيت غلط ہے قرآن مجيدائي داالت ميں بالكل فطعى ہے الله ليے لازم ہے كمان متعددادقوال ميں سے وہى اختيار كي جائيل جوفر أن جيد كسياق وسيات اوردوس عفران كمطابق عابت مودرندقر أن كا فطعى الدلالت بونامحرش خطريس يرجاتاب (س:۱۸۸)

جن اہل با ریے عام مقسر بن کا طریقہ چھولا رکھا ہے وہ بھی دعوی رکھتے ہیں کہ قرآن اپ نہم میں خود بخو دسب چیز دال کے لئے کافی ہے اس کو کسی خارجی چیز کی ضرورت نہیں ہے اصلای صاحب اور فراہی صاحب اور غالدی صاحب بھی ای نظریہ پر دور دے رہے ہیں بھی بھی روایات کے قبول کا مشروط افر الرکرتے ہیں لیکن عملاً اپنی نقاسیر میں ان روایات کو قریب آنے نہیں وایات کو قریب آنے نہیں دیتے ہیں جبرحال اصلای صاحب نے اپنی کتاب مبادی تد برقر آن ص: ۲۲ میں اہل

باطل کا بی غلط نظر میہ بیش کیا ہے گیان اصلاحی صاحب نے اس پر اس طرح تقید تہیں کی جو کرنی جا ہے جو کرنی جا ہے جا جے جانجہ الن لوگوں کے نظریات دریارہ فیم قرآن اصلاحی صاحب نے اس طرح نقل کیا ہے جنانجہ الن لوگوں کے نظریات دریارہ فیم قرآن اصلاحی صاحب نے اس طرح نقل کیے ہیں۔

- (۱) قرآن مجید بذات خود دنیا کے ہر طبقے کے لیے بدایت ہے وہ مختاج تفسیر وتا ویل نہیں اس کا انداز بیان اس طرح داشے اور شکفتہ ہے کہ وہ مخاطب کونیم مطالب میں ایسے سواکس اور چیز کا مختاج نہیں بناتا ہے۔
  - (٢) صرف عربي زبال داني قرأان كر الياس الياس
- (٣) قرآن کونہ نبی کے تشریکی بیان کی حاجت ہے، نہ شان نزول کی، لغت عرب کے سوا قرآن کے معنی بھے بیس کسی خالد جی چیز سے مدد لینا قرآن کو معنوی تحریف کے غاله جیس دھکیلنا ہے ادراس کی قطعتیت کو ہر باد کر کے اس کو منظنوان وموجوم بنانا ہے۔

ان تمام دعاوی کا خلاصه دولفظول میں بیہ ہے کہ قر آن جیدا بنی تعلیمات، اپنی زبان، اپنے اندااز بیان غرض ہر پہلو سے بالکل داخی ہے اس دجہ سے اس کا مخاطب اس کو بیجھتے کے لیے ، عربی زبان کے علم کے سواء کسی خارجی اعانت کا محالے نہیں ہے ، اس دعویٰ کی تائید میں ، عموماً جو دلیلیں پیش کی جاتی ہیں ، وہ یہ ہیں : جاتی ہیں ، وہ یہ ہیں :

اس کا دعویٰ میہ بہت کہ جواس برایمان الاسے گا قلاح باسے گھا اور جواس سے اعراض کرے گا دہ اس کا دعویٰ میہ بہت کہ جواس برایمان الاسے گا قلاح باسے گا اور جواس سے اعراض کرے گا دہ بلاک ہوگا۔ اس وجہ سے ضروری ہے کہ اس کی تعلیم ودعوت کا معیار عام عقل انسانی کے معیار کے مطابق ہوتا کہ برانسان جو فکر ونظری عام استعداد رکھتا ہے ، اس کو سمجھ سکے اور اس کی تعلیمات برعمل کر کے خالق کی خوشنودی اور اس کی رضا حاصل کر سکے ، ایک الیمی کتاب جس کا مقصد عام تعلیم ودعوت ہو، نہ تو افظا آئی جمل اور چیریدہ ہونی جا ہے کہ جب سکے خواص اس کی مشکلات حل نہ کریں وہ سمجھ میں نہ آئے اور نہ معنا اتن جمہم اور وقتی ہونی جا ہے کہ جب سکے خواص اس کی مشکلات حل نہ کریں وہ سمجھ میں نہ آئے اور نہ معنا اتن جمہم اور وقتی ہونی جا ہے کہ انسانی فہم وادر اگ کی عام

استعداداس کے اسرار ورموز محصے سے قاصر رہ جائے۔

(۷) قرآن مجید سے جوبات ثابت ہوتی ہے وہ قطعی مانی جاتی ہے اس وجہ سے اس کی تفسیر وتاویل الی چیزوں کی اعانت سے مستغنی ہوئی جا ہیے جن کا بیشتر حصہ طنی ہے مثلاً روایات واحادیث وغیره، ورنه قرآن مجید کی قطعیت برباد ہوجائے گی۔ (مبادی تدبر قرآن ص:۱۵۰۵) اصلاحی صاحب نے اہل باطل سرسیداحمدخان علامہ عنایت اللّمشر فی غلام احمد برویز کی عبارات كفال توكرد ياليكن معمولى ترديد كے بعدا يك حد تك اس كوحق بجانب بھى قرار ديديا۔ چنانچہوہ ان اقوال پر بول تنجره کرتے ہیں۔

ان دلیلوں میں بہت غلط فہمیاں پوشیدہ ہیں جن کوآ کے چل کرہم بے نقاب کریں گے کیکن ایک حقیقت کا ہم کو بلا تکلف پہلے ہی قدم پراعتراف کرلینا جا ہیے کہ جو پچھان کہا جارہا ہے بیکسی عارضی غلط ہی یا کسی ہنگامی غلط روی کا نتیجہ ہیں ہے بلکہ قرآن مجید کی تفسیر و تاویل کو جوطر یقہ ایک عرصه مسلمانوں میں رائج اور مقبول رہاہے اس کالازمی نتیجہ یہی تھا کہ ایک زمانہ آئے جس میں اس طریقہ کے متعلق لوگوں کے دلوں میں بد کمانیاں اور شکوک بیدا ہوں۔

(مبادی تد برقر آن ص:۵۵)

میں نے اہل باطل کی تفاسیر کے دیباچوں اور مقدموں سے ان کے نظریات پر مشتمل بہت سارے موادا کٹھا کیا ہے جواس سے پہلے لکھا جاچکا ہے لیکن ان سب کا طرز عمل بتا تا ہے کہ علامہ فراہی صاحب اور اصلاحی اور غامدی صاحب ان لوگوں سے اپنے آپ کوعلیحدہ ہمیں کرسکتے ہیں بلكه 'تَشَابَهَتُ قُلُوبُهُمُ "كاصول كتحت بيه صرات بهي البيل لوكول ك قافل كسائقي ہیں اور بیصرف میں نہیں کہدر ہا ہوں بلکہ تفسیر کے مقد مات میں کھل کرانہوں نے خود اس کولکھا ہے اور اس کی ترغیب دیدی ہے یا در ہے کہ فراہی صاحب تفییر قرآن کو تاویل کہتے ہیں اور

مفسرین کوائل تاویل کہتے ہیں یہی اصطلاح اصلاحی صاحب اور غامدی صاحب نے اختیار کیا ہے۔ اصلاحی صاحب کی کتاب مبادی تدبر قرآن میں بہت پھے شذوذ ونوادرات موجود ہیں۔ میں نے جونقل کیا ہے بدکافی ہے ان لوگوں نے جھے تھکا کر رکھدیا ہے ان کی تفییروں میں تورات وانجیل کے حوالوں کی حیثیث بخاری وسلم کی احادیث سے بڑھ کر ہے ان کے ہاں جاہلیت کے اشعار اور تاریخی واقعات قرآن کی تفییر کے لیے آحادیث مقدمہ سے مقدم ہیں میں نے گزشتہ صفحات میں سب پھوذ کر کیا ہے اور آیندہ بھی بہت پھوآ رہا ہے ، ان حضرات کے نزدیک قرآن کی تفییر کے لیے آخادیث مقدمہ سے ، ان حضرات کے نزدیک قرآن کی تفییر کے لیے عربی لخت بھی احادیث اور سلف صالحین کے اقوال سے زیادہ اہم ہے۔

میں ان سے بو چھتا ہوں کہ اگر مفسرین کے کمزور اقوال لیکر غلط تفییر سے آدمی نیچ جائے اور جاد کہ میں ان سے بو چھتا ہوں کہ اگر مفسرین کے کمزور اقوال کو کمزور قرار دیکر خودالی تفییر کے جی پڑجا ئیں کہ سننے اور پڑھنے والا پڑھ کر مریکڑ لے اور کہ کہ:

ہر شاخ پہ الو بیٹا ہے انجام گلستان کیا ہوگا

آپ خودسوچیں ایک شخص مفسر بن کرتفیر لکھر ہا ہا اس تفیر میں دھ مخص کی حدیث کوذکر نہیں کرتا ہا در نہ حدیث کے مضمون و مفہوم کوتفیر میں پیش نظر رکھتا ہے اس طرح و شخص سلف صالحین صحابہ کرام تا بعین اور مفسرین کے کسی قول کو بھی پیش نہیں کرتا ہے اور نہ تفییر کرتے وقت اس کو مد نظر رکھتا ہے بلکہ اپنے ذہمن اور سورج کے مطابق تفییر پی قفیر کلھتا چلا جاتا ہے تو آپ انصاف کیجئے کیا یہ تفسیر بالراکی نہیں ہے؟ اور کیا اس کی شدید وعید نہیں آئی اور کیا اس کو علاء نے حرام نہیں کھا ہے؟ اب آیئے اور امین احسن اصلاحی صاحب کی تفسیر تد برقر آن میں ان کی چند غلطیوں کا مشاہدہ کریں میں نے صرف تد برقر آن کی جلد اول کی چند مقامت کی نشاند ہی کی ہے میری اس کتاب کریں میں اخسن صاحب کی تو جلد ول پر مشتمل کئی ہزار صفحات پر حاوی تفییر کی جیمری اس کتاب میں امین احسن صاحب کی تو جلد ول پر مشتمل کئی ہزار صفحات پر حاوی تفییر کی جیمری اس کی استطاعت و ہمت بھی نہیں ہے بس میں امین احسن صاحب کی تو جلد ول پر مشتمل کئی ہزار صفحات پر حاوی تفییر کی جمین نہیں ہے بس میں امین احسن صاحب کی تو جلد ول پر مشتمل کئی ہزار صفحات پر حاوی تفییر کی جیمری نہیں ہے بس میں امین احسن صاحب کی تو جلد ول پر مشتمل کئی ہزار صفحات پر حاوی تفییر کی جمین نہیں ہے بس میں امین احسن صاحب کی تو جلد ول پر مشتمل کئی ہزار صفحات پر حاوی تفیر کی جمین نہیں ہے بس

جتنا آپ حضرات کے سامنے آجائے اس ظاہر پروہ غائب بھی قیاس کرلیں جوابھی تک اوراق وصفحات کے پیٹوں میں پڑا ہے نیز اس سے پہلے حمیدالدین فراہی صاحب کی تفسیر نظام القرآن پر میں نے بھر پورلکھا ہے اس سے بھی امین احسن اصلاحی صاحب کی تفسیر تدبر قرآن کی غلطیوں کو پکڑا جاسکتا ہے کیونکہ بیلوگ ایک دوسرے کے تقش قدم پرقدم بقدم چلتے ہیں۔

# مولانا المين احسن اصلاحي صاحب كي تفسير كي غلطيال

امین احسن اصلاحی صاحب ہندوستان کےشہراعظم گڑھ کے ایک گاؤں میں ۱۹۰۷ء میں پیدا ہوئے خمیدالدین فراہی صاحب کے قائم کردہ مدرسۃ الاصلاح میں امین احسن صاحب نے تعلیم حاصل کی بیدررسه علامه بلی نعمانی کی تکرانی میں چل رہا تھا۔۱۹۲۲ میں امین احسن صاحب اس آزادخیال مدرسه سے فارغ ہوئے فراغت کے بعداصلای صاحب بجنور کے ایک اخبار 'مدینہ' کے نائب مدیر مقرر ہوئے اس اخبار کے دفتر سے بچوں کا ایک رسالہ 'مخیے' کلتا تھا اصلای صاحب اس کے نگران متھے اصلاحی صاحب مجھے عرصہ تک اخبار ' دبیج'' سے بھی وابستہ رہے حمید الدين فرابي صاحب نے مدرسة الاصلاح كى ذمه دارى سنجال لى تھى ليكن وہ عمر كے آخر ميں تھے اس کیے ان کو ایک جانشین کی ضرورت تھی جو آزاد ذہمن سے اس کے کام کو آگے بڑھائے امین احسن اصلاحی صاحب نے اس کی ذمہ داری قبول کرلی فراہی صاحب نے اصلاحی صاحب کو شعبة صحافت يسيم بثايا اورقرآن كي خدمت كي طرف متوجه كيا ١٩٣٠ء مين فرابي صاحب كاانقال ہوگیا اصلاحی صاحب کو حدیث برطنی تھی تو وہ مولنا عبدالرحمٰن مبار کیوری کے باس سے اور ان سے صدیت پڑھی۔فراہی کی تقنیفات کوعام کرنے کے لیے اصلاحی صاحب نے "دائرہ حمید بیا كنام سے ايك ادارہ قائم كيا، دسواء ميں اصلاحی صاحب نے "الاصلاح" كے نام سے ايك رسالہ جاری کیا اسم اء میں جماعت اسلامی قائم ہوئی تو امین احسن اصلاحی صاحب اس کے بائی اراکین میں شامل ہو گئے، ہیں سال تک وہ جماعت اسلامی کے ساتھ رہے شور کی کے رکن سے

بڑھ کروہ جماعت اسلامی کے نائب امیر ہو گئے۔

جماعت سے علحیدگی کے بعد ۱۹۵۸ء میں اصلاحی صاحب نے "تد برقر آن" کے نام سے تغییر کھنا شروع کیا ۱۹۸۰ء میں آپ نو جلدوں میں اپنی تغییر مکمل کرلی اور ۱۹۹۵ء میں نو سے سال کی عمر میں آپ کا انقال ہوگیا جماعت اسلامی کے امیر قاضی حسین احمد صاحب نے آپ کا جنازہ برخ صایا اصلاحی صاحب نے تغییر تو مکمل کرلی لیکن اس میں بے شار غلطیاں کر کے غلط تفاسیر کھنے والوں کی صف میں اپنے آپ کولا کھڑا کر دیا چونکہ اجماع امت احادیث مقدسہ تقلید ائمہ اور تقلید مفسرین کی آپ زیادہ پرواہ نہیں کرتے سے بلکہ تمام فقہاء اور ان کی فقہ سے بالاتر ہوکر آپ نے پرووش پائی تھی اس لیے ان کی تغییر اور برفر آن "میں بے شار غلطیاں ہیں عام مفسرین کی تغییر اور عنظیوں پرووش بائی تھی اس لیے فلطیوں پر فرکر رہے ہیں ان سب غلطیوں کی نشاند ہی کر کے کوئی اکھٹا غلطیاں کر دہے ہیں اور ان غلطیوں پر فخر کر دہے ہیں ان سب غلطیوں کی نشاند ہی کر کے کوئی اکھٹا خبیں کر سکتا ہے۔

وہ ریت کے ذرات کی طرح ان کی تغییر وتشر تک و ترجہ میں پھیلی ہوئی ہیں البتہ موٹی موٹی غلطیوں کی نشاندہی کی میں کوشش کروں گا اگر چہ یہ بھی میرے لیے آسان نہیں ہے کیکن اصلاح کی غرض سے ہمت کی کمر باندھوں گا جمید الدین فراہی کی غلطیوں کی جو نشاندہی میں نے کی ہے آپ سے ہمت کی کمر باندھوں گا جمید الدین فراہی کی غلطیوں کی جو نشاندہی میں آپ اس سے انداز ہ سمجھیں کہ وہ ایک جلد پر ششمل صرف چودہ سور توں کی تغییر کی غلطیاں ہوگی جبکہ ان کی تغییر کا کیں کہ اصلاحی صاحب کی نوجلدوں پر ششمل اس ضحیم تغییر میں کتنی غلطیاں ہوگی جبکہ ان کی تغییر کی جہلا تھ سوچھتیں صفحات پر ششمل ہوگی اور اس میں کتنی غلطیاں ہوگی۔

اب آیئے اور امین احسن اصلاحی صاحب کی تفسیری شذوذ اور غلطیوں پر ایک نظر ڈال کیجئے میں اپنی تحریر کی ابتداء میں حضرت سید محمد یوسف بنوری رحمہ اللّٰد کامخضر کلام پیش کر چکا ہوں جو انہوں نے اصلاحی صاحب کی تدبر قرآن کے چند مقامات کی غلطیوں کی نشان دہی کی ہے میں بھی چند

شذوذ کی نشان دہی کرتا ہوں۔اللد تعالی مدوفر ما تیں۔

# المين احسن اصلاحي صاحب كاشاذ تظربيمبرا

امیں احسن اصلاحی صاحب نے بسم اللہ کا ترجمہ اس طرح کیا ہے ' شروع خدائے رحمان ورجیم کے نام سے''۔

اس ترجمه میں اصلاحی صاحب نے رحمان ورجیم کے مبالغہ اور تا کیدکو ظاہر نہیں کیا ہے بھر بیترجمہ کلام غیرمفید کے درجہ میں رکھاہے جس کی نہ مبتداہے نہ خبر ہے نہ رحمان ورجیم کا ترجمہ ہے ، پھر اس کی تفسیر میں عام اہل تراجم پررد کیا ہے کہ وہ رحیم کے لفظ کورجمان کے لیے بطور تا کید مانے ہیں جوغلط ہے چنانچہ لکھتے ہیں'' بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ رحمان کے بعدرجیم کالفظ تا کید مزید کے کیے آگیا ہے ہمارے نزدیک بیخیال سی جہلکہ ان میں سے ایک (صفت) خدا کی رحمت کے جوش وخروش کوظا ہر کررہی ہے اور دوسری (صفت ) اس کے دوام وسلسل کو۔

اسی تفسیر وتشریح کے پیش نظر جاویدا حمد غامدی صاحب بسم الله کاتر جمه اس طرح کرتے ہیں ''الله کے نام سے جوسراسر رحمت ہے جس کی رحمت ابدی ہے'۔عام اہل تراجم اور عام مفسرین نے جو مسيحولكها ہے وہی سيح ہے ليعنی شروع اللہ كے نام سے جو بے حدمہر بان نہابیت رخم والا ہے۔ مفسر عظیم امام قرطبی لکھتے ہیں کہ قطرب کہتے ہیں کہ رحمان اور رحیم کوتا کید کے لیے جمع کیا گیا ہے ابواسحاق كہتے ہيں بيقول بہت احجها ہے امام قرطبی فرماتے ہيں 'و فسسی التسو كيسد اعسظم الفائدة "يعنى تاكيد ميس بهت برافائده ب (قرطبى ج اص: ١٠٥)

## اصلاى صاحب كاشاذ نظرية نمبرا

﴿الْهِ عَلَامُ اصلاحی صاحب لکھتے ہیں بیا یک مستقل جملہ ہے کر بی زبان کے قاعدے کے مطابق یہاں مبتدا محذوف ہے اس کوظا ہر کروایا جائے تو پوری بات یوں ہوگی'' ھے ذہ اللّم '' یہ الف میم ہے (تدبر قرآن ص: ۳۸)

اصلاحی صاحب اپنے استاذ وامام فراہی صاحب کی تحقیق یوں پیش کرتے ہیں ان حروف کے معانی کاعلم اب اگر چدمٹ چکا ہے تا ہم بعض حروف کے معانی اب بھی معلوم ہیں اوران کے لکھنے کے ڈھنگ میں بھی ان کی قدیم شکل کی کچھنہ کچھ جھلک پائی جاتی ہے مثلاً الف کے متعلق اب بھی معلوم ہے کہ وہ گائے کے معنی بتا تا تھا اور گائے کے سرکی صورت ہی پر لکھا جاتا تھا''ب' کوعبرانی میں بیت کہتے ہیں اوراس کے معنی بھی بیت'' گھر''کے ہیں''ج'' کا عبرانی تلفظ جُیمُل کے معنی میں آتا تھا اور سانپ ہی کی شکل پر ہے جس کے معنی جمل'' اونٹ' کے ہے' لم ''سانپ کے معنی میں آتا تھا اور سانپ ہی کی شکل پر کھا جاتا تھا''م'' بانی کی لہر پر دلیل ہوتا تھا اور اس کی شکل بھی لہر سے ملتی جلتی بنائی جاتی تھی۔ کھا جاتا تھا''م'' بانی کی لہر پر دلیل ہوتا تھا اور اس کی شکل بھی لہر سے ملتی جلتی بنائی جاتی تھی۔ (تد برقر آن ص: ۴۰۰)

#### تتصره:

عام مفسرین کے راستے کو چھوڑ کر جولوگ اپنے خیالی گھوڑ ہے دوڑ اتے ہیں وہ ای طرح تھوکریں کھاتے ہیں دیکھوکیا لکھتے ہیں؟ الف سے گائے مراد ہے اور سورت بقرہ میں گائے کا ذکر ہے طہ سے سانب مراد ہے اور اس سورة میں سانپ کا قصہ ہے''ن''نون سے مجھلی مراد ہے اور اس سورة میں سانپ کا قصہ ہے''ن''نون سے مجھلی مراد ہے اور اس سورة میں سانپ کی تھا گیا تھا'' شُبُ سَحَانَ اللّٰهِ ذَالِکَ مَنُلغُهُمُ مِنَ میں اللّٰ بِغیر کا ذکر ہے جو مجھلی کے بیٹ میں چلا گیا تھا'' شُبُ سَحَانَ اللّٰهِ ذَالِکَ مَنُلغُهُمُ مِنَ اللّٰ بِغَیر کا ذکر ہے جو مجھلی کے بیٹ میں چلا گیا تھا'' شُبُ سَحَانَ اللّٰهِ ذَالِکَ مَنُلغُهُمُ مِنَ اللّٰ بِعَلْمِ ''اصلاحی صاحب سے اگر بو چھا جائے کہ آپ نے جو ترجمہ کیا ہے کہ بیالف لام میم تو سب کونظر آ رہے آپ بتا کیں کہ اس جملہ سے اللّٰہ تعالیٰ کا مقصد ومطلب کیا ہے الف لام میم تو سب کونظر آ رہے ہیں پھر اللّٰہ تعالیٰ کیوں بتارہا ہے کہ بیالف لام میم ہے اصلاحی صاحب نے اس ترجمہ سے قرآن

کی عظمت کو نقصان پہنچایا ہے ان کا بی نظر بی غلط ہے کہ قر آن میں کوئی لفظ ایبانہیں ہے جس کا مطلب مجمل ہو یا متنابہ ہواس لیے اس نے واضح کردیا کہ بیدالف لام میم ہے۔ تا کہ حروف مقطعات متنابہات میں سے نہ رہیں حالانکہ سارے مفسرین اس کو متنابہات کہتے ہیں کہ اس کا مطلب صرف اللہ تعالی کومعلوم ہے بیداللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے۔

## اصلاى صاحب كاشاذ نظرية نمسر

﴿ وَمِنَ النَّاسِ ﴾ (سورة بقره آیت: ۸) الناس کالفظ اگر چه عام ہے کیکن قرینه دلیل ہے کہ یہاں اس عام سے ایک خاص گروہ مراد ہے اور وہ گروہ ہے یہود کا استخصیص کی وجہ یہ ہے کہ صرف یہود ہی ہوسکتے تھے جن کے اندر کوئی جماعت وہ رُوپ دھار سکتی تھی جس کی طرف قرآن ، مے ان ان آیات میں اشارہ کیا ہے، (تدبرقرآن: ۲۲)

#### تنصره

مولا ناجلیل احسن ندوی ایک گہر ہے عالم ہیں وہ ایک حد تک مولا نااصلا کی کے مداحین میں سے
ہیں اصلا کی صاحب نے ان سے درخواست کی تھی کہ وہ ان کی تفییر تدبر قرآن پر ناقد انہ نظر
دوڑا کیں مولا ناجلیل احسن صاحب نے تدبر قرآن کے بہتر ۲۲ مقامات پراس طرح تنقید کی ہے
کہ اصلا کی صاحب نے آیت کا ترجمہ غلط کیا ہے یا تفییر وتشر تک میں غلطی کی ہے آپ نے ان
ناقد انہ نظرات پر مشتمل ایک کتاب بھی چھائی ہے جو ایک سوستر صفحات پر مشتمل ہے۔ آپ نے
بہلی تنقید تدبر قرآن میں المد خالوک المرح المناس کی کی تفییر پر کی ہے اورخوب تنقید کی
ہیلی تنقید تدبر قرآن میں المد خالوک المرح المناس کی کی تفییر پر کی ہے کہ اصلا حی صاحب نے
مدینہ کے عرب منافقین کے بجائے تمام آیوں کو یہود پر جیان کر دیا ہے جبکہ عام مفسرین اس کو
عرب منافقین پر حمل کرتے ہیں اصلا کی صاحب کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اوپر میں
نے جوعبارت تدبر قرآن سے نقل کی ہے وہ آپ کے سامنے ہے خلاصہ یہ کہ جمہور مفسرین کا

راستہ چھوڑ کر جوشخص اپنی رائے کے مطابق تفسیر لکھے گا وہ اسی طرح غلطیاں کرے گا۔ جاوید غامدی صاحب نے بھی بہی غلطی کی ہے۔آبندہ اس کی تفصیل آنے والی ہے۔

### اصلاحي صاحب كاشاذ نظرية نمبرهم

﴿ يَا أَيُّهَالنَّاسُ اعْبُدُو ارَبَّكُم ﴾ (بقرہ: آیت ۲۱) اصلائی صاحب لکھتے ہیں بی خطاب اگر چہ بظاہر عام ہے لیکن یہاں مخاطب جیسا کہ اوپر گزرا خاص طور پرمشر کیبن عرب ہیں اس خطاب کو مشرکین کے ساتھ مخصوص مانے کی وجہ ہمارے نزدیک بیہ ہے الخ (تدبر قرآن: ص:۹۲)

#### تنصره:

یہاں اس خطاب کومشر کین کے ساتھ خاص کرنا اصلاحی صاحب کی اپنی تصنیف کردہ بات ہے یہ خطاب نزول قرآن کے وقت سے لیکر قیامت تک تمام کفار کو ہے خواہ وہ مشرکین ہوں یا یہود ونصار کی ہوں یا ہندواور پاری ہوں اس کوخاص کرنے کی کوئی وجہنیں ہے اصلاحی صاحب نے قرآن عظیم کے عمومی خطاب کوتو ڈرکر اپنے ذہمن کے ظم اور دبط کو ملحوظ رکھا ہے تو عرض بیہے کہ نظم اور دبط پراتنا زور نہ دیا جائے کہ قرآن کی بنیادی تعلیم اس سے متزلزل ہوجائے۔ پورے قرآن میں اس طرح خطاب عوم کے لیے آتا ہے اس کوخاص کرنے کاحق کسی کونہیں ہے۔ علامہ جلیل میں اس طرح خطاب عوم کے لیے آتا ہے اس کوخاص کرنے کاحق کسی کونہیں ہے۔ علامہ جلیل احسن ندوی نے بھی اس مقام پر اصلاحی صاحب پر سخت تقید کی ہے (تدبرقرآن پرایک نظر: ۱۳ تا ۱۳)

## اصلاى صاحب كاشاذ نظرية بمبره

﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا کُمُ مِّنُ بَعُدِ مَوْتِکُمُ لَعَلَّکُمُ تَشُکُرُونَ ﴾ (سورة بقره آیت: ۵۲)
اصلاحی صاحب نے بہال موت کے قیقی معنی کوچھوڑ کر بطوراستعارہ بیہوشی کے معنی کور جے دیدی
ہے لکھتے ہیں: ''اس صاعقہ اور زلزلہ سے اس ستر سرداروں پر جو اس موقع پر حضرت موی علیہ
السلام کے ساتھ طور پر گئے تھے جو حالت طاری ہوئی قرآن مجیدنے اس کوموت سے تعبیر کیا ہے

اس موت سے موت بھی مراد ہو سکتی ہے اور بطریق استعارہ بے ہوشی بھی (تدبر قرآن ص:۲۷۱)

امین احسن اصلاحی صاحب نے کئی دلائل کے زور سے بیکوشش کی ہے کہ یہاں حقیقی موت کے بجائے مجازی موت ثابت کرے جو بے ہونتی ہے تو عرض پیہے کہ جب حقیقی معنی لینے میں کوئی مالع نہیں ہے تو علماء لکھتے ہیں کہ مجاز کی طرف جانا تھے تہیں ہے۔اصلی مسکلہ اور حقیقت ہیہے کہ بیہ روش خیال اور ماڈرن قشم کے مفسرین معجزاتی اور کرشائی چیزوں سے بہت دور بھا گئے ہیں اب حقیقی موت کے بعد زندہ کرناایک معجز ہ اور کرشمہ تھا تو اصلاحی صاحب نے مجازی معنی بے ہوشی پر أبيت كوحمل كيااور جمهورمفسرين بسيالك راسته اختيار كيانتيخ الهندمحمودهن رحمه اللداس آبيت كي تفسیر میں لکھتے ہین 'اس پر بجل نے تم کو ہلاک کیااس کے بعدموی کی دعاسے ہم نے تم کوزندہ کیا (تفسيرعثاني ص:۱۱)

# اصلاى صاحب كاشاذ نظر بيمبرا

﴿ وَإِذْ قُلْنَا ادُخُلُوا هَلَدِهِ الْقَرْيَةَ ﴾ (القره:٥٨)

علامهاصلای صاحب نے لکھاہے کہ قربیہ سے مرادشہرہے یہاں فلسطین کا کوئی شہر ہوسکتا ہے آیت كالكاحمه ﴿ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا ﴾ جاصلاتى صاحب لكيت بيل كه: "مجده كاصل معنی سرجھکانے کے ہیں اس سرجھکانے کے مختلف درجے ہوسکتے ہیں۔اس کی کامل شکل زمین یر بیشانی رکھ دینے کی ہے جوہم نماز میں اختیار کرتے ہیں یہاں آیت میں اس سے مراوصرف

سرجھکاناہے۔ (تدبرقرآن:۲۷۱)

يهال اصلاحي صاحب ني سجده كالمشهور معنى ترك كرديا ب جود وضع البحبيهة عَلَى الارْضِ " ہے یہ توحقیقی سجدہ کی تعریف ہے اس سے اصلاحی صاحب نے شاید اس لیے اعراض کیا کہ اس نے شہر کے پھاٹک پر سجدہ کرنے سے انکار کیا ہے کیونکہ بھاٹک پر سجدہ سمجھ میں نہیں آتا ہے اصلاحی صاحب نے شہر کے دروازہ کے بجائے یہاں عبادت خانہ کا دروازہ پیدا کردیا اوراس کو آیت کا مصداق قرار دیا چاکھتے ہیں' الباب سے بعض لوگوں نے بستی کا دروازہ مرادلیا ہے۔ اور بعض لوگوں نے نیمہ عبادت کا دروازہ، میں اس دوسر نے قول کو ترجیح دیتا ہوں وجہ ترجیح بیان کر کے آگے لکھتے ہیں ہمارا خیال ہے کہ یہال دروازہ سے خیمہ عبادت کا دروازہ ہے مقصود بیتھا کہ اس شہر میں داخل ہوں اس کی زر خیزی اور شادا بی سے آزادی کے ساتھ فائدہ اٹھا ئیں اور خیمہ عبادت میں عاجز انہ حاضر ہوکر خدا کا شکرادا کرتے رہیں اورا ہے گنا ہوں کی معافی ما نگتے دہیں (تدبر قرآن ص ۲۵)

#### ننصره:

عرض یہ ہے کہ یہاں اصلاحی صاحب نے جمہور مفسرین سے الگ راستہ اختیار کیا ہے جو بھی نہیں ہے سوال یہ ہے کہ اگر یہاں سر جھکانے والا سجدہ مراد ہے جیسا کہ اصلاحی صاحب نے اس کور جے دیکر ثابت کیا ہے تو پھر خیمہ عبادت تو مسجد ہوگی اب مسجد میں اصلی اور حقیقی سجدہ میں کیار کا و شکی کہ اصلاحی صاحب نے کہا کہ خیمہ عبادت پر سجدہ سر جھکانا ہی مراد ہے ستی کا دروازہ ہوتو سر جھکانا سمجھ میں آسکتا ہے جمہور مفسرین سے الگ ہو کر تفسیر لکھنے کا وبال یہی ہے۔
مولانا جلیل احس ندوی صاحب نے بھی یہاں اصلاحی صاحب پر کڑی تفید کی ہے۔ شخ الہند مرجھ کا نے کے مطلب کو بھی قبول کیا ہے لیکن وہ شہر میں داخل ہونے کے دروازہ رحمہ اللہ نے کم جھکانے کے مطلب کو بھی قبول کیا ہے لیکن وہ شہر میں داخل ہونے کے دروازہ

## اصلای صاحب کاشاذ نظر بینمبر کے

کے بارے میں ہے جیمہ عبادت کا درواز ہ اصلاحی صاحب کی ایجاد ہے۔

﴿ وَرَفَعُنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ ﴾ (سورة بقرة : ٣٣)

بنواسرائیل کے سروں پرکوہ طوراٹھا کرلٹکا دیا گیاتھا کہ تورات کے احکام کو ماننے کے بعد عہد شکنی نہرونہیں تو یہ بہاڑتم پرگرادیا جائے گاعام مفسرین کے نزدیک بیمعاملہ حقیقت پربہنی تھااور ﴿ وَ إِذُ

نَتَقُنَا الْجَبَلَ ﴾ سے پہاڑے چیرنے کی تصریح بھی آگئی ہے لیکن عام روش خیال قسم کے مفسرین اس کوایک سیجی اورنصوراتی مفروضه مانتے ہیں کہ گویا ایسانظر آر ہاتھا کہ پہاڑان پر گراجار ہاہے حقیقت میں ایسانہیں تھا اس سے بینام نہاد مفسرین ایک معجز اتی اور کرشاتی حقیقت سے راہ فرار اختیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گویا ایہ اہونے والاتھا چنانچہ اصلاحی صاحب لکھتے ہیں: '' بیمعاہدہ قرآن مجیداور تورات دونوں میں تصریح ہے کہ بنی اسرائیل کے سرداروں سے دامنِ کوہ میں بیلیا گیااوراس وفت اللہ تعالی کے علم سے ایک سخت زلزلہ نے بہاڑکو ہلا دیا اگرزلزلہ کے وفت آ دمی کسی او کچی د بوار کے زیرسایہ یا بہاڑ کے دامن میں بیٹھا ہوتو ایسا معلوم ہوگا کہ بہاڑیا د بوارسائبان کی طرح سر پرلٹک رہے ہیں اور اوپر گراجا ہے ہیں اس حالت کو قر آن نے طور کو ان كے سروں براٹھا لينے سے تعبير كيا۔ (تفبير تدبر قرآن ص ١٩٩)

اس طرح تاویل کرکے مودودی صاحب نے بھی علطی کی ہے سرسید احمد خان غلام احمد پرویز عنابیت الله مشرقی نے بھی بہی قلطی کی ہے اور امین احسن اصلاحی بھی بہی قلطی کررہے ہیں حالانکہ ﴿ وَإِذْ نَتَقَنَا الْجَبَلَ ﴾ كاتيت النظريكي ترديدكرتى بي حس من بهار كي چيرن كاذكر ب بهرحال عام مفسرین کاراسته چھوڑ کراسی طرح بھٹکنا پڑتا ہے۔حضرت سید یوسف بنورگ نے بھی امین احسن اصلاحی وغیرہ ان لوگوں پر تنقید کی ہے۔

# المين احسن صاحب كاشا ونظر بيمبر ٨

﴿ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴾ (القره: ٢٥)

'' بعنی ہم نے ان سے کہا کہ ہوجاؤ بند ذلیل'' یشنخ الہند محمود حسن رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں وہ لوگ فریب اور حیلہ ہے ہفتہ کے دن شکار کرنے گئے تو اللہ تعالی نے ان کوسٹے کرکے ان کی صورت بندر کی سی کر دی فہم وشعورانسانی موجود تھا ایک دوسرے کود کھتا تھا اور روتا تھا مگر کلام نہیں كرسكتا تھا تين روز كے بعد سب مرگئے (تفيرعثانی ص:١٣)

تُنَ الہند کی تفییر عام مفسرین کے موافق ہے کہ بنی اسرائیل حقیقی اعتبار سے بندر بن گئے تھے لیکن اصلاحی صاحب نے ظاہری اور صوری شخ کا انکار کیا ہے ان کے نزدیک بید معنوی مشخ تھا ان کی رائے بیہ ہے کہ بندر اور انسان میں زیادہ فرق نہیں ہے اصلی فرق جو ہے وہ خواہش اور ارادہ کا ہے بندر کی خواہشات میں کوئی قیود وحدود نہیں ہوتی ہیں اگر ایک انسان بھی اسی طرح ہوجائے تو دونوں میں زیادہ فرق نہیں رہ جاتا بنی اسرائیل خواہش کے بندر بن گئے تو ان کی عقلیں مسخ ہوگئیں اصلاحی صاحب کے چند جملے ملاحظہ ہوں۔اگر یہی حالت اپنی خواہشات نفس کی پیروی موگئیں اصلاحی صاحب کے چند جملے ملاحظہ ہوں۔اگر یہی حالت اپنی خواہشات نفس کی پیروی کی معنوی کئی انسان کی یا کسی انسان کی ایک انسان گروہ کی ہوجائے تو اس کے در میان اور بندر کے در میان کوئی معنوی فرق نہیں رہ جاتا (تغیر تد برقر آن: ۲۰۱)

#### نتجره:

اصلاحی صاحب نے بندروں کے معنوی مسخ کی جو بات کھی ہے یہی سرسیدا حمد خان علامہ عنایت اللہ مشرقی چو ھدری پرویز اہل باطل کی رائے ہے۔اصلاحی صاحب نے قرآن کی آیت کے ظاہر سے انحراف کیا اور حقیقت کے بجائے مجاز کی طرف چلے گئے کیونکہ یہ حضرات مجزاتی اور کرشاتی چیزوں سے بھا گئے ہیں۔

## اصلاى صاحب كاشاذ نظرييمبره

﴿ فَقُلْنَا اصْرِبُولُهُ بِبَعُضِهَا ﴾ (بقره: ٢٧)

ہم نے کہا کہ اس مردے کو گائے کے بعض سے مارو۔ عام مفسرین یوں لکھتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب بیہ ہے کہ مقتول کو گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا چھوا دوجس سے وہ زندہ ہوجائے گا اور اپنے قاتل کا نام بتادے گا علامہ اصلاحی صاحب لکھتے ہیں کہ اگرچہ بیہ مطلب لینے میں کوئی قاحت نہیں ہے اللہ کی قدرت کا ملہ سے کوئی بات بھی بعید نہیں ہے لیکن قسامُہ کے تعلق سے بھی قباحت نہیں ہے اللہ کی قدرت کا ملہ سے کوئی بات بھی بعید نہیں ہے لیکن قسامُہ کے تعلق سے بھی

مجھے خیال ہوتا ہے کہ ممکن ہے بیتم لینے کی طرف اشارہ ہو بینی مقتول برقربانی کی ہوئی گائے کا خون چھرکواور آس پاس والوں سے تشم لو۔ (تدبرقرآن:۲۰۵)

### ننصره:

دراصل علامہ اصلاحی صاحب نے علامہ فراہی کے والہ سے اس سے پہلے صفحہ ۲۰ پر لکھا ہے کہ کی مقتول کے نامعلوم قاتل کو معلوم کرنے کے لیے زمانہ قدیم سے بید بیر ہوتی رہی تھی کہ مقتول کے پاس ایک گائے قربان کی جاتی تھی اور آس پاس کے گھڑے ہرآ وردہ لوگوں پر اس کا خون چھڑ کا جاتا تھا تا کہ لوگ جھوٹی قتم کھانے سے احتر از کریں بید قسامہ کی صورت تھی ممکن ہے بنی اسرائیل کے ہاں بھی قسامہ کی صورت میں بیشکل اختیار کی جاتی ہو۔ (تد برقر آن ص ۲۰۳۰) علامہ اصلاحی صاحب اس بیجی و تاب میں گھوم پھر کر جمہور مفسرین سے الگ راستہ تلاش کرنے کی کوشش فرمارہے ہیں اور مردہ کے جسم پر گائے کا ٹکڑا مار کر مردہ کے کرشاتی اور مجڑزاتی طور پر زندہ ہونے سے راہ فرارا فتیار کررہے ہیں اس لیے اس قصہ کوا کیک ظاہری سب قسامہ کے ساتھ جوڑ دیا ہے جومنا سب نہیں ہے اور عام مفسرین کے فلاف ہے اصلاحی صاحب نے استاذ فراہی صاحب کی پیروی کی ہے فلاراستے پر چلنے کا اشارہ انہوں نے دیا ہے۔مولا ناجلیل احس ندوی صاحب کی پیروی کی ہے فلاراستے پر چلنے کا اشارہ انہوں نے دیا ہے۔مولا ناجلیل احس ندوی صاحب نے بھی اصلاحی صاحب کے اس طرز پر تقید کی ہے وان کی کتاب کے ص: ۳۵ تا ۲۵ پر موجود ہے۔

## اصلاى صاحب كاشاذ نظرية تمبروا

﴿ وَمَا أُنُولَ عَلَى الْمَلَكُيْنِ بِبَابِلَ هَارُونَ وَمَارُونَ ﴾ (بقره: آیت: ۱۰۲)
ترجمہ: "اوراس علم کے پیچھے ہو لئے جواترا دوفرشتوں پر بابل میں جن کا نام ہاروت وماروت
ہے،۔امین اصلاحی صاحب نے کئی وجوہات ذکر کیے اور کہا کہ ہاروت وماروت دوفرشتوں کو جو
علم دیا گیا تھا وہ جادونہیں تھا کوئی اور علم تھا پھر اس علم کی اس طرح وضاحت اور تعین کیا اور کہا

''ہمارے نزدیک اس سے مراداشیاء اور کلمات کے روحانی خواص وتا ثیرات کا وہ علم ہے جس کا رواح یہ ہوں اور مختلف شم رواح یہود کے صوفیوں اور پیروں میں ہوا اور جس کو انہوں نے گنڈوں تعویذوں اور مختلف شم کے عملیات کی شکل میں مختلف اغراض کے لیے استعال کیا (تدبر قران ۲۲۱۱)

#### نتجره:

عام مفسرین نے ہاروت و ماروت کے جادو کی بات کھی ہے بطورامتحان اللہ تعالیٰ کی اجازت سے
اگراییا ہوا ہے تو اس میں کوئی حکمت پوشیدہ ہوگی پھراس سے انکار کی کوئی وجہ نہیں ہے قرآن مجید
کے ظاہر کو چھوڑ کر تعویذوں اور گنڈوں کو اس کا مصداق بنانا بلا دلیل ہے اور یہ بڑا المیہ ہے کہ
اصلاحی صاحب اوران کے استاذ فراہی صاحب اوران کا شاگر د جاوید احمد غامدی صاحب این
منفر درائے پر بھی دلیل نہیں دیتے ہیں نہ کسی مفسر کا حوالہ دیتے ہیں۔

نیزاس شم کی تعویزات اور گذر ہے بھی شرکیہ کلمات سے محفوظ نہیں ہوتے ہیں۔ یہ بھی جادوہی کا ایک حصہ ہوتا ہے (جس کو قبائلی اصطلاح میں لوگ'' کوڑے'' کہتے ہیں جب اس میں بھی جادو ہے تو پھر اصلاحی صاحب وقیق نکتوں اور مخفی اشارات کا سہارالیکر دونوں میں فرق کرنے کی لاحاصل کوشش کیوں کرتے ہیں جبکہ ان کے پاس قر آن وحدیث میں سے کوئی دلیل نہیں ہے اور ندوہ الگ رخ اختیار کرنے میں کی دلیل کی ضرورت محسوس کرتے ہیں ہاں تو رات وانجیل اور مخرف ومنسون صحیفوں کرتے ہیں ہاں تو رات وانجیل اور مخرف ومنسون صحیفوں کے حوالہ جات دینے کا بڑا شوق رکھتے ہیں۔

مولانا جلیل احسن ندوی صاحب نے اپنی کتاب کے ص: ۴۵ سے ۴۸ تک اصلاحی صاحب کے ترجمہ وتفسیر کا خوب تعاقب کیا ہے۔ ترجمہ وتفسیر کا خوب تعاقب کیا ہے۔

## اصلاحي صاحب كاشاذ نظربينمبراا

﴿ مَا نَنْسَخُ مِنُ ايَةٍ اَوُ نُنُسِهَا نَاتِ بِخَيْرٍ مِّنُهَا أَوُ مِثْلِهَا اَلَمْ تَعْلَمُ اَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴾ (بقره: آيت: ١٠١)

ترجمہ: ''جومنسوخ کرتے ہیں ہم کوئی آیت یا بھلا دیتے ہیں تو بھیج دیتے ہیں اس سے بہتریا اس کے برابر کیا بھے کومعلوم ہیں کہ اللہ ہر چیزیر قادر ہے'۔ (ترجمہ شیخ البند)

سيخ الهندمحمودحسن رحمه اللداس كي تفسير مين لكھتے ہيں ہيجى يہود كاطعن تھا كہتمہارى كتاب ميں بعض آیات منسوخ ہوتی ہیں اگر میرکتاب اللہ کی طرف سے ہوتی توجس عیب کی وجہ سے اب منسوخ ہوئی اس عیب کی خبر کیا خدا کو پہلے ہے نہیں؟

الله تعالیٰ نے فرمایا کہ عیب نہ پہلی بات میں تھانہ پچھلی میں الیکن حاکم مناسب وفت و کھے کرجو جاہے کم کرے اس وفت وہی مناسب تھا اور اب دوسرا تھم مناسب ہے (تفسیرعثانی:۲۰) علامهاصلای صاحب نے سنح پرلمباچوڑا کلام کیا ہے اور آخر میں مینیجہ نکالا ہے کہ زیر نظر آیت میں سنخ كاجوذكر باسساديان سابقه كالشخ مرادب چنانچهوه لكهتين:

"سیاق وسباق اورنظم کلام کی روشنی میں ہم نے اس آیت کا تعلق صرف ادیان سابقہ سے مانا ہے اہل کتاب نے بیاعتراض جواٹھایا کہ قرآن جب ہماری کتابوں کوآسائی تسلیم کرتا ہے تو ان کی تعلیمات کومنسوخ کیوں کرتاہے؟

قرآن نے بیان کے اس اعتراض کا جواب دیاہے (تدبرقرآن:۲۲۳)

امین احسن اصلاحی صاحب نے اپنے امام معصوم حمیدالدین فراہی کا حوالہ بھی اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے حمید الدین فراہی صاحب کہتے ہیں'' فدکورہ بالاتفصیل سے بیر تقیقت الجیمی طرح واضح ہوگئ كرسوره بقره كى زىر بحث آيت كالعلق تمام تراديان سابقه سے اوراس ميں جس سے كاحوالہ ہے اس کی ضرورت اور اس کی حکمت اس قدر واضح ہے کہ کی انصاف پیند کے لیے اس سے انکار کی گنجائش نہیں ہے رہا میسوال کہ اسلامی شریعت میں بھی سنے ہے یا نہیں؟ تو اس بارے میں ہارے یہاں تین گروہ ہیں (تدبرقر آن ص: ۲۹۹)

تنجره:

نے کے بارے میں فراہی واصلاتی وغامدی صاحبان امت کے جمہور علاء سے بالکل الگ تھلگ راستے پر جوگامزن ہیں وہ تو ایک الگ واستان ہے لیکن یہاں ایک الگ مصیبت سامنے آگئی کہ اس نے سے مرادادیان سابقہ کا نئے ہے۔ سوال ہیہ کہ یہ س نے لکھا ہے اس کی دلیل کیا ہے اور اس کے بعد اس کے متباول کی ہمیں کیا مضرورت ہے ہمارے پاس کامل وکمل دین موجود ہے ہیہ کی سے تباد لے میں ہمیں نہیں ملا ہے المحد لللہ بیان کامل وکمل دین موجود ہے ہیہ کی سے تباد لے میں ہمیں نہیں ملا ہے المحد لللہ بیان کہ اللہ تعالی نے براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوعطا کیا ہے بینہیں کہ اللہ تعالی ہمیں تسلی دے رہ ہیں کہ امت محمد ہی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہودیت وسیحت اگر منسوخ ہوئی تو تم کو اس کے بدلے میں اچھادین ملا ہے سوال ہیہ ہمیہ کہ یہودیت وسیحت کے منسوخ ہونے پر بہت خوش میں گھر تمالی کی کیا ضرورت ہے۔ اصلامی صاحب اندھے کی لاٹھی ماررہے ہیں۔

## اصلاحي صاحب كاشاذ نظرية تمبراا

﴿ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّى ﴾ (بقره: آيت ١٢٥) اور بناوُ ابراہيم كے كھڑ ہے ہونے كى جگہ كونمازكى جگہ (ترجمہ شخ الہند)

اصلاحی صاحب کا ترجمہ یہ ہے کہ کھم دیا کہ سکن ابراہیم میں ایک نمازی جگہ بناؤ۔ بیرتر جمہ غلط ہے آگے اصلاحی صاحب اس سے ابنا مطلب نکال لائے گا چنا نچہ اس آیت کی تفییر میں وہ لکھتے ہیں یہاں آیت میں مقام ابراہیم کالفظ آیا ہے مقام سے کیا مراد ہے؟ علا تفییر سے اس بارے میں دوقول منقول ہیں ایک گروہ کے نزدیک اس سے مرادوہ پھر ہے جس کے متعلق یہ شہور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر کھڑے ہوکر خانہ کعبہ کی تغییر کی تھی۔ دوسرے گروہ کے نزدیک اس سے مراد حرم کا بوراعلاقہ ہے اس گروہ نے مقام کے لفظ کو کسی مخصوص کھڑے ہوئے نزدیک اس سے مراد حرم کا بوراعلاقہ ہے اس گروہ نے مقام کے لفظ کو کسی مخصوص کھڑے ہوئے

کی جگہ کے بیجائے مسکن ومتنقر کے مفہوم میں لیاہے ہمار بے نزدیک یہی تاویل صحیح ہے۔ (تدبرقرآن: ۲۸۵)

### ننصره:

گویا فراہی اور اصلاحی اور غامدی صاحبان کے زدیک جوتفیر ہے وہی صحیح ہے اس کے علاوہ تغییر فیرضیح ہے جی صرف یہی تغییر ہے جو اصلاحی وفراہی کو پبند ہے جس سے جمہور مفسرین کی مشہور ، غیرضیح ہے جی صرف یہی تغییر ہے جو اصلاحی وفراہی کو پبند ہے جس سے جمہور مفسرین کی مشہور ، تفاسیر اور سلفا وخلفا امت کے اجماعی عقیدہ اور متند تاریخ کے متند حوالے اور صحیح احادیث کی واضح تصریحات اور حضرت ابراہیم کے قدم کے کھلے نشانات بیسب غیرضیح قرار پا جاتے ہیں ، شاذ اقوال کے بیچھے چلنے والوں کا یہی حشر ہے۔ جواہر القرآن میں شخ القرآن کصتے ہیں اور مقام ابراہیم سے وہ پھر مراد ہے جس پر کھڑ ہے ہو کر انہوں نے بیت اللہ کی تغییر کی تھی صناد کا ابراہیم سے وہ پھر مراد ہے جس پر کھڑ ہے ہو کہ انہوں نے بیت اللہ کی تغییر کی تھی صناد کا اس اس سے اس گھر کے اصل مقصد تغییر کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ بینماز کا مرکز تغییر فرمایا ہے تو اس سے اس گھر کے اصل مقصد تغییر کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ بینماز کا مرکز ہوگا

اس عبارت ہے بھی اصلاحی صاحب یہی کوشش کررہے ہیں کہ مقام ابراہیم کی ثابت شدہ حقیقت کولوگوں کے دلوں سے مٹا کرمسلمانوں کے اس تسلسل کومتزلزل کردے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مقام ابراہیم کی وجہ سے بطوریا دگار قائم ودائم ہے اصلاحی صاحب بلادلیل نیار ن اختیار کردیتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ جس پھر کے متعلق میشہورہے ، گویالوگوں نے مشہور کیا ہے حقیقت میں ایسانہیں ہے۔

# اصلاحي صاحب كاشاذ نظر بينمبراا

﴿ لِتَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ (القرة: آيت:١٣٣)

ترجمہ: ''تا کہ ہوتم گواہ لوگوں پر اور رسول تم پر گواہی دینے والا''۔ (شیخ الہند)
امین احسن اصلاحی نے یہاں امت محمد مید کی گواہی دینے کو دنیا کے ساتھ خاص مانا ہے اور مفسرین پر دد کیا ہے کہ وہ اس کو آخرت کی گواہی بنارہے ہیں چنانچے لکھتے ہیں۔ ہمارے ارباب تاویل (تفییر) نے عام طور پر شھادت کو آخرت سے متعلق مانا ہے کہ بیامت گراہوں کے خلاف انبیاء کی تائید میں آخرت میں شہادت دے گی کہ ان گراہوں کو اللہ کا دین پہنچ چکا تھا اس کے باوجود کی تائید میں آخرت میں شہادت دے گی کہ ان گراہوں کو اللہ کا دین پہنچ چکا تھا اس کے باوجود انہوں نے گراہی کی روش اختیار کی لیکن ہمارے نزدیک اس تخصیص وتحد میرکی کوئی دلیل نہیں ہے انہوں نے گراہی کی روش اختیار کی لیکن ہمارے نزدیک اس تخصیص وتحد میرکی کوئی دلیل نہیں ہے (تدبرقر آن: ۳۲۱)

تبصره:

منداحدگی شیخ حدیث کو امین احسن اصلای کہتے ہیں کہ کوئی دلیل نہیں اس کے علاوہ دسیوں حدیثوں کو تھرارہ ہیں علامہ ابن کثیر نے منداحد کے حوالہ سے کھا ہے کہ قیامت میں اس طرح عدالت قائم ہوگی، پھرامت محمد یہ انبیاء کرام کے حق میں گواہی دے گی پھراس گواہی پر جرح ہوگی پھر نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم اپنی امت کی گواہی کا تزکیہ فرما کیں گے احادیث میں آخرت کا پینفشہ موجود ہے اور جمہور مفسرین نے اس آیت کی بہی تفیر فرمائی ہے جیسا کتفیر عثانی صن کا پینفشہ موجود ہے اور جمہور مفسرین نے اس آیت کی بہی تفیر فرمائی ہے جیسا کتفیر عثانی صن کا پر تفصیل موجود ہے کہ اس گواہی کا تعلق آخرت کے معاملات سے ہے۔ اس کے عثانی صن کا پر توقیل اس گواہی کو دینے اس کے جوالی اس کو اور بیں ۔ سورۃ بقرہ کی آیت ۱۳۳۳ ہو کے گذالی کو کئو کہ اُملی گوئوں الرس سے کوئی دلیل نہیں واس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو کئی دلیل نہیں اس گواہی پر کوئی دلیل نہیں ما دیت میں کہ اس گواہی پر کوئی دلیل نہیں گورات والحیل تو مشور کی قران وحدیث اگر دلیل نہیں ہے تو ہم اصلاحی صاحب کے لیے کہاں سے دلیل لا کیں گورات والحیل تو مشور کی تورات والی کی تورات والحیل تو مشور کی تورات والحیل تو مشور کی تورات والحیل تو مشور کی تورات والحیل تورات والحیل تورات والحیل تو مشور کی تورات والحیل تورات و تورات والحیل تورات و ت

# اصلاى صاحب كاشاذ نظر بينمبرا

﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللَّهِ ﴿ لِقَرَةَ ؛ آیت: ۱۵۸) بے شک صفااور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔

علامہ اصلاحی صاحب نے اپنے استاذ فرائی صاحب کی پیروی کرتے ہوئے اس آیت میں دو غلطیوں کا ارتکاب کیا ہے ایک غلطی یہ کہ حضرت اساعیل علیہ السلام کومروہ کے پاس قربان کیا گیا تھا چنا نچہ کھتے ہیں مولا نافراہی نے اپنی کتاب ''الموائی الصحیح فی من ہو الذہیع ''میں پوری تنصیل کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ اصل قربان گاہ ، جہاں حضرت ابراہیم نے حضرت اساعیل علیہ السلام کی قربانی کی تھی یہی مروہ ہے جس کاذکر تورات میں آیا ہے (تدبر قرآن سی اسام)

### ترمره:

اس تفیر میں اصلامی صاحب اور فراہی صاحب نے جمہور مفسرین وجمہور سلمین سے الگ داستہ اختیار کیا ہے اور بیراستہ فلط ہے کیونکہ حضرت اساعیل کی قربان گاہ منی میں ہے اور ایک حدیث میں آنحضرت نے منی کے ایک کنارہ کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا''ھذا مذبخ "بیقربان گاہ ہے اور آج تک مسلسل منی ہی میں قربائی کی جاتی ہے کیا صدیوں سے اربوں کھر بوں بیلوگ فلطی پر طح آرہے ہیں؟ امین اصلامی نے اس آیت کی تفییر میں دوسری فلطی بیری ہے کہ صفامروہ کے درمیان جوسمی کی جاتی ہے بیحضرت اہراہیم درمیان جوسمی کی جاتی ہے بید حضرت اہراہیم کے اپنے بیٹے اساعیل کی قربانی کی یادگار ہے اور اس کی کیا وگار نہیں ہے جاتی ہونے کی وجہام ہیں:"صفاومروہ بھی اللہ تعالی کے شعائر میں سے ہیں ان کے شعائر میں سے ہونے کی وجہام طور پر تو یہ بیان کی جاتی ہے کہ انہیں دونوں پہاڑیوں کے درمیان حضرت ہاجرہ نے حضرت ایرائی کی جاتی ہی کہ دائیں میں تگ ودو کی تھی لیکن استاذ امام فراہی کا رجحان اس بات کی طرف ہے کہ اصل قربان گاہ مروہ ہے بہیں حضرت اہرائیم علیہ السلام نے اپنے دب کے کھم کی طرف ہے کہ اصل قربان گاہ مروہ ہے بہیں حضرت اہرائیم علیہ السلام نے اپنے دب کے کھم کی طرف ہے کہ اصل قربان گاہ مروہ ہے بہیں حضرت اہرائیم علیہ السلام نے اپنے دب کے کھم کی طرف ہے کہ اصل قربان گاہ مروہ ہے بہیں حضرت اہرائیم علیہ السلام نے اپنے دب کے کھم کی طرف ہے کہ اصل قربان گاہ مروہ ہے بہیں حضرت اہرائیم علیہ السلام نے اپنے دب کے کھم کی

تعمیل میں فرما نبر دارانہ اور غلامانہ مزگر می دکھائی اس وجہ ہے ان دونوں بہاڑیوں کوشعائر میں ہے قرار دے دیا گیا اور ان کی سعی کی یادگار ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دی گئی (تدبر قرآن:۳۴۱)

#### تنصره:

فراہی صاحب تو قرآن مجید کی تغییر و توضیح اور سیحفے سمجھانے لیے سب سے پہلے تو رات کی طرف جاتے ہیں وہاں کی بات کو قرآن کے لیے حرف آخر سیحتے ہیں خواہ اس سے قرآن کی آیت میں تحریف کو لیف کیوں نہ آتی ہو تجب ہے ایک محرف اور منسوخ کتاب تو رات سے غیر منسوخ اور نہایت محکم کتاب قرآن مجید کو پر کھنے کی کوشش کی جارہی ہے۔ امین اصلاحی صاحب نے بھی او پر لکھا ہے کہ اس کا ذکر تو رات میں ہے تو رات میں یہود نے اسلام کے احکامات مٹانے اور چھپانے کا بہت بڑا کام کیا ہے تا کہ اسلام کی نشاند ہی فلط ثابت ہوجائے انہوں نے نبی اگر مصلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تک کو تو رات میں تحریف کرکے بدل ڈالے ہیں اور اصلاحی صاحب تو رات کے بیتی ورات کے بعدل ڈالے ہیں اور اصلاحی صاحب تو رات کے ہی جھچے دوڑ رہے ہیں۔ تو رات وانجیل ڈیٹ ایکسپائر ہوچکی ہیں ڈیٹ ایکسپائر دوائی کھاؤ گے تو تباہ ہوجاؤگے۔

## اصلاى صاحب كاشاذ نظرية نمبره ا

﴿ يَسْئُلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ ﴾ (بقره: آيت: ١٨٩) تجهد على الأهلة ﴾ (بقره: آيت: ١٨٩) تجهد على المناه المناه على المناه ع

اصلاحی صاحب یوں ترجمہ کرتے ہیں وہ تم سے محرم مہینوں کے متعلق سوال کرتے ہیں۔اصلاحی صاحب کا بیترجمہ غلط ہے اوراس نے ایک خاص مقصد کے لیے بیغلط ترجمہ کیا ہے تا کہ چاند سے بات مہینوں کی طرف لیے جا کیں اور چاند کے گھٹے بڑھنے کا مسئلہ ہی ختم ہوجائے۔ چنانچہ اس کی تفسیر میں وہ لکھتے ہیں سوال اشہر حرم اور ان کے احکام وآ داب سے متعلق تھا قرآن مجید میں ساکلوں کے سوالات چونکہ اجمال اور اختصار کے ساتھ نقل ہوئے ہیں اس وجہ سے عام اہل تاویل

(مفسرین) کو بیگان ہوا کہ بیسوال جاند کے گھٹے بڑھنے سے متعلق تھالیکن بیخیال سی خیال ہے ہیں ہے (تدبرقر آن:۲۲۸)

شمره:

اصلاحی صاحب نے تمام مفسرین کی تفسیر کومستر د کردیا جنہوں نے کہا کہ بیسوال جاند کے گھٹنے برصنے سے متعلق تھا حالانکہ ان مفسرین کی تفسیر کی بنیاد سے احادیث پرمبنی تھی اسی طرح اصلاحی صاحب نے کئی سے احادیث سے دامن بیا کرآ گے نکل گئے اور قوم کے سامنے غلط تفسیر رکھ دی ان کے ذہن میں ہر جگہ ربط کی فکر بڑی ہوئی ہے کہ بعد میں اشہر حرم کا تذکرہ ہواہے لہذا بہاں بھی بات اشهر حم مص متعلق ہونی جا ہے امین اصلاحی اور حمید الدین فراہی نے ربط کے موہوم خیال کے تحت بہت ساری آیات میں تحریف قرآن کاار تکاب کیا ہے۔مصیبت بالائے مصیبت سیہ كه بيرحضرات تسى دليل كاحواله بين ديية بين حديث سيرتو چلوان كوشوق نبين ہے ليكن تسى مفسر یا مؤرخ کی سندنو پیش کردیتے تا کہ کمی ہوجاتی ،ایبامعلوم ہوتا ہے کہ بیرحضرات پہلے تورات والجيل كاخوب مطالعه كرتے ہیں پھرآ كرفران كى تفبير لكھتے ہیں بیخالص تفبير بالرأى ہے جو بالكل حرام ہے اگر اصلاحی صاحب سے بوچھا جائے كما كريسوال اشہر م كے بارے ميں تھا تو ان كے جواب میں ﴿ قُلُ هِي مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ﴾ كاكيامطلب بي يعنى سوال مواكم اشهرالحرام کے کیااحکامات وآ داب ہیں توجواب ملا کہ بیلوگوں کے اوقات کے قین کے لیے ہیں اور جے کے اوقات کے لیے ہیں سبحان اللہ، اصلاحی صاحب کا ناقص اور ناتمام ذہنیت ان کوکہال لے جارہی ہے جب بیآیت اصلاحی صاحب کے سامنے آئی تواس میں بھی غلط ترجمہ اور مطلب بیان کیااور کہامطلب سے کہ میتر م مہینے لوگوں کی عوامی بہبوداور خاص کرجے اور عمرہ کی سہولتوں کے لیے مقرر کیے گئے ہیں (تدبرقرآن:ص:۳۲۸)

و یکھنے والے دیکھیں اور پڑھنے والے پڑھیں اور فیصلہ کریں کہ اصلاحی صاحب کی دانشوری اور

تفسیر کے دعوے کہاں گئے؟ حقیقت بیہ کہ جو تحض جمہور کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے اور ان کو غلط سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ایسا ہی رسوا کر دیتا ہے میں اس کورسوانہ کھوں تو کیا کھوں؟ اگر خاموش رہوں تو کیسے خاموش رہوں؟ اگر کھوں تو کیا کھوں؟ حقیقت ظاہر کروں تو ان کا حلقہ نا راض ہوجائے گا اگر ظاہر نہ کروں تو وہ بے چارے عقیدت و عصبیت کے اندھیروں میں پڑے رہیں گے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فر مایا اِذَا اَجَابَ الْعَالِمُ تَقِیَّةً وَ الْبَحَاهِلُ یَ بُحْهَلُ فَاتَنِی یَتَبَیّنُ الْحَقُ لِی بِین جب عالم کھل کر جواب نہ دے اور عوام بے خبر ہیں تو حق کس طرح واضح ہوگا۔

## اصلاى صاحب كاشاذ نظرية نمبراا

﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ﴾ (بقره: ٢٣٠)

ترجمہ:'' پھراگراس عورت کوطلاق دی (لیعنی تیسری بار) تو اب حلال نہیں اس کو وہ عورت اس کے بعد جب تک نکاح نہ کرے کسی خاوند ہے اس کے سوا (شیخ الہند ؓ)

اصلای صاحب نے بھی اس آیت کا ترجمہ قریب قریب ای طرح کیا ہے لیکن آیت کی تغییر میں اس نے جمہورامت کے خلاف راستہ اختیار کیا ہے ان کے نزدیک اس مطلقہ نے اگر نکاح کیا تو پہلے شو ہرکے لیے جماع کے بغیر حلال ہوجائے گی صرف نکاح ضروری ہے جماع ضروری ہیں۔ پہلے شو ہرکے لیے جماع کے بغیر حلال ہوجائے گی صرف نکاح ضروری ہے جماع ضروری ہیں ہو حت ی تُنگِ کے ذَوْجاً غَیْسُوهُ کی میں نکاح کالفظ ہمار نے بنانچہ اصلاحی صاحب لکھتے ہیں ہو حت ی تُنگِ کے ذَوْجاً غَیْسُوهُ کی معنی میں لیا ہے انہوں نے نزدیک عقد نکاح ہی کے معنی میں لیا ہے انہوں نے اس کو وطی کے معنی میں لیا ہے انہوں نے ایک غیر ضروری سا تکلف کیا ہے۔ (تدبر قرآن : ۲۹۳)

اصلاتی صاحب مزید لکھتے ہیں کہ رہی ہے بات کہ الی عورت اپنے پہلے شوہر کے بلیے صرف اس صورت میں جائز ہوگی جب اس کا دوسرا شوہراس کو وطی کے بعد طلاق دید ہے تو کم از کم اس وطی کے لیے طلاق دید ہے تو کم از کم اس وطی کے لیے قرآن سے کوئی ثبوت نہیں نکلتا''تنہ کے سے کافظ سے جو دلیل دی جاتی ہے اس کا بہ بنیاد ہونا جیسا کہ ہم نے او پر اشارہ کیا بالکل واضح ہے یہ مسئلہ در حقیقت بیدا ایک حدیث کی بنیاد

ہر ہوا ہے قرآن سے اس کے لیے استدلال تو تحض نکتہ بعد الوقوع ہے لیکن ہمارے نزدیک حدیث ہے جواسندلال کیا گیاہے وہ بھی نہایت کمزور ہے۔ (تدبرقرآن:ص:۹۴۲) اصلاحی صاحب کا خیال ہے کہ اگر دوسرے شوہر کے نکاح کے ساتھ جماع کی شرط لگائی گئی توبیہ حلالہ یا متعہ کی مکروہ صورت بن جائے گی اصلاحی صاحب نے حلالہ پرشدید اور رکیک حملے كرديئي بيل چنانجيروه لکھتے ہيں:

"ای طرح اگر کوئی شخص اس نیت ہے کئی عورت سے نکاح کرے کہ اس نکاح کے بعد طلاق دیکروہ اس عورت کو اس سے پہلے شوہر کے لیے جائز ہونے کا حیلہ فراہم کرے تو شریعت کی اصطلاح میں بیحلالہ ہے اور بیجی اسلام میں متعہ ہی کی طرح حرام ہے۔ جو خص کسی کی مقصد برآ ری کے لیے بیزلیل کام کرتا ہے وہ حقیقت میں ایک قرم ساق یا بھڑو بے یا کرایہ کے سانڈ کارول ادا کرتاہے اور ایسا کرنے والے اور ایسا کرانے والے پراللہ کی لعنت ہے ليمسئله در حقیقت ایک حدیث کی بنابر بیدا ہواہے لیکن ہمارے نز دیک حدیث سے جواستدلال کیا کیا ہے وہ بھی نہایت کمزور ہے (تدبرقرآن:۱۹۴۷)

علامهاصلای صاحب حلاله کی بحث و تحقیق میں مجھے زیادہ جذباتی ہو گئے ہیں بہاں تک کہ حلالہ كرنے والے كو بھڑوا قرم ساق كرائے كا سانڈ ذليل ملعون ومغضوب بھڑواين تنيس مستعار شریعت الہی کا مذاق اڑانے والا جیسے الفاظ سے یاد کیا ہے۔ جاوید غامدی نے بھی اپنی تفسیر میں يمى الفاظ دہرائے ہیں۔ حلالہ ہے متعلق احادیث میں بیٹک تنبیہات اور سخت الفاظ ملتے ہیں لیکن فقہاءاورعلماءنے اس کوحلالہ کی ان ناجائز صورتوں پرحمل کیا ہے جس میں ناجائز شرائط رکھی جاتی ہیں اور حلالہ ایک کاروبار و تجارت کی شکل اختیار کرجا تا ہے لیکن اگر ان ناجائز شرا نظ سے حلاله خالی ہوتواس براصلاحی صاحب آیے ہے اتنے باہر کیوں ہو گئے؟

بہرحال اصلای صاحب بتا کیں کہ قرآن عظیم میں 'فلات بحل ''کالفاظ کا ترجمہ کیا ہے آگر ترجمہ کیا ہے آگر ترجمہ بیہ کہ اس طلاق کے بعد وہ فورت اس شوہر کے لیے حلال نہیں ہے یہاں تک کہ وہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح نہ کرے، اب حلال کا لفظ قرآن کی آیت میں مذکور ہے ای سے حلالہ کا لفظ لیا گیا ہے کہ دوسرے شوہر سے نکاح وجماع کے بغیر بیے فورت پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوئتی ہے فورت ہے حلال ہونے کے لیاللہ تعالی نے بی صورت بتادی ہے اب آگر کوئی شخص ہوت کی بنیاد پر غلط شرائط عاکم کرتا ہے۔ توبیان کا اپنا قصور ہے اس پر اصلای صاحب غصہ کیوں ہوت ہیں؟ ان کو چاہیے تھا کہ اصل غصہ اس شوہر پر اتارد ہے جس نے اللہ تعالی کے قانون کو تو ڑا اورا یک یا دوطلا قوں پر صبر نہ کیا بلکہ تمام حدود بھلانگ کرتین طلاق دے ڈالا اب شریعت نے ان کو بطور سزا ہے تھم دیا کہ تیری بیوی اب تیرے لیے حرام ہے ہاں اگر کوئی دوسرا شخص عدت گرز نے کے بعد اس سے نکاح کرے اور پھر اپنی مرضی سے اس کو طلاق دیدے اور عدت گرز نے کے بعد اس سے نکاح کرے اور پھر اپنی مرضی سے اس کو طلاق دیدے اور عدت گرز نے کے بعد سابق شوہر اس کے ساتھ نکاح و جماع کرے توبیا ترضورت ہے اور جہد نبوی میں اس طرح صورتیں بیش آئی ہیں آگر اصلاحی صاحب اس طرز سے ناراض ہیں تو وہ بتا کیں کہ میں اس طرح صورتیں بیش آئی ہیں آگر اصلاحی صاحب اس طرز سے ناراض ہیں تو وہ بتا کیں کہ اس آگرے مطلب کیا ہے اور بیآ ہے مسلمانوں کو کیا تعلیم دے رہی ہے؟

مفسرین و محدثین و فقہاء و علاء ایک رُخ پر جارہے ہیں اور اصلاحی صاحب نے اپنے لیے الگ رخ اختیار کیا ہوا ہے اور غلطیاں کررہے ہیں بیرتو خیر خمنی با تیں تھیں در اصل یہاں اس آیت کی تفسیر میں امین اصلاحی صاحب نے آزاد منش لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ایک عجیب نوید سنائی ہے وہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں صرف نکاح کا ذکر ہے دوسرے شوہر سے جماع کی شرط کا ذکر تم وہ مرسے جماع کی شرط کا ذکر تم وہ رہ سے جماع کی شرط کا ذکر تم وہ رہ سے باور نہ اس کے لیے کوئی دلیل ہے اصلاحی صاحب کا بید وی کیا بالکل غلط ہے اور وہ دانستہ طور پر غلط راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں علامہ عماد الدین ابن کیشر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر ہیں اس آیت کے تحت سولہ روایات کو ذکر کیا ہے جس میں رفاعہ قرظی کی بیوی کا قصہ ہے دہ مطلقہ معرفی تھی بھر اس نے عبد الرحمٰن بن قریر قرظی سے نکاح کیا مگر وہ جماع میں کمزور تھا بیہ مغلظہ ہو چکی تھی بھر اس نے عبد الرحمٰن بن قبیر قرظی سے نکاح کیا مگر وہ جماع میں کمزور تھا بیہ

عورت اینے پہلے شوہر کی طرف لوٹنا جا ہتی تھی اس نے جب مسئلہ بوچھا تو آنخضرت نے تی سے منع کیااور فرمایا کہ جب تک تم دونوں نکاح کے بعدا یک دوسرے سے جماع کالطف نہاٹھاؤتم سلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوسکتی ہواصلاحی صاحب سے پوچھا جائے کہ میاں بیوی کے نکاح کے بعد جماع نہ کرنے پر آپ کس طرح پہرہ بٹھاؤ کے کہ نکاح تو ہوومگر جماع نہ ہو؟ بہرحال صحاح ستہ اور سنن کی کتابوں میں بیرقصہ مذکور ومشہور ہے بخاری وسلم نے اس کوسند کے ساتھ ذکر کیا ہے حتی کہ بیرحدیث بھی حدیث عُسیلہ کے نام سے مشہور ہے لینی ایک دوسرے کاشہد چھکنا،اس کے باوجوداصلاحی صاحب کہتے ہیں کہ جماع کے لیے یہاں کوئی دلیل تہیں اور نکاح کے بعد جماع کی قید سے جا تکلف ہے علامہ ابن کثیر نے سولہ روایات ذکر کیے ہیں کیا وہ کوئی دلیل نہیں ہیں؟ تمام فقہاءوعلماءومحد ثین کامتفقہ فیصلہ اور فتو کی کیاوہ دلیل نہیں ہے؟ بخاری وسلم کی روایت کیا دلیل نہیں ہے؟اصلاحی صاحب نے اس سے استدلال کو کمزور قرار دیا ہے ہیہ اصلاحی صاحب کی اینی کمزوری اور ہے وھرمی اور نہایت ضدیے در حقیقت اصلاحی صاحب چونکہ احادیث کوئیں مانتے ہیں اس لیے اس کے فیصلے کو کمزور کہدیا بیلوگ اینے مطلب نکالنے کے ليے بھی کسی ضعیف حدیث کو بھی قبول کر لیتے ہیں وہاں صرف اپنامطلب نکالنا ہوتا ہے لیکن جب کئی کئی احادیث موجود ہون تو تعجب اس پر ہے کہ حدیث کی طرف النفات بھی نہیں کرتے ہیں اورتورات والجيل اوراسرائيليات كےمنسوخ اورمحرف حوالے جمع كر كے طُو ماربھردیتے ہیں مجھے مفتی سعیدخان صاحب ندوی مدظلہ نے بتایا کہ میں نے اصلاحی صاحب کودیکھا ہے ملاقات کے موقع براصلای صاحب نے کہا کہ اگر مجھے ابن شہاب زہری رحمہ الله کی جائے تو میں اس کوذنک كرك كباب بنادوں كايا در ہے كہ ابن شہاب زہرى رحمہ الله حديث كے امام اور سند حديث كى جڑ ہے اس کواصلاحی صاحب ذرج کرنا جائے ہیں۔تو حدیث کیارہ کئیں۔

### اصلاحي صاحب كاشاذ نظرية نمبركا

﴿ اَلَى مَ تَسَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنُ دِيَارِهِمُ وَهُمُ ٱلُوثُ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحُيَاهُم ﴾ (بقره:٢٢٣)

ترجمه يضخ الهند: كيانه ديكها تونے ان لوگول كوجو كه نكلے اپنے گھروں سے اور وہ ہزاروں تنظے موت کے ڈرسے پھرفر مایا ان کواللہ نے کہ مرجاؤ پھران کوزندہ کر دیا۔

شيخ الہندمحمود حسن رحمہ اللہ اس آيت كى تفسير ميں لکھتے ہيں ' بيپلى امت كا قصہ ہے كہ كئى ہزار شخص گھربارکوساتھ کیکروطن سے بھاگےان کوڈر ہوا تھاغنیم (دشمن) کااورلڑنے سے جی چھیایا، یا ڈر ہوا تھا و با کا اور تقذیریر تو کل اور یقین نہ کیا بھرا یک منزل پر بہنچ کر بھم الہی سب مرگئے بھرسات دن کے بعد پیمبروں کی دعاء سے زندہ ہوئے کہ آگے کوتو بہ کریں (تفسیر عثانی: ۵۰)

علامه ابن كثير رحمه الله نے بشمول حضرت ابن عباس رضی الله عنه كئی مفسرین ہے جن میں تا بعین بھی شامل ہیں پچھفرق کے ساتھ اس طرح قصہ ل کیا ہے جس طرح اوپریشنخ الہند کی تفسیر میں ہے ان تمام حضرات نے ان لوگوں کی موت اور پھر حیات کو حقیقی موت وحیات برحمل کیا ہے اور قرآن کے ظاہری الفاظ بھی اسی طرح ہیں لیکن جناب اصلاحی صاحب نے اس موت وحیات کو مجاز پرحمل کیا ہے اور کہاہے کہ بیقوموں کے عروج وزوال کی طرف اشارہ ہے حقیقی موت مراد تہیں ہے جنانچہ علامہ اصلاحی صاحب لکھتے ہیں:

موت کے لفظ پرای سورت کی آیت ۵۱ کے تحت ہم لکھ چکے ہیں کہ قر آن میں بیلفظ جس طرح زندگی کے فنا ہونے کے لیے استعال ہواہے اس طرح نیند بیہوشی اور اخلاقی وایمانی موت کے کیے بھی استعال ہوا ہے اس طرح حیات کالفظ بھی مادی زندگی سے لیکر نبیند سے بیداری اور ایمانی واخلاقی زندگی تک سب کے لیے استعال ہوتا ہے۔ (تدبرقر آن ص:۵۱۹)

علامهاصلاحی صاحب مزید لکھتے ہیں، ہمارے نزدیک تاریخ بنی اسرائیل کا یہی جزؤہے جس کی

طرف آیت زیر بحث میں اشارہ فرمایا گیاہے کہ جب انہوں نے خوف اور بزدلی کی زندگی اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کواس ایمانی موت کے حوالہ کردیا جس کی تعبیر 'مُو تُوُا' سے فرمائی ہے پھر جب ان کے اندر تجدید واحیائے ملت کی دعوت آتھی اور انہوں نے از سرنو ایمان واسلام کی حیات تازہ اختیار کر لینے کاعزم کر لیا تو اللہ نے ان کواز سرنو زندہ و متحرک کردیا اسی چیز کو یہاں ' اُسے ما نے کا ہم من کے الفاظ سے تعبیر فرمایا ہے (تدبر قرآن ص: ۵۲۱)

#### أنتهره:

ناظرین دیکھ لیں اصلاحی صاحب حقیقی مفہوم کو چھوڑ کر کس طرح مجاز کی طرف جارہے ہیں حالانکہ ان حضرات کا بہت زور وشور سے بید دعویٰ مشہور ہے کہ قرآن اپنے ظاہر پر ہی حمل کیا جائے گایہ بیان و بنیان اور برھان و نور مبین ہے بیا پناسارام فہوم اپنے ہی الفاظ کے اندر رکھتا ہے بیمیزان ہے اس پر سب اشیاء کو تو لا جائے گا فراہی صاحب کا بھی یہی دعویٰ ہے اور غامدی وامین احسن اصلاحی صاحب کا بھی یہی دعویٰ ہے اور غامدی وامین احسن اصلاحی صاحب کا بھی یہی دعویٰ ہے۔

اب ان حضرات سے یو چھا جائے کہ یہاں اصلاحی صاحب کہاں جارہے ہیں آخران کے پاس قرآن وحدیث سے کوئی دلیل ہے مفسرین اور فقہاء کا کونسا قول اور فتو کی ان کے پاس ہے تاریخ کا کونسامتند واقعہان کے پاس ہے؟

نے ان کو کہا جاؤ مرجاؤ ، سوال ہیہ کہ جاؤ مرجاؤ کس لفظ کا ترجمہ ہے جاؤ کے لیے عربی میں افظ کا ترجمہ ہے جاؤ کے لیے عربی میں افظ بیات ہے یہاں اور اصل اصلاحی صاحب نے بیرترجمہ ڈانٹ کے انداز میں پیش کیا ہے گویا اللہ تعالیٰ نے ان کوموت نہیں دی بلکہ فرمایا جاؤ مرجاؤ ، بیڈ انٹ ای طرح ہے جس طرح کوئی غصہ کی حالت میں کسی سے کہتا ہے جاؤ دفع ہوجاؤ۔

## محترم قارئين:

یہاں تک میں نے امین احسن اصلاحی صاحب کی تفسیر تدبر قرآن میں صرف سورۃ بقرہ کی قابل گرفت چیزوں کا ذکر کیا بیموتی موتی چیزیں ہیں جس میں اصلاحی صاحب نے مفسرین اور جمہور امت سے الگ راستہ اختیار کیا اور غلط راستے پرچل پڑے ہیں رہ گیا ان کے ترجمہ کا معاملہ تو وہ بالعموم نا قابل اعتماد ہے کیونکہ اصلاحی صاحب نے قر آن عظیم کے الفاظ وکلمات کا لحاظ ہیں رکھا بلکہا ہے محاورہ کا خیال رکھا ہے نیز اصلاحی صاحب کی تفییر میں اگر جھوٹے جھوٹے نکات کا تعاقب کیا جائے تو بہت ساری غلطیاں ظاہر ہوجا کیں گی۔مولانا جلیل احسن ندویؓ نے اپنی كتاب" تدبرقرآن پرايك نظر" مين صرف سورة بقره مين امين احسن اصلاحي صاحب كي تفسير اور ترجمہ پرستائیں اعتراضات کیے ہیں اور پوری تفسیر کے اہم مقامات پر۲۷ اعتراضات کیے ہیں۔ میں نے اختصار سے کام لیا ہے اور صرف سورۃ بقرہ میں سترہ مقامات پرمؤاخذات کیے بیں اور سورۃ ال عمران کی غلطیاں ملا کرا کیس غلطیوں کی نشاند ہی کی ہے اور کھل کر ان مناقشات کا ذكركياب مقصود نيهب كدعام مسلمان اورخصوصاً علماءكرام اورطلبه عزيز اصلاحي صاحب كي تفسير پُر تقفیر متر برقران سے اجتناب کریں۔ وہاللہ التو فیق۔اصلامی صاحب قدم بقدم اینے استاذ حمیدالدین فراہی کے نقش قدم برگامزن ہیں لہذا بی غلطیاں او پر سے مسلسل آگئی ہیں اور پھرجاوید احمد غامدی صاحب ان غلطیوں کو تممل طور برقبول کرتے چلے گئے ہیں لہذا بیغلطیاں نیجے تک تشكسل كے ساتھ جلى گئيں ہيں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین ۔

# يسم التدالر حمن الرجيم

# سورة آلِ عمران

## اصلاح صاحب كاشاذ نظر ينمبر ١٨

﴿ هُ وَ الّٰذِى أَنُ زَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحُكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأَخَرُ مُنَهُ مَيْنَاتُ مُّحَكَمَاتُ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأَخَرُ مُتَشَابِهَاتُ ﴾ (العران: آيت: 2)

ترجمہ: وہی (اللہ) ہے جس نے اتاری بچھ پر کتاب اس میں بعض آبیتیں ہیں محکم یعنی ان کے معنی واضح ہیں وہ اصل ہیں کتاب کی اور دوسری ہیں متشابہ یعنی جن کے معنی معلوم یا معین نہیں۔ واضح ہیں وہ اصل ہیں کتاب کی اور دوسری ہیں متشابہ یعنی جن کے معنی معلوم یا معین نہیں۔ (ترجمہ شیخ الہند)

تفسیرعثانی میں شخ الاسلام علامہ شبیراحمرعثانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں نصار کی نجران نے تمام دلائل ہے عاجز ہوکر بطور معارضہ کہاتھا کہ آخر آپ حضرت سے کو''کے لمہ اللہ ''اور''دوح الملہ ''مانتے ہیں بہ اس ہارے اثبات مدعا کے لیے بیالفاظ کافی ہیں یہاں اس کا تحقیق جواب ایک عام اصول اور ضابطہ کی صورت میں دیا جس کے جمھے لینے کے بعد ہزاروں نزاعات ومناقشات کا خاتمہ ہوسکتا ہے اس کو یوں مجھو کہ قرآن کریم بلکہ تمام کتب الہید میں دوسم کی آیات پائی جاتی ہیں ایک وہ جن کی مراد معلوم و متعین ہوائی آیات کو تکمات کہتے ہیں اور فی الحقیقت کتاب کی ساری تعلیمات کی جڑاوراصل اصول یہی آیات ہوتی ہیں دوسری قتم آیات''متشابھات'' کہلاتی ہے یعن جن کی مراد معلوم و متعین کرنے میں اشتباہ والتباس واقع ہوجائے۔

صحیح طریقہ بیہ ہے کہ اس دوسری قسم کی آیات کو پہلی قسم کی طرف راجع کر کے دیکھنا چاہیے مگر خبر دار! ایسی تا ویلات اور ہیر پھیرنہ کریں جو مذہب کے اصول مسلمہا ورآیات محکمہ کے خلاف ہوں۔ مثلًا قرآن حکیم نے مسیح علیہ السلام کی نسبت تصریح کر دی ﴿إِنْ هُوَ إِلّا عَبُدُ اَنْعَمُنَا عَلَيْهِ ﴾ یا ﴿إِنَّ مَشَلِ عِیْسی عِنْدَ اللَّهِ کَمَثُلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنُ تُرَابٍ ﴾ یا ﴿ذٰلِکَ قَوْلُ الْحَقِّ الَّذِی فِیْهِ یَسْمَتُووُنَ مَا کَانَ لِلَّهِ اَنُ یَّتَّخِذَ مِنُ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ ﴾ اب ایک شخص ان سب الله مَن یَ الله مَن یک مَن الله یَ الله مَن یک مَن الله مَن یک مِن الله مِن یک مِن الله مِن یک مِن الله مَن یک مِن الله مِن الله مِن یک مِن الله مِن الله مِن الله مِن یک مُن الله مِن الله م

تفسير جواهرالقرآن ميں شيخ القرآن حضرت مولانا غلام الله خان صاحب رحمه الله ان آيات كى تفسير ميں لکھتے ہيں:

لینی ام الکتاب سے مراد بیہ ہے کہ بیٹ کھیات قرآن میں اصل ہیں اور عمدہ قابل اعتمادیمی ہیں اس کے علاوہ جو منتنا بھات ہیں وہ آیات ان محکمات کی طرف لوٹا کر سمجھنا پڑے گا۔

تفسیراین کثیر میں حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کے تحت مفسرین کے بہت

سارے اقوال نقل کیے ہیں ہے کوئی تضاد نہیں ہے بلکہ علم کی وسعت ہے ایک عالم کے ہاتھ میں بہت سارے مطالب آ جاتے ہیں وہ خود بہتر سے بہتر کا انتخاب کرسکتا ہے ان تمام اقوال کی روشی میں علامہ این کثیر رحمہ اللہ نے جو کلام پیش کیا ہے اس کا اردو ترجمہ ملاحظہ ہو: اللہ تعالیٰ ہمیں خبر دے رہا ہے کہ قرآن مجید میں ایک قتم کی آیات محکمات ہیں جوقرآن کے لیے بحثیت بنیا داور جڑ ہیں محکمات کا مطلب ہیہ کہ وہ اپنے مدلولات اور معانی میں بالکل واضح ہیں اس میں کوئی اشتباہ والتباس نہیں ہے کہ وہ اپنے ملولات اور معانی میں بالکل واضح ہیں اس میں کوئی اشتباہ والتباس نہیں ہے اور اس قرآن میں کچھالی آیات ہیں جن کے مطالب ومعانی میں لوگوں کے سے اشتباہ والتباس کا موقع ہے لیں جس شخص نے ان متشابھات کو محکمات کی طرف لوٹا دیا اور محکمات کو مقتابھات رہوع کم اور فیصل بنا دیا تو وہ خفس ہدایت پر قائم رہا اور جس نے اس کا عس کیا تو وہ ہو استباہ وہ بیت کیا اس کا مدلول بھی محکمات طرف اشتباہ کے وقت رجوع کیا جاتا ہے اور پھھ آیات متشابہ ہیں یعنی اس کا مدلول بھی محکمات کے موافق ہونے کا احتمال بھی رکھتا ہے اور بھی کسی اور چیز کا احتمال بھی رکھتا ہے اور بھی کسی اور چیز کا احتمال بھی رکھتا ہے مگر یہ اشتباہ ہمارے لیے الفاظ اور ترکیب کی حد تک ہے اصل معانی اور مقاصد میں اشتباہ نہیں ہوتا ہے۔

بہرحال علاء اصول اور محققین علاء نے بی فرمایا ہے کہ متشابہات خود دوقتم پر ہیں ایک قتم وہ متشابہات ہیں جونہ معلوم المعنی ہیں اور نہ معلوم المراد ہیں جس طرح بعض سورتوں کی ابتداء میں حروف مقطعات ہیں اس کے لیے سلف صالحین کے مفسرین نے بیہ جملہ اختیار کیا ہے 'اللّٰهُ أغلَمُ بِمُسرَ ادِه بِلَا الِکَ '' یعنی اس کے اصل معنی کوسرف اللّٰدتعالی جا نتا ہے ہماراس پرایمان ہو علاء نے لکھا ہے کہ بیاللّٰہ تعالی اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے درمیان جیداور راز ہے قیامت میں بیراز کھلے گا دنیا میں ان حروف کا مطلب جس نے بھی بیان کیا ہے وہ ایک احتمالی مفہوم ہے بینی مفہوم کی کومعلوم نہیں مقتابہات کی دوسری قتم وہ ہے جومعلوم المعنی تو ہے کین معلوم المراذبین ہے جیسے ' یداللہ ''اللّٰہ کا ہاتھ' و جے اللہ ''اللّٰہ کی پیڈلی' جاء

ربک "تیراپرودگارآ گیا" استوی علی العوش "الله تعالی عرش پرسید سے بیٹھ گئے۔
ان متشابہات کے معانی تو ظاہر ہیں لیکن اس کی حقیقت اور مرادی معنی ظاہر نہیں ہیں اسی لیے
سلف صالحین کے نزدیک بیفیصلہ ہے کہ اس پر ایمان لانے کے لیے بیہ کہنا پڑے گا" مسایہ بیش سلف صالحین کے نزدیک بیفی خواللہ تعالیان شان ہے ہمارااس پر ایمان ہے بیکلام اہل حق علماءاور
بشانسه "یعنی جواللہ تعالی کے شایان شان ہے ہمارااس پر ایمان ہے بیکلام اہل حق علماءاور
مفسرین کا ہے جو میں نے محنت کے ساتھ قارئین کے سامنے پیش کردیا ہے۔ امام مالک رحمہ الله
فرین کا ہے جو میں نے محنت کے ساتھ قارئین کے سامنے پیش کردیا ہے۔ امام مالک رحمہ الله
نے استوکی علی العرش متشابہ کوذکر کیا اور پھریہ فیصلہ سنا دیا آلاِ سُتِواءُ مَعُلُومٌ وَ الْکَیْفِیّةُ مَهُ مُهُولُ لَةٌ

ترجمہ:''عرش پراستواء کامعنی تو معلوم ہے لیکن اس کی کیفیت اور حقیقت معلوم ہیں ہے اور ان متشابہات سے سوال کرنا اور اس میں گھسنا بدعت ہے۔

اب امین احسن اصلاحی صاحب کی طرف آیئے اور دیکھئے کہ وہ متشابہات کے بارے میں سارے میں سارے میں سارے میں سارے میں سارے میں سارے میں استداختیار کررہے ہیں۔ لکھتے ہیں:

متنابھات: متنابہات سے مرادوہ آیتیں ہیں جن میں ہمارے مثاہدات ومعلومات کے دسترس سے باہر کی باتیں ہمنیا و تشیبی رنگ میں قرآن نے بتائی ہیں۔ یہ باتیں جس بنیادی حقیقت سے تعلق رکھنے والی ہوتی ہیں وہ بجائے خودواضح اور مبر ہن ہوتی ہے، عقل اس کے استے جھے کو سمجھ سکتی ہے جتنا سمجھنا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ البتہ چونکہ اس کا تعلق ایک نادیدہ عالم سے ہوتا ہے اس وجہ سے قرآن ان کو تمثیل و تشبیہ کے انداز میں پیش کرتا ہے تا کہ علم کے طالب بھزر استعدادان سے فاکدہ اٹھالیں اور ان کی اصل صورت و حقیقت کو علم الہی کے حوالہ کریں۔ یہ باتیں خدا کی صفات وافعال یا آخرت کی نعمتوں اور اس کے آلام سے نعلق رکھنے والی ہوتی ہیں۔ باتیں خدا کی صفات وافعال یا آخرت کی نعمتوں اور اس کے آلام سے نعلق رکھنے والی ہوتی ہیں۔ ان کا جس حد تک ہمارے لیے بچھنا ضروری ہے اتنا ہماری سمجھ میں آجا تا ہے اور اس سے ہمارے علم ویقین میں اضافہ ہوتا ہے لیکن اگر ہم اپنی حد سے آگے بڑھ کر ان کی اصل حقیقت اور صورت کو اپنی گرفت میں لینے کی کوشش کریں تو یہ چیز فتنہ بن جاتی ہے اور اس کا نتیجہ صرف یہ نکاتا ہے کہ کو اپنی گرفت میں لینے کی کوشش کریں تو یہ چیز فتنہ بن جاتی ہے اور اس کا نتیجہ صرف یہ نکاتا ہے کہ کو اپنی گرفت میں لینے کی کوشش کریں تو یہ چیز فتنہ بن جاتی ہے اور اس کا نتیجہ صرف یہ نکاتا ہے کہ کو اپنی گرفت میں لینے کی کوشش کریں تو یہ چیز فتنہ بن جاتی ہے اور اس کا نتیجہ صرف یہ نکاتا ہے کہ کو اپنی گرفت میں لینے کی کوشش کریں تو یہ چیز فتنہ بن جاتی ہے اور اس کا نتیجہ صرف یہ نکاتا ہے کہ کو اپنی گرفت میں لینے کی کوشش کریں تو یہ چیز فتنہ بن جاتی ہے اور اس کا نتیجہ صرف یہ نکاتا ہے کہ کو اپنی کو اپنی کو سے تھا کہ کو اپنی کی کوشش کریں تو یہ چیز فتنہ بن جاتی ہے اور اس کا نتیجہ صرف یہ پر نکاتا ہے کہ کو سے تک کے دور اس کو بیں کو بین کی کوشش کریں تو یہ چیز فتنہ بن جاتی ہے اور اس کا نتیجہ صرف یہ نکاتا ہے کہ کو بیں کو بی کو بیک کو بیارے کی کو سے کر کری تو یہ کی کو بی خور کر کر بی تو یہ کر بی تو یہ کر کے کر بی تو یہ کو بی کر بی تو یہ کر بی تو یہ کر بی تو یہ کر کر بی تو یہ کر ب

انسان اپنے ذہن سے شک کا ایک کا نٹا نکالنا چاہتا ہے اور اس کے نتیجے میں بے شار کا نٹے اس کے اندر چھالیتا ہے۔ یہاں تک کہ اس نایا فتہ کی طلب میں اپنی یا فتہ دولت کو بھی ضائع کر بیٹھتا ہے اور نہایت واضح حقائق کی اس لیے تکذیب کردیتا ہے کہ ان کی شکل وصورت ابھی اس کے سامنے نمایاں نہیں ہوئی۔ سامنے نمایاں نہیں ہوئی۔

ہم یہاں قرآن سے اس قتم کے بعض متثابہات کی مثالیں نقل کرتے ہیں۔سورۃ مدثر میں قرآن نے دوزخ کے عذاب کی تصویران الفاظ میں پیش کی ہے۔

﴿ سَأَصُلِيهِ سَقَرَ. وَمَآ اَدُرَاكَ مَا سَقَرُ. لَا تُبَقِى وَلَا تَذَرُ. لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ. عَلَيُهَا تَسُعَةَ عَشَدَ ﴾ تسُعَةَ عَشَدَ ﴾

میں اس کودوز خ میں داخل کروں گا اور تمہیں کیا پیتہ کہ دوز خ کیا ہے؟ وہ نہ ذراتر س کھائے گی اور نہ کسی چیز کوچھوڑ ہے گی،جسموں کوجلس دینے والی ہوگی۔ اس پر خدا کے انیس سر ہنگ مقرر ہوں کے ۔ انتخا ۔ اس آیت میں جس سراکا ذکر ہے وہ ایک حقیقت ہے اور قانون مجازات پرجس کا ایمان ہواس کے لیے اس سے انکار کی کوئی گنجائش نہیں، رہی اس کی تفصیل تو اس کا تعلق چونکہ ایک نادیدہ عالم سے ہے اس وجہ سے اس کی اصل صورت کسی طرح ہماری گرفت میں نہیں اسکی ۔ اس طرح ہماری گرفت میں نہیں اسکی ۔ اس طرح کے معاملات میں صحیح روش ہے کہ آ دمی اسے پر قناعت کرے جو سمجھ میں آتا میں ہے۔ جو سمجھ میں نہیں سکتا، اس وجہ سے اس کے در ہے ہونے کے ۔ جو سمجھ میں نہیں سکتا، اس وجہ سے اس کے در ہے ہونے کے ۔ جو سمجھ میں آتی کے بجائے اس کو خدا کے حوالے کرے۔ (تدبر قرآن جاس کے اس کے در ہے ہونے

علامه المين احسن اصلاحي صاحب مزيد لكصة بين:

اس تفصیل سے یہ بات معلوم ہوئی کہ آیات متشابہات سے مراد قر آن کی وہ آیتیں ہیں جن میں یا تو آخرت کی نعمتوں اور نقمتوں میں سے کسی نعمت و نقمت کا بیان مثیلی و شبہی رنگ میں ہوا ہے یا خدا کی صفات وافعال میں سے کوئی بات تمثیلی اسلوب میں پیش ہوئی ہے۔ مثلاً آدم میں خدا کا یا خدا کی صفات وافعال میں سے کوئی بات تمثیلی اسلوب میں پیش ہوئی ہے۔ مثلاً آدم میں خدا کا یا خدا کی صفات وافعال میں سے کوئی بات کے پیدا کرنا وغیرہ۔ اس طرح کی آیات سے ، جسیا کہ اپنی روح پھونکنا یا حضرت عیسی کو بن باپ کے پیدا کرنا وغیرہ۔ اس طرح کی آیات سے ، جسیا کہ

او پر بیان ہوا، اہل ایمان کے علم وایمان میں اضافہ ہوتا ہے لیکن جن کی طبیعتوں میں فتنہ پہندی ہوتی ہے وہ انہی کے اندرموشگافیاں کر کے بہت سے فتنے پیدا کر لیتے ہیں۔

(تدبرقر آن جاص ۲۲۹و۲۳۰)

#### تنصره:

متثابهات سے متعلق اس کلام میں اصلاحی صاحب نے کئی غلطیاں کی ہیں پہلی غلطی تو وہی بنیادی غلطی ہے کہ اصلاحی صاحب نے عام مفسرین اور سلف وخلف علماء وفقہاء کو چھوڑ کر متنابہات میں الگ راستداختیار کیا ہے جبیا کہ ان کی ان تحریرات سے واضح ہے جواو پر نقل کی گئی ہیں اصلاحی صاحب نے دوسری علطی میر کی ہے کہ اس نے متشابہات اور مشابہات کو ایک چیز سمجھ لیا ہے حالانكه متشابهات تواشتباه سيه يهرس مين التباس اورشبه واورمطلب واضح نه مواور مشابهات تومشابهت کے معنی میں ہے کہ فلال چیز فلال چیز کے مشابہ ہے۔قرآن کے مضامین واحکامات فصاحت وبلاغت مين ايك دوسرك سيمشابه بين الى كوسورة زمر مين ﴿ كِتَسَابُ الْمُتَشَابِهُ ا مُّثنانِی ﴾ (زمرآیت:۲۳) سے یادکیا گیا ہے اصلاحی صاحب نے یا توایی مطلب نکا لنے کے کیے دونوں کو ایک ہی چیز قرار دی ہے یا دھوکہ دہی کے لیے دونوں کو ایک کر کے پیش کیا ہے حالانکہ مفسرین نے دونوں کوالگ الگ مفہوم میں لیا ہے اصلاحی صاحب نے تیسری علطی ہی کی ہے کہاں نے مغیبات کومتشا بہات قرار دیا ہے اور اوپر کی عبارتوں میں کہاہے کہ جو چیزیں نا دیدہ نایا فتة اور بهارے دسترس سے باہر ہیں آخرت کی نعمتوں اور نیقے متوں سے اس کا تعلق ہے پوری طرح مشاہدہ میں ہمیں آتیں اور عقل کے احاطہ سے بھی باہر ہیں اس کو جتنا ہم نے سمجھا اس حد تک ال يراكنفا كرناجا بييآ كيبين جاناجا ہيــ

ا ملای صاحب کا مقصد بیہ ہے کہ مثلاً دوزخ کا جتنابیان آگیا سوآگیا ہے اس کی تفصیل ہیں نہیں جانا جا ہے تفصیل ہیں نہیں جانا جا ہے تفصیل متنابہات کی قتم میں سے ہے اصلامی صاحب کی بیہ بات سے ہے کیکن اس میں

كس نے اختلاف كياہے اور اس كوكس نے متشابہات كہاہے پيؤمغيبات كيشم كى اشياء ہيں جن برایمان بالغیب ہرمسلمان کے کیے ضروری ہے۔اصلاحی صاحب نے اسینے مذکورہ عبارت میں متنابهات کے لیے سورت مرثر کی آیات ﴿ سَاصَلِیّهِ سَقَر ﴾ کوپیش کیا ہے بیاستدلال غلط ہے اس آیت میں توسقر کے عذاب کا ذکر ہے جومغیبات کے بیل سے ہے نیز زیر بحث آیت میں جو مجھے بیرومغیبات میں سے بھی نہیں کیونکہ اس میں ﴿ وَمَلَا آذُرَاکُ ﴾ کالفظ ہے اور جیسے ﴿ وَمَا اَدُرَاكَ مَا هِي. نَارٌ حَامِيةٌ ﴾ اور يهيك ﴿ وَمَا اَدُرَاكَ مَا الطَّارِقُ. النَّجُمُ إ الشَّاقِبُ. وَمَا اَدُرَاكَ مَالَيُلَةُ الْقَدُرِ لَيُلَةُ الْقَدُرِ خَيْرٌ مِّنَ الْفِ شَهْرِ ﴾ يهال ﴿ وَمَا يُدرِيك المهين ہے بہافتم كے الفظ ميں الله تعالى تفصيل بتا تا ہے جس طرح مذكوره آيت ميں ہتا دیا ہے کہ سقر کیا چیز ہے اور دوسری شم کے الفاظ میں اللہ تعالی بتا تا نہیں ہے کیونکہ وہ مغیبات کی قسم ، ولى بيجيد: ﴿ وَمَا يُدُرِيْكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴾ (الزاب آيت: ٣٣) فرکورہ بالا استنتہا ومیں اصلاحی صاحب کو برحی علطی ہوئی ہے متشابہات کے بارے میں اصلاحی صاحب کی بٹیادی علطی وہی ہے کہ ان کا خیال ہے کہ قرآن میں کوئی آیت کوئی لفظ ایسانہیں ہے جوبالكل واضح نه ہوكيونكه ابہام واجمال اس كلام عربي بين ميں بہيں ہے۔ جب اس نے ویکھا کہ متنابہات میں وضاحت نہیں ہے بلکہ ابہام واجمال والتباس ہے تواس نے متنابہات کوابیامعنی بہنادیا کہ متنابہات کی شکل ہی کوئے کرکے رکھدیا اگراصلاحی اوران کے احیاب جمہور امت سے الگ راستہ اختیار نہ کرتے تو بیریشانی نہ ہوتی۔اصلامی صاحب نے ا این ایک عبارت میں متنظمین براس طرح رد کیا ہے۔ تنیسری بات سیہ ہے کہ منتا بہات ہوں یا محکمات ،قر آن میں مید دونوں قسمیں مینز اور معلوم ہیں۔ بیا بات نہیں ہے، جبیہا کہ بعض متکلمین نے گمان کیا ہے کہ بید دونوں غیر ممیز ہیں اور نہ بیہ بات ہے کہ ا الفاظ کی اپنی معانی بردلالت کوئی مشتبه اور مشکوک چیز ہے۔ جن لوگوں نے ایساسمجھا ہے انہول الفاظ کی اپنی معانی بردلالت کوئی مشتبہ اور مشکوک چیز ہے۔ جن لوگوں نے ایساسمجھا ہے انہول النے باکش غلط سے دان میں سے بہلی بات تو صریحاً غلط ہے اور دوسری بات نہایت مہم ہے

جوسرے سے قرآن ہی سے مایوں کردینے والی ہے حالانکہ قرآن کواللہ تعالیٰ نے نورو برہان بناکر اتاراہے۔ جو باتیں عالم غیب سے تعلق رکھنے والی ہیں ان کے متعلق خدانے ہماری ضرورت کی حد تک خبر دے دی ہے، اس کا جو حصہ ہم سے مجوب رکھا گیا ہے بس اس کی تاویل پردہ خفا میں حد تک خبر دے دی ہے، اس کا جو حصہ ہم سے مجوب رکھا گیا ہے بس اس کی تاویل پردہ خفا میں ہے۔

#### نتجره:

اصلاحی صاحب کی بیہ بات بالکل غلط ہے کہ قرآن میں محکمات اور متشابہات دونوں ممیز ہیں یعنی واضح اور معلوم اورالگ الگ انداز سے قابل فہم ہیں ۔ حقیقت بیہ ہے کہ محکمات واضح اور محکم ہیں اور متشابہات غیر واضح اور مبہم نا قابل فہم ہیں قرآن کے الفاظ خوداس پر دال ہیں باقی بیہ معلوم نہ ہوسکا کہ کن متکلمین نے دونوں کو غیر ممیز اور غیر معلوم کہا ہے بیقول صریحاً غلط ہے کہ محکمات کو غیر معلوم کہا جائے۔ اصلاحی صاحب کوحوالہ دینا چا ہے تھا مگر بیہ بادشاہ لوگ ہیں بغیر دلیل اور بغیر معلوم کہا جائے۔ اصلاحی صاحب کوحوالہ دینا چا ہیے تھا مگر بیہ بادشاہ لوگ ہیں بغیر دلیل اور بغیر حوالہ تھے جو میں نے دوالہ کھتے جاتے ہیں ہماری معلومات کی حد تک اسلامی متکلمین کا وہی موقف ہے جو میں نے ابن کثیر کے حوالہ سے پہلے لکھدیا ہے۔

اصلای صاحب لکھتے ہیں کہ الفاظ قرآن کی اپنے معانی پر دلالت کوئی مشتبہ چیز نہیں ہے ہیں ان سے پوچھتا ہوں کہ حروف مقطعات کا مطلب آپ کے نز دیک س حد تک واضح غیر مشتبہ ہے اگر ایسا ہے تو آپ وضاحت کریں کہ سورتوں کی ابتداء میں ان مقطعہ حروف کا مطلب کیا ہے اور ﴿ يَكُ اللّٰهِ ﴾ اللّٰہ کے ہاتھ ، کامعنی مراد کیا ہے؟ اور اس کی تفصیل کیا ہے؟

حروف مقطعات کے معنی اگر اصلاحی صاحب نے بتادیجے تو امت کو بردی خوشی ہوگی اور برئے مشکلات کل ہوجا کیں گے۔اصلاحی صاحب نے اپنے مذکورہ عبارت میں پھراس بات کا اعادہ کیا ہے کہ متثابہات کا تعلق عالم غیب سے ہے جتناسم جھیں آگیا سوآگیا جو نہیں آیا اس میں تو قف کیا جائے میں پھر کہتا ہوں کہ اصلاحی صاحب نے دانستہ طور پر التباس پیدا کیا ہے کہاں عالم غیب

کی مغیبات کی بات اور کہاں متشابہات کی بات دونوں کوایک کرنا بہت ہی غلط اقدام ہے۔

# اصلاى صاحب كاشاذ نظر بينبروا

﴿ لاَ يَتَّخِذِ الْمُوْمِنُونِ الْكَافِرِيْنَ اَوُلِيَآء مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ (آل عمران ٢٨)

ترجمہ: "نه بناویں سلمان کا فروں کودوست سلمانوں کوچیوڑ کر (ترجمی شخ الہند)
علامہ ابن کثیر رحمہ الله اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں "نکھی تبکر کک و تعکالی عبادہ کہ الله عنی الله تعالی نے اپنے مؤمن بندوں کوروک دیا ہے کہ وہ کا فروں سے مجت کریں اور سلمانوں کوچیوڑ کر خفیہ طور پر کا فروں سے دوئی کریں (ابن کثیر جامی: ۳۵۷)
شخ القرآن جواہر القرآن میں لکھتے ہیں اس آیت میں سلمانوں کو کا فروں سے قطع تعلق کا حکم دیا جار ہوائی آن میں لکھتے ہیں اس آیت میں سلمانوں کو کا فروں سے قطع تعلق کا حکم دیا جار ہا ہے پہلے بیان فرمایا کہ مالک الملک معر و فرات اور قاور مطلق صرف الله ہی ہاں لیے مالم عنوان کا فروں کی پرواہ نہ کرو۔ (جواہر القرآن جامی: ۱۹۵۹)
علامہ عنانی کلھتے ہیں "دیعنی جب حکومت وسلطنت جاہ دعر تاور ہرشم کے تعلقات وتصرفات کی خرام اکیلئے خداوند قد وس کے ہاتھ میں ہوئی تو مسلمانوں کو جو تیجے معنوں میں اس پریقین رکھتے ہیں شایان شان نہیں کہ اپنے اسلامی بھائیوں کی اخوت ودوئی پراکتفانہ کر کے خواہ مخواہ وشمنان خداکی موالات و مداراۃ کی طرف قدم ہو ھائیوں کی اخوت ودوئی پراکتفانہ کر کے خواہ مخواہ و شمنان خداکی موالات و مداراۃ کی طرف قدم ہو ھائیوں کی اخوت ودوئی پراکتفانہ کے دوست بھی نہیں خداکی موالات و مداراۃ کی طرف قدم ہو ھائیوں کی اخوت ودوئی پراکتفانہ کے دوست بھی نہیں خداکی موالات و مداراۃ کی طرف قدم ہو ھائیوں کی اخوت ودوئی پراکتفانہ کے دوست بھی نہیں خداکی موالات و مداراۃ کی طرف قدم ہو ھائیوں کی اخوت و دوئی پراکتفانہ کے دوست بھی نہیں خدالی موالات و مداراۃ کی طرف قدم ہو ھائیوں کا خوت و دوئی پراکتفانہ کے دوست بھی نہیں کی دوست بھی نہیں کی کو دوست بھی نہیں کی دوست بھی نہیں کے دوست بھی نہیں کو دوست بھی نہیں کہ کے دوست بھی نہیں کی دوست بھی نہیں کیا کی دوست بھی نہیں کی دوست بھی نہیں کی دوست بھی نہیں کی دوست بھی کو دو نہیں کی دوست بھی کی دوست کی کو دوست کی کو دوست کی کی دوست کی کو دوست کی دوست کی

ہو سکتے ہیں'۔ (تغیرعثانی ص ۱۸۰) صاحب روح المعانی علامہ محمود آلوی بغدادی رحمہ الله اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ حجاج بن عمر واور کھ ۔۔۔۔۔ سب بن الحقیق اور قیس بن زید بیسب یہودی مل کر انصار کے مسلمانوں سے خفیہ دوستی کرنے لگے تا کہ ان کو دین کے بارے میں فتنہ میں ڈال دیم مسلمانوں میں سے رفاعہ بن منذ راور عبداللہ بن جبیر اور سعید بن خیشہہ رضوان اللہ علیہم اجمعیر نے ان سے کہا کہ ان یہودیوں سے زیج کر رہواور ان کی دوستی سے ڈرتے رہویہ تہمیں دین سے بارے میں فتنہ میں مبتلانہ کریں ان حضرات نے ان ناصحین کی بات کا خیال نہیں رکھا تو اللہ تعالی نے بیآیات اتاردیں۔ (روح المعانی جس ا ۱۱۹)

عام مفسرین کی تصریحات وتفسر برات کے باوجود امین احسن اصلاحی صاحب مؤمنین کے لفظ سے منافقین مراد لے رہے ہیں اور قرآن کے عام الفاظ کو اور اس کی خصوصی اصطلاح اور اسلوب کونظرانداز کرر ہے ہیں اور بول لکھر ہے ہیں:

''مُوْمِهنُون'' كالفظا گرچه بظاہرعام ہے ليكن مراداس سيے خاص طور پروه مسلمان ہيں جوابھی بوری طرح کیسوئیں ہوئے تھے بلکہ بچھذاتی مصالح کی وجہ سے ادر بچھاسلام کے ستعتبل کے بارے میں،جبیہا کہاو پر گزر چکاہے،غیرمطمئن ہونے کے باعث، یہود کی طرف میلان رکھتے تھے، اور یہود اسلام اورمسلمانوں کے خلاف جوسازشیں کرتے ہتھے اس میں وہ ان کو آلہ کار بنالیتے تھے اور بیان کے آلہ کاربن جاتے تھے۔ان کومخاطب کرکے فرمایا کہاب یہود کے ساتھ موالابت اور دوی اجڑے گھر کی دربانی بھی ہے اور بیچرکت ایمان واسلام کے دعوے کے منافی بھی ہے۔'' کے افِرِین'' سے یہاں مراداہل کتاب خاص طور پر یہود ہیں جبیبا کہ آبیت ۲۱ میں ان کے کفر کی تصریح گزر چکی ہے۔ (تدبرقرآن جاص:۲۲۹)

اصلاحی صاحب نے مخلص صحابہ کرام کومنافقین کے زمرہ میں داخل کر کے غلط انداز اختیار کیا ہے یہاں قرآن کے الفاظ میں کوئی قرینہ ہیں ہے کہاس سے کوئی خاص منافق مسلمان مراد ہیں عام مفسرين نے اس کوعام مانا ہے کہ رہيلص مسلمان ہے اور قرآن عظیم کی اصطلاح اور روئے نن اور اسلوب کلام بھی بتا تا ہے کہ اس میں خطاب مخلص مسلمانوں کے متعلق ہے ویسے علماءاصول کا بیہ ضابط بهي ٢٠٤٠ ألْعِبْرَةُ لِعُمُومِ الْآلْفَاظِ لَا لِنُحُصُوصِ الْوَاقِعَةِ "لَهْذَا يَهِال كَافْرِين \_ ح بھی مطلق کفار مراد لیے جائیں گے اگر چہوا قعہ کا تعلق نیہود سے ہوشاید اصلاحی صاحب نے کسی كے شاذ قول كو پیش نظر ركھ كراس طرح لكھاہے۔

مولا ناجلیل احسن ندوی رحمه الله نے بھی اس مقام میں اصلاحی صاحب پرخوب تقید کی ہے اور کہا ہے کہ ہماری گزارش ہیہے کہ ' مؤمنون' کے لفظ کا تتبع واستقر ابتا تا ہے کہ بیلفظ قر آن مجید میں مخلص اہل ایمان ہی کے معنی میں آیا ہے اس میں منافقین شامل نہیں ہیں۔
(تدبرقرآن پرایک نظرص: ۸۳)

## اصلاحي صاحب كاشاذ نظرية نمبر٢٠

﴿ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيُهَا زَكِرِيَّا الْمِحُوَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا دِزُقًا ﴾ (آل عمران: ٣٥) ترجمہ: جس وقت آتے اس کے پاس زکریا حجرے میں پاتے اس کے پاس کھ کھانا (ترجمہ شیخ الہند)

امین اصلای صاحب نے اس آیت کامفہوم غلط رخ پرڈالا ہے چنا نچہوہ لکھتے ہیں:
﴿ وَجَدَ عِنْدَهَا دِزْقًا ﴾ سے حضرت مریم کے غیر معمولی روحانی کمال کا اظہار ہور ہاہے کہ حضرت زکریا جیسے صاحب کمال بھی ان کے پاس جاتے تو ان کے کمال روحانی کے نف حات محسوس کرتے یہاں تک کہ ایک روز وہ استعجاب و تحسین کے طور پر یہ بھی بوچھ بیٹھے کہ اے مریم! یہ چیزیں تہمیں کہاں سے حاصل ہوتی ہیں۔

رزق سے مرادیہاں حکمت ومعرفت ہے۔ قرآن نے وحی وہدایت کے لیے یہ لفظ ایک سے زیادہ مقامات میں استعال کیا ہے۔ تورات اور انجیل میں بھی یہ تعبیر موجود ہے۔ حضرت سے علیہ السلام کا ارشاد مشہور ہے کہ آ دمی صرف روٹی سے نہیں جیتا بلکہ اس کلمے سے جیتا ہے جو خداوند کی طرف سے آتا ہے۔ آگے والی آیت میں آرہا ہے کہ حضرت ذکریا حضرت مریم کی علم ومعرفت کی باتوں سے استے متاثر ہوئے کہ انہوں نے بیرانہ سالی میں ، بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود ، اینے لیے بھی ایسی ہی اولا دصالح کی دعا مانگی۔ ظاہر ہے کہ حضرت ذکریا جیسے صاحب معرفت کو استے لیے بھی ایسی ہی اولا دصالح کی دعا مانگی۔ ظاہر ہے کہ حضرت ذکریا جیسے صاحب معرفت کو

سیب دانگوروالارز ق اس درجه متأثر نبیس کرسکتانها که وه میرکر شمه دیکی کراولا دی دعاشروع کر دیں\_ اس طرح کی باتیں ارباب کمال کے ہاں کوئی خاص درجہ ومرتبہ ہیں رکھتی ہیں۔حضرت زکریا جيسے صاحب كمال تومتاثر ہوسكتے تنظیق كسى اليسے ہى رزق روحانی سے متاثر ہوسكتے تنظے جوخودان کی اشتہائے روحانی کوبھی بھڑ کا دے،جس کودیکھ کروہ بھی عش عش کراٹھیں اورجوان کے اندر بھی ميتمنا بيدا كردي كه كاش ان كيسل سيجمي كوئي اس كمال كاحامل الطهي

﴿أَنِّى لَكِ هَذَا ﴾ (بيريزي تهبيل كهال سيحاصل موتى بير؟) بغرض استفسار وتحقيق نهيل بلکہ بطوراستعجاب و تحسین کے ہے، جب کسی کا کمال اس کی عمر کے اغتبار سے بہت زیادہ اور متکلم کے گمان وخیال سے بہت بڑھ کر ہوتو اس طرح کا استعجاب قدرتی ہے۔ پیاستعجاب اظہار تحسین کا ایک اسلوب ہے۔اس سے حضرت زکر یا کی تواضع اور قدردانی کا بھی اظہار ہور ہاہے کہ اپنی ایک زیرتر بیت او کی کو،جس کی عمر ابھی کچھ بھی نہیں ہے،اس کی صلاحیتوں پرکس فیاضی ہے داد رے رہے ہیں۔ حضرت مریم کاجواب ﴿ هُو مِنْ عِندِ اللّهِ ﴾ بھی اس کم سی میں ان کی پختکی عقل كاشابد بكانهول نے اس سب كواللد كافضل واجسان قرار ديا، اس كوايين زېرورياضت كا كرشم بيل قرارديا - ﴿إِنَّ اللَّهَ يَوزُق مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ بمار \_ يزد يك حضرت مريم كے جواب كا حصر بيس ہے بلكه بياللد تعالى نے فرمايا۔ (تدبر قرآن جام ؟٥٨٠)

امین احسن اصلاحی صاحب قرآن مجید کے ظاہر کوچھوڑ کررزق سے کھانے کی اشیاء کے بجائے روحاتی علوم ومعرفت مراد کے رہے ہیں عام مفسرین نے ان سے ظاہری کھانے اور پھل فروٹ مرادليين چنانچ علامه ابن كثير رحمه الله لكهة بي ﴿ وَجَدَ عِنْدَهَ ا رِزْقَا ﴾ قال مجاهد وعكرمة وسعيل بن جبير وابو الشعثاء وابراهيم النخعى والضحاك وقتادة والربيع بن انس وعطية العوفي والسدى يَعْنِي وجد عِنْدَهَا فَاكهة الصَّيْف في

الشِّتَآءِ وِفَاكُهَ الشِّتَآءِ فَى الصَّيْفِ وعن مجاهد "وجَدَ عند َهَا رِزُقًا" اى علمًا او قال صحفًا فِيها عِلْمٌ والأول اصح وَفِيهِ دَلالَةٌ عَلَى كَرَامَات الأولياء قال صحفًا فِيها عِلْمٌ والأول اصح وَفِيهِ دَلالَةٌ عَلَى كَرَامَات الأولياء (اين كَثر جَاص ٢٠٠٠)

(ابن کثیرجاص:۳۲۰)

ترجہ: '' بچاہد وعکر مہ اور سعید بن جیر اور ابوالشعثاء اور ابراہیم تخعی اور ضحاک اور قبادہ اور رہتے بن انس اور عطیہ عونی اور سدی ان سارے مفسرین نے کہا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے پاس آتے تو گرمیوں کے پھل سردیوں میں اور سردیوں کے پھل گرمیوں میں پاتے مفسر مجاہد ہے ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت مریم کے پاس صحیفوں کاعلم پاتے تھے لیکن پہلا قول سجے ہے اور اس قصہ سے یہ دلیل ملتی ہے کہ اولیاء اللّٰدی کرامات ثابت ہیں۔

مرادلیا ہے اس سے ان کا مقصد ہے ہے کہ حضرت مریم کے اس قصہ سے کوئی کرامت اور مافوق مرادلیا ہے اس سے ان کا مقصد ہے کہ حضرت مریم کے اس قصہ سے کوئی کرامت اور مافوق مجزات سے دور بھا گتے ہیں یہاں مجاہد کے سے قول کو چھوڑ کر غیر سے اور شاذ قول کی طرف چلے مجزات سے دور بھا گتے ہیں یہاں مجاہد کے سے قول کو چھوڑ کر غیر سے اور شاذ قول کی طرف چلے ملائکہ تمام مفسرین نے معروف و متبادر مفہوم بیان کیا ہے کہ یہ کھانے کے ظاہری اشیاء مقسرین حضرت سیدیوسف بنوری رحمہ اللّٰہ نے بھی اصلاحی صاحب پریہاں تنقید فرمائی ہے۔

# اصلاى صاحب كاشاذ نظر بينمبرام

﴿ وَإِذْ اَخَذَ اللَّهُ مِينَاقَ النَّبِينَ ﴾ الخ (آلعمران آيت: ٨١)
اورياد كروجب خدانة مي سي نبيول كي بارے ميں ميثاق ليا (ترجمه اصلاحی صاحب)
اور جب ليا الله نے عهد نبيول سي (ترجمه شيخ الهند)

او پر دونوں ترجموں میں واضح فرق ہے اصلاحی صاحب نے اپنے ایک خاص مقصد کے تحت غلط ترجمہ کیا ہے ان کا مقصد سے ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے کوئی میثاق نہیں لیا تھا بلکہ بی

اسرائيل سے ميثاق ليا تھا جنانچ اصلاحي صاحب اس آيت کے تحت لکھتے ہيں:

یہاں بیمطلب نہیں ہے کہ انبیاء سے بیٹاق لیا گیا بلکہ بیمطلب ہے کہ انبیاء کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے بیٹاق لیا یہ بیٹاق جیسا کہ آیت میں ذکر ہے اس بات کے لیے تھا کہ بنی اسرائیل چونکہ کتاب و حکمت کے حامل اور امین بنائے گئے تھے اس وجہ سے ان کے اس منصب کا فطری تقاضا یہ ہے کہ جو انبیاء آئیں خاص طور پر آخری نبی جب آئیں تو سب سے آگے برو ھرکران پرایمان لائیں اور ان کی مدد کریں۔ (تدبر قرآن ص ۲۵۰۷)

#### تنصره:

علامه ابن كثيراس آيت كي تفسير ميں لکھتے ہيں:

يُخبِرُتعالى انَّه اخذ مِينَاق كلَّ نَبَى بَعَثَهُ مِن لدن آدمَ عليه السَّلام إلى عيسى عليه السَّلام لَمَهُمَا آتى اللهُ احدهُمُ مِنُ كِتَاب وَحكُمَةٍ وَبَلغ آئ مبلغ ثُمَّ جآءَ وَسُولٌ مِن بَعُدِم لَيُومِنُنَّ بِهِ وَلَيَنصُرنَهُ وَلايمنعه مَا هُوَ فيه مِن الْعِلْمِ وَالنَّبُوَّةِ مِن رَسُولٌ مِن بعث بعده ونصرته (ابن كثرج اص ٢٥٤)

لین اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس نے حضرت آدم سے کیکر حضرت عیسیٰ تک ہر نبی سے عہد لیا کہ جب بھی اللہ تعالی ان بیول میں سے کسی نبی کو کتاب و حکمت عطا کرے اور وہ ایک مقام تک پہنچ جائے اور پھر اس کے بعد کوئی رسول مبعوث ہوجائے توبیہ نبی ان پرایمان لائے گا اور اس کی مدد کرے لیے کرے گا اور اس نبی کے پاس جو علم و نبوت ہوگی وہ اس نئے نبی کی اتباع اور نصرت ومدد کے لیے رکا وٹ نبیس بے گی (ابن کثیر اص کے سال

اس عبارت سے بالکل واضح ہے کہ بیر عہد انبیاء کرام سے لیا گیا تھا اور ان نبیوں کے ذریعہ سے ان کے ماننے والوں سے کہا گیا کہ ہر نبی ابنی قوم کوآنے والی نبی کی اتباع کی وصیت کی۔ ماننے والوں سے کہا گیا کہ ہر نبی اور قنا دہ اور طاؤس اور سدی اور حسن بھری نے کہا ہے کہ علامہ قرطبی نے کہا ہے کہ

الله تعالی نے انبیاء کرام یہ مالسلام سے وعدہ لیا کہ وہ ایک دوسرے کی مددونصرت کریں اور ایک دوسرے کی نصدیق کریں اور ایمان کی ترغیب دیں۔ شخ طاوس فرماتے ہیں کہ الله تعالی نے ہر پہلے آنے والے نبی سے عہدلیا کہ وہ آنے والے نبی پرایمان لائیں (تفییر قرطبی ج مص ۱۲۲۰) امین اصلای کی بیہ بات اور نظریہ اس آیت کی وجہ سے بھی غلط ہے جو سورۃ احزاب کی آیت ۸ میں فرکور ہے آیت اس طرح ہے: ﴿ وَإِذْ اَحَدُنَا مِنَ النّبِینُنَ مِنْ اَلنّبِینُنَ مِنْ اَلنّبِینُنَ مِنْ اَلْعَبِینُ وَمِنْکُ وَمِن نور ہے ﴾ فرکور ہے آیت اس طرح ہے: ﴿ وَإِذْ اَحَدُنَا مِنَ النّبِینُنَ مِنْ النّبِینُنَ مِنْ اَلنّبِینُ مِنْ النّبین مِنْ اَلنّبین مِنْ اَلنّبین مِنْ اللّبین سے اور بیا ہم نے نبیوں سے ان کا قرار اور تجھ سے اور نوح سے اور اور جب لیا ہم نے ان سے گاڑھا قرار (ترجمہ شخ الهند) ابراہیم سے اور عین سے جو بیٹا مریم کا اور لیا ہم نے ان سے گاڑھا قرار (ترجمہ شخ الهند) اس آیت کی تفییر میں شخ الاسلام مولانا شیر احمد عثانی رحمہ الله کم تین یول وقرار کہ ایک اس آیت کی تفیر میں شخ الاسلام مولانا شیر احمد عثانی رحمہ الله کم تین یول وقرار کہ ایک مین کوئی اس کی تائید وقصدین کرے اور جن تعالی کا پیغام پہنچانے میں کوئی دوسرے کی تائید وقصدین کرے اور جن تعالی کا پیغام پہنچانے میں کوئی

دیق اٹھاندر کھےگا (تفسیرعثانی: ۵۵۷) مفسرین کی ان تفصیلات کے بعداصلاحی صاحب کے قول کوہم شاذہی کہیں گے جو کسی شاذماً خذ سے لیا ہوگا اللہ تعالی اہل حق کے عظیم قافلہ سے جڑے رکھے اور شاذ اقوال اپنانے سے ہماری حفاظت فرمائے آبین یارب العالمین وصلی اللہ علیہ نبیدالکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین -

### اظهار حقيقت

امین احسن اصلای صاحب کی تفسیر تد برقر آن کی قابل گرفت مقامات سے متعلق میں نے اختصار کے ساتھ الا اشکالات اور اس پر تبصرہ پیش کیا ہے بیدان کی تفسیر کی پہلی جلد ہے جو آٹھ سوچھتیں لیے لیے صفحات پر مشتمل ہے ان کی پوری تفسیر نو جلدوں میں ہے جو تقریبا چھ ہزار صفحات سے زیادہ پر مشتمل ہوگی اس پوری تفسیر میں اصلاحی صاحب نے صرف سترہ احادیث کا ذکر کیا ہے جیسا کہ کل مجھے ایک واقعی حال عالم دین نے بیہ بات بتائی ہے میرے خیال میں اس پہلی جلد میں کہ کے ساتھ ایک حدیث بھی اصلاحی صاحب نے ذکر نہیں کی ہے ہاں بلا سند شاید آٹھ دی

کلڑے ذکر کیے ہونے تو جو خص قر آن عظیم سے احادیث کو اتنا دور رکھتا ہووہ وہ ی غلطیاں کر ہے گا جو اصلاحی صاحب نے کیے ہیں میں نے ایک جلد کی ۲۱ غلطیاں پیش کی ہیں ہاتی جلدوں کی غلطیوں پر گرفت کرنا میر ہے۔ بس کی بات نہیں ہے۔ میں انتہائی مصر دف ہوں پہلی جلد کی غلطیوں سے ہرسامع کو اندازہ ہوجائے گا کہ جب ابتدا اس طرح ہے تو انتہاء کیا ہوگی جھے مفتی تحر سعید خان صاحب ندوی نے دود فعہ بتایا کہ میں نے اصلاحی صاحب کو دیکھا تھا جو کہ در ہاتھا کہ اگر جھے ابن شہاب زہری مل جائے تو میں اس کو ذرئے کر کے کہاب بنا دوں گا۔ یا در ہے ابن شہاب زہری صحدیث کا ام ہے اور احادیث کو جمع کرنے والے وہ شخ الحدیث ہیں جن کو بمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے سب سے پہلے احادیث پر مامور کیا تھا۔ میں نے اس سے پہلے حمید اللہ بن فراہی کی تغییر نظام القرآن کی غلطیوں کو ایک حد تک ذرکیا ہے۔ بس اصلاحی صاحب کی باقی تغییر کی غلطیاں اس پر قیاس کریں کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ایک دوسرے کے پیچھے اندھے ہوکر دوڑتے ہیں اللہ یہ قیالی کریں کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ایک دوسرے کے پیچھے اندھے ہوکر دوڑتے ہیں اللہ تعالی کریں کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ایک دوسرے کے پیچھے اندھے ہوکر دوڑتے ہیں اللہ تعالی ہمیں راہ داست پر دکھے اور اس پر استقامت عطافر مائے آئین یا رب العالمین۔

### محمشفیق (جاویداحمه غامدی)

جاویداحمہ غامری کے معتقدین نے خودان کا تعارف اور پیدائش کے بعد تعلیم وتعلم کواس طرح بیان کیاہے۔

جاویداحد غامدی کی پیدائش ۱۸ اپریل ۱۹۵۱ء کوضلع ساہیوال کے ایک گاؤں 'جیون شاہ' کے نواح میں ہوئی۔ آبائی گاؤں قصبہ داؤد ہے اور آبائی پیشہ زمینداری ہے۔ ابتدائی تعلیم پاک پتن اور اس کے نواح میں ہوئی۔ آبائی گاؤں قصبہ داؤد ہے اسلامیہ ہائی سکول پاک بتن ہے میٹرک اور گورنمنٹ کالج اور اس کے ساتھ اگریزی ادبیات میں آنرز (حصہ اول) کا امتحان پاس کیا۔ کا ہور سے بی اے اور اس کے ساتھ اگریزی ادبیات میں آنرز (حصہ اول) کا امتحان پاس کیا۔ عربی وفارس کی ابتدائی تعلیم ضلع ساہیوال ہی کے ایک گاؤں 'ناگ پال' میں مولوی نور احمہ صاحب سے حاصل کی۔ دینی علوم قدیم طریقے کے مطابق مختلف اساتذہ سے پڑھے۔قرآن

وحدیث کے علوم ومعارف میں برسول' مدرسہ فراہی' کے جلیل القدرعالم اور محقق امام امین احسن اصلاحی سے شرف تلمذ حاصل رہا۔ ان کے دادا' نورالہی' کولوگ گاؤں کا مصلح کہتے ہتے۔ اسی لفظ کی تعریب سے اپنے لیے غامدی کی نسبت اختیار کی اور اب اسی رعایت سے جاوید احمد غامدی کہلاتے ہیں (دائش سرا، المورد، ماہنامہ)

غامری صاحب کے ہاں پوری امت میں صرف دوہی علماءان کے مدوح ہیں جن کو وہ آسان کا درجہ دیتے ہیں باقی تمام علماء امت کو وہ خاک کے برابر قرار دیتے ہیں چنانچہ وہ اپنی کتاب "مقامات" میں خود کھتے ہیں "مقامات" میں خود کھتے ہیں "مقامات" میں خود کھتے ہیں "میں نے بھی بہت عالم دیکھے ہیں، بہتوں کو پڑھا اور بہتوں کوسنا کین امین اصلاحی اور ان کے استاد حمید الدین فراہی کا معاملہ وہی ہے کہ

غالب نكته دان سي كيانسبت المله خاك كوأسان سي كيانسبت

(مقامات ص: ۵۵)

ملک وملت کے غدار پرویز مشرف کے دور حکومت میں غامدی صاحب کو بڑی پذیرائی ملی اور وہ اسلامی نظریاتی کونسل تک پہنچ گئے اس موقع پر نوائے وقت اخبار نے اپنے اداریہ میں غامدی صاحب پر پچھتھرہ کیا ہے وہ ملاحظہ ہوروز نامہ نوائے وقت لا ہور کا اداریہ نگار لکھتا ہے:
اسلامی نظریاتی کونسل کی رکنیت ایک منافع بخش نوکری ہے مگر ایسی بھی نہیں کہ اس کے لیے علامہ جاوید غامدی قرآن حکیم اور اسلامیات کی تعلیم کوفرقہ واریت، مذہبی انتہاء پسندی اور ملائیت سے تعبیر کرنے تاہدی تر آن حکیم اور اسلامیات کی تعلیم کوفرقہ واریت، مذہبی انتہاء پسندی اور ملائیت سے تعبیر کرنے تاہدی۔

علامہ جاوید غامدی کو اپنی اسانی اور علمی صلاحیتوں کو تھن سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے ہرروز ٹی وی مباحثوں میں نئی نئی اختر اعات کرنے اور حاکموں کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس دین اور علم کی جڑیں نہیں کا ٹنی چاہیے جس کی وجہ سے انہیں ریخزت حاصل ہے علامہ صاحب کو یہ بات بھی یا در کھنی چاہیے کہ علاء حق بھی حکومتوں کی حمایت میں اس قدر سرگرم اور پر جوش نہیں ہوا کر تن خواتین کی جھرمٹ میں بیٹے کرٹی وی جینلز کی چکا چوندروشنیوں میں اسلام کی بیر بخیہ گری کم از کم علامہ جاوید غامدی کوزیب نہیں دیتی۔

(روزنامدنوائے وقت لاہور کا ادارتی شذرہ مؤرخہ جون الان کے بوالہ عامدی ندہب کیا ہے ص: ۱۷) جناب عامدی صاحب مولانا مودودی صاحب کی جماعت اسلامی کے بوے عہدوں پر بھی فائز رہے بیں بھرامین احسن اصلاحی جب بے 190ء میں جماعت اسلامی سے الگ ہو گئے تو جاوید عامدی نامدی نے بھی جماعت اسلامی کو چھوڑ دیا اور امین احسن اصلاحی کے ساتھ ہو گئے گویا غامدی صاحب کی خمیر میں جماعت اسلامی کو چھوڑ دیا اور امین احسن اصلاحی کے ساتھ ہو گئے گویا غامدی صاحب کی خمیر میں جماعت اسلامی کے نظریات بھی شامل حال ہیں۔

غامدی صاحب کا بین سالدرفیق خاص جناب نادر عقیل انصاری غامدی صاحب کے غلط نظریات کی وجہ سے ان سے الگ ہوااس نے اپنی رؤداداور غامدی صاحب کے پوشیدہ رازوں سے پردہ انٹھایا ہے، سہ ماہی جی لا ہور جولائی تا اکتوبرہ ان عیس کچھ خاص خاص اشارے ہیں ملاحظہ ہو:

(۱) احتر ۸۸ میں غامدی صاحب سے متعارف ہوا مختلف صیثیتوں سے المورداوراس کی فکر سے وابست رہا، ماہنا مداشراق اور انگریزی ماہنا ہے ربی سال کا مدیر رہا المورد کا صدر رہا اس میں پڑھا ہوں سے رہا ماہنا ہی ۔ ۲۰۱۵ء میں مجھے اس فرقے سے اختلاف ہوا مباحثے ہوئے مناظر ہے ہوئے بیس المحل مادی رہا۔

(۲) جاوید غامدی صرف منکر حدیث نہیں بلکہ ان کی اصلی غلطی ہے ہے کہ وہ دین کی تمام نصوص مطہرہ کومغربیت کی گاڑی میں جوتنے کی کوشش کرتے ہیں۔

(۳) انہوں نے قرآن مجید کی تعبیر بربھی استعاری جدیدیت کی حاکمیت قائم کرنے کی سعی کی ب

(۱۲) غامدی صاحب اسلام کومغربی تہذیب کامختاج تسلیم کرچکاہے۔

چنانچانهول نے دینی نصوص کواس مقصد میں بوری طرح کھیا دیا ہے۔

(۵) جاویدغامدی صاحب کے کام سے واضح ہے کہ مغربی تہذیب کالنگڑ الولا ڈسکورس ہی

ان كے نزو كيك خالص اسلام قراريايا ہے۔ (بشكريدسه مابى جى لا بورجولائى تااكتوبر ١٠٠٥ع)

# - جاویداحمدغامدی کی تفسیر 'البیان'

## تفسيرقرآن كے ليے جاويداحم غامرى صاحب كے اصول

رصغیر میں اہل تق اور اہل باطل کی تفاسیر کی نشا ندہی کے سلسلہ میں میر الکھا ہوا ایک طویل مقالہ

آپ کے سامنے ہے، جناب جاوید احمد غامدی صاحب اس سلسلہ کی آخری کڑی ہے، حقیقت یہ ہوگی

ہے کہ میں جناب جاوید احمد غامدی صاحب ہی کی تغییر سے متعلق کچھ لکھنا جاہ دہا تھا بات لمبی ہوگی

اور مقالہ بھیلتا گیا چنا نچہ اس مقالہ کی ابتداء میں تغییر کی تعریف موضوع اور غرض کی وضاحت کی

گئی ہے پھر اہل حق کی بروی چھوٹی تفاسیر کا تفصیل سے تذکرہ کیا گیا ہے اس طرح طبقات

المفسرین کی ایک عمدہ بحث سپر قلم کی گئی ہے اور اس کا سراغ لگایا گیا ہے کہ سب سے پہلے تغییر کی

ابتداء کس نے کی ہے اور مختلف ادوار میں تغییر کے فن کو زیادہ فروغ کس دور میں ملا ہے پھر اہل حق

کی ضخیم تفاسیر کا نقشہ پیش کیا گیا ہے اور مفسرین کے الگ الگ رجحانات کو ذکر کیا گیا ہے پھر اہل

خور کی فناسیر کا بھر پور انداز میں تعارف کیا گیا ہے اور اس میں سے قابل گرفت مقامات کی

خور کی فنہ کی گئی ہے۔

اب آخر میں جناب جاویدا حمد غامدی صاحب کی تفسیر 'البیان 'پرکلام رہ گیا ہے بی تفسیر متوسط چار جلدوں میں ہے۔ جناب جاوید غامدی صاحب با قاعدہ متند عالم نہیں ہیں انہوں نے اپنی تفسیر میں سب بچھ امین احسن اصلاحی کی تفسیر 'تدبر قرآن 'سے لیا ہے لیکن اس لینے میں جاوید صاحب نے بھی اصلاحی صاحب کی تفسیر سے بعینہ عبارت لے لی ہے اور بھی اس کا خلاص نقل کیا ہے خلاص نقل کرنے میں غامدی صاحب سے پوراحق ادا نہیں ہوا ہے بلکہ کوتا ہی رہ گئی ہے جاوید غامدی صاحب سے بھی تفسیر میں مدولیتا ہے کیا غامدی صاحب ہے تھے ایش میں مدولیتا ہے کیا خامدی سے بھی تفسیر میں مدولیتا ہے کیا خامدی صاحب سے بھی تفسیر میں مدولیتا ہے کیا خامدی صاحب سے بھی تفسیر میں مدولیتا ہے کیان اس مقامات میں لیتا ہے جہاں ان کو جمہور مفسرین کے راستہ سے ہوئی الگ راستہ اختیار کرنا گیا ہے اس مقامات میں لیتا ہے جہاں ان کو جمہور مفسرین کے راستہ سے ہوئی الگ راستہ اختیار کرنا گ

ہوتا ہے خلاصہ بیہ ہے کہ غامدی صاحب کی تفسیر میں قرآن کی تفسیر اتی ہیں ہے جتنا کہ ان کی اپنی رائے کا دخل ہے جنب اس کوکوئی آ دمی پڑھتا ہے تو وہ بیمسوں نہیں کرسکتا کہ بیراللہ تعالیٰ کے عظیم كتاب قرآن مجيد كامبارك مطلب ہے بلكہ غامدى صاحب نے اپنى رائے اور اپنے ذہن سے ايك مختصر مضمون تيار كرليا اوراس كوآيت كي تفيير مين كهديا چنانچه بادى النظر ميں جب ايك شخص اس کو پڑھتا ہے تو ایسا لگتاہے کہ وہ الجیل کے اردو نسخے کا مطالعہ کر رہاہے رہ گیا ترجمہ تو غامدی صاحب نے وہ بھی اینے نہم کے مطابق کیا ہے البنة ربط کے لیے غامدی صاحب نے قوسین کے درمیان عبارت بردها کرربط کی کوشش کی ہے، غامدی صاحب کی تفسیر میں قر آن مجید کے رکوعات کے نشانات نہیں ہیں، نہ قرآن کے کسی یارہ کا نشان ہے نہ نصف پارہ ہے نہ رہع ہے نہ کسی موضوع کے لیے کوئی عنوان ہے، نہ فہرست ہے نہ کس سورت کے لیے مدنی یا مکی کا فرق ہے نہ رہی مذکور ہے کہ بیسورت کتنی آیات پرمشمل ہے تفییر کرنے میں نہ مفسر کی تفییر کا حوالہ ہے نہ کسی حدیث کا ذکر ہے نہ کسی آیت کے شان نزول کا ذکر ہے حالانکہ قر آن تو مکہ ومدینہ میں اس وفت کی ضروریات اور مسائل کے بیش نظر نازل ہواہے شان نزول اور حدیث کی مدد کے بغیر قرآن کس طرح سمجھا جاسکتا ہے۔ غامدی کی تفسیر قرآن بس ایک چیٹیل میدان ہے کسی قابل گرفت مقام کاسراغ لگانا بھی بہت مشکل ہے ایک ایک حرف دیکھنا پڑتا ہے تفسیر کانام بھی نہیں ہے صرف اوپرصفحہ پرلکھاہے 'البیان'اس نام سے غامدی صاحب نے اشارہ کیاہے کہ بس قرآن خود بیان ہے کسی خارجی بیان کی ضرورت نہیں ہے چنانچہ اس نے اپنی پوری تفسیر کوا حادیث سے الگ رکھنے کی کوشش کی ہے اور اسی طرح مفسرین کی تفاسیر سے بھی اس کوالگ رکھا ہے صرف حمید الدین فراہی اور امین احسن اصلاحی صاحب کے حوالے جگہ جگہ ملتے ہیں اہل باطل کے دیگر مفسرین نے جس طرح اپنی اپنی تفسیر کے لیے پچھ تو اعد وضوابط اور اصول رکھے ہیں اسی طرح غامدی صاحب نے اپنی تصنیف میزان میں اپنی تفسیر کے لیے اصول ذکر کیے ہیں میں اسی کو یہال نقل کرنا جا ہتا ہوں پھراس پر تنجرہ کروں گاملاحظہ فرمائیں۔

# مبادی تد برقر آن (میزان ص:۵۱)

اس عنوان کے تحت جاوید غامدی لکھتے ہیں'' پہلے ان مبادی کو لیجئے جوقر آن مجید پر تذہر میں ملحوظ رہنے جاہئیں

# (۱) عربی معلی

پہلی چیز بیہ ہے کہ قرآن جس زبان میں نازل ہواہے وہ ام القریٰ کی عربی معنّی ہے جواس کے دور جاہلیت میں قبیلۂ قریش کے لوگ اس میں بولتے تھے' (میزان ص: ۱۵)

جاوید غامدی صاحب مزید لکھتے ہیں: ''لیکن اس زبان کے بارے میں یہ بات البتہ اس کے ہر طالب علم کو پوری وضاحت کے ساتھ سمجھ لینی چاہیے کہ یہ وہ عربی ہے جو حربری، ومنبق، اور زمد حشری اور دازی نے کسی ہے یااس زمانے میں مصروشام کے اخبارات میں شائع ہوتی ہے اور شاعروں کے قلم سے نکلتی ہے چنانچے قرآن کی زبان کے لیے سب سے پہلے جس چیز کی طرف رجوع کرنا چاہیے وہ خود قرآن مجید ہی ہے'۔ (میزان ص: ۱۱)

جناب غامدی صاحب عربی معلّی کے لیے مزید لکھتے ہیں'' قرآن مجید کے بعد یہ زبان حدیث نبوی اورآ ٹار صحابہ کے ذخائر میں ملتی ہے اس میں شبہیں کہ روایت بالمعنیٰ کی وجہ سے ان ذخائر کا بہت تھوڑا حصہ ہی ہے جسے اب زبان کی تحقیق میں سند و جست کی حیثیت سے پیش کیا جاسکتا ہے لیکن یہ جتنا کچھ بھی ہے اہل ذوق کے لیے متاع بے بہا ہے اس کے بعداس زبان کا سب سے براما خذکلام عرب ہے یہا مرا القیس ، زہیر ، عمرو بن کلثوم ، لبید ، نابغہ ، طرفہ ، عنز ہ ، اور حارث بن ملز ہ جیسے شاعروں اور قس بن ساعدہ جیسے خطیوں کا کلام ہے' ۔ (میزان ص ۱۸)

جاوید غامدی صاحب مزید لکھتے ہیں:''میر حقیقت بالکل واضح ہوگئ ہے کہان سب معاملات میں قرآن مجید کااسلوب ہی عرب کامعروف اسلوب ہے۔

تنصره:

جاوید غامدی صاحب تفسیر قرآن کے لیے عربی معلّی کوسب سے زیادہ ضروری سیجھتے ہیں اس ہیں دہ سب سے پہلے قرآن مجید کانام لیتے ہیں توعرض ہیہ ہے کہ قرآن صرف اجمال وتفصیل یا جہم اور وضاحت کی حد تک تفسیر کے لیے کام آسکتا ہے مفسرین نے قرآن مجید کی تفسیر کے لیے قرآن کو استعال نہیں کیا ہے اس بات کی وضاحت میں نے اس سے پہلے مدلل انداز سے کی ہے۔ عربی معلّی کے لیے دوسر نے نبر پر غامدی صاحب نے احادیث کانام لیا ہے لیکن ساتھ ساتھ اس کو مخدوث قرار دیکر ناکافی قرار دیا ہے جبیہا کہ او پر اس کی عبارت میں اس نے خود تصریح کی ہے نیز غامدی کے طرز عمل بھی بتا تا ہے کہ دہ تفسیر میں احادیث سے دور بھا گتا ہے، عربی معلّی میں نیز غامدی صاحب نے جاہلیت کے اشعار کو بڑا معیار قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ زخشر کی اور فخر الدین غامدی صاحب نے جاہلیت کے اشعار کو بڑا معیار قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ زخشر کی اور فخر الدین وزیری اور متبی کی عربیت یہاں کام نہیں آسکتی ہے یہاں امر اُلقیس طرفہ بن العبد اُشی وغیرہ جاہلیت کے مشہور شعراء کی عربیت یہاں کام آسکتی ہے یہاں امر اُلقیس طرفہ بن العبد اُشی وغیرہ جاہلیت کے مشہور شعراء کی عربیت یہاں کام آسکتی ہے۔

تعجب اس پرہے کہ جادید غامدی صاحب کو نے ''عرب التج یا عرب العرباء''یا عرب بادیہ سے تعلق رکھتے ہیں جو فخر الدین رازی اور زخشری جیسے مشہورائمہ لغت کی لغت وفصاحت و بلاغت کو غیر معیاری قرار دے رہے ہیں۔ یہ بیچارہ تولا ہوریا پاکپتن کے دیہات میں ایک دیہاتی کے گھر میں بیدا ہوئے اور وہیں بنجا بی اور سرائیکی بولی میں بول جال کرتے رہے پھر اردو میں مضمون نگاری سیکھ لی اور تفیر لکھڈ الی۔ ان کو استے ہڑے دعوے زیب نہیں دیتے ہیں۔

اتنا نه بروها باکش دامان کی حکایت دامن کو فررا دیکھ فررا بند قبا دیکھ

اب میں مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمہ الله کا ایک کلام پیش کرنا مناسب سمجھتا ہوں جس کا تعلق تفسیر قرآن میں عربی زبان کی حیثیت سے متعلق ہے اس کو میں نے ابتدائے کتاب میں بھی نقل كيا ہے وہ معارف القرآن كے مقدمے میں لکھتے ہیں:

# تفسيرفران كياريمين ايك شديد علطي فهمي

مذكوره بالاتفصيل سنه بيه بات واضح هوگئ كه قرآن كريم كى تفسيرايك انتهائي نازك اورمشكل كام ہے،جس کے لیے صرف عربی زبان جان لینا کافی تہیں، بلکہ تمام متعلقہ علوم میں مہارت ضروری ہے، چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ مسرقر آن کے لیے ضروری ہے کہ وہ عربی زبان کے تحو وصرف اور بلاغت وادب کےعلاوہ علم حدیث،اصول فقہ وقسیراورعقائدوکلام کاوسیع عمیق علم رکھتا ہو، کیونکہ جب تك ان علوم سيه مناسبت نه ہو، انسان قرآن كريم كي تفسير ميں تھي جنيج تنتيج تک نہيں پہنچ سکتا۔ افسوں ہے کہ چھوم سے مسلمانوں میں پیخطرناک وباچل پڑی ہے کہ بہت سے لوگوں نے صرف عربی پڑھ کینے کونفسیر قرآن کے لیے کافی سمجھ رکھا ہے، چنانچہ جو تھن بھی معمولی عربی زبان يرُ ه ليتاہے، وہ قرآن كريم كى تفيير ميں رائے زنی شروع كرديتاہے، بلكہ بعض اوقات ايها بھی ديكها كياب كهرني زبان كى نهايت معمولي شُده بدُه ركفے والے لوگ جنهيں عربي برجمي مكمل عبور تبيل ہوتا، نەصرف من مانے طریقے پرقر آن کی تغییر شروع کر دیتے ہیں، بلکہ پرانے مفسرین کی غلطیاں نکالنے کے دریے ہوجاتے ہیں، یہاں تک کہ بعض ستم ظریف تو صرف ترجمے کا مطالعہ کرکے اپنے آپ کو قرآن کا عالم بھنے لگتے ہیں ، اور بڑے بڑے مفسرین پر تنقید کرنے سے

خوب الجيمى طرح سمجھ لينا جا ہيے كه بيانتها أى خطرناك طرز عمل ہے جودين كے معاملہ ميں نہايت مہلک گمراہی کی طرف کیجا تاہے، دبنوی علوم وفنون کے بارے میں ہرشخص اس بات کو ہمچھ سکتا ہے كه اگركونی سخص محض انگریزی زبان سیه كرمیزیکل سائنس کی کتابوں کا مطالعه كرلے تو دنیا کا کوئی صاحب عقل اسے ڈاکٹرنشکیم ہیں کرسکتا، اور نہائی جان اس کے حوالے کرسکتا ہے، جب تك كداس نے كسى ميڈيكل كالج ميں با قاعدہ تعليم وتربيت حاصل ندكى ہو،اس ليے كدؤ اكثر بننے

کے لیے صرف انگریزی سیکھ لینا کافی نہیں، بلکہ با قاعدہ ڈاکٹری کی تعلیم وتربیت حاصل کرنا ضروری ہے، ای طرح کوئی انگریزی دان ان ان ان ان ان کی کتابوں کا مطالعہ کر کے انجیئر بننا چاہے تو دنیا کا کوئی بھی باخبرانسان اسے ان سے سئیس کرسکتا، اس لیے کہ بیکا مصرف انگریزی زبان سیکھنے سے نہیں آسکتا، بلکہ اس کے لیے ماہراسا تذہ کے زیر تربیت رہ کر ان سے با قاعدہ اس فن کو سیکھنا ضروری ہے، جب ڈاکٹر اور ان حید بیئر بننے کے لیے بیکڑی شرا نظا ضروری ہے تو آخر قرآن و مدیث کے معاملہ میں صرف عربی زبان سیکھ لینا کیے کافی ہوسکتا ہے، زندگی کے ہر شبہ میں ہر شخص اس اصول کو جانتا اور اس پڑمل کرتا ہے کہ ہر علم فن کے سیکھنے کا ایک خاص طریقہ اور اس کی خصوص شرائط ہوتی ہیں، جنہیں پورا کیے بغیر اس علم فن میں اس کی رائے معتر نہیں ہجی جبی ہو سکتے ہیں کہ ان کی تشریح وقفیر کے لیے کسی علم فن میں ہو تو تو سے معاملہ میں جو شخص جا ہے رائے زنی شروع کے حاصل کرنے کی ضرورت نہ ہو، اور اس کے معاملہ میں جو شخص جا ہے رائے زنی شروع کے حاصل کرنے کی ضرورت نہ ہو، اور اس کے معاملہ میں جو شخص جا ہے رائے زنی شروع کے حاصل کرنے کی ضرورت نہ ہو، اور اس کے معاملہ میں جو شخص جا ہے رائے زنی شروع کے حاصل کرنے کی ضرورت نہ ہو، اور اس کے معاملہ میں جو شخص جا ہے دائے دنی شروع کے حاصل کرنے کی ضرورت نہ ہو، اور اس کے معاملہ میں جو شخص جا ہے دائے دنی شروع کے حاصل کرنے کی ضرورت نہ ہوں اور اس کے معاملہ میں جو شخص جا ہے دائے دنی شروع کے حاصل کرنے کی ضرورت نہ ہوں اور اس کے معاملہ میں جو شخص جا ہے دائے دنی شروع کے حاصل کردے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم نے خودار شادفر مایا ہے کہ:

﴿ وَلَقَدُ يَسَّرُنَا الْقُرُانَ لِلذِّكْرِ ﴾ (٥٣: ١ )

اور بلاشبہ م نے قرآن کریم کو تھیجت حاصل کرنے کے لیے آسان کردیا ہے اور جب قرآن کریم ایک آسان کتاب ہے تو اس کی تشریح کے لیے کسی لیے چوڑے علم وفن کی ضرورت نہیں، لیکن میداستدلال ایک شدید مغالط ہے جوخود کم فہمی اور سطحیت پر بنی ہے، واقعہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیات دو قسم کی بیں، ایک تو وہ آیتیں ہیں جن بیں مثلاً دنیا کی ناپائیداری، آموز واقعات اور عبرت وموعظت کے مضامین بیان کیے گئے ہیں، مثلاً دنیا کی ناپائیداری، جنت ودوز نے کے حالات، خوف خدااور فکر آخرت پیدا کرنے والی باتیں، اور زندگی کے دوسرے سید سے ساو یہ نوائق، اس قسم کی آیتیں بلاشبہ آسان ہیں، اور جو شخص بھی عربی زبان سے واقف ہو وہ آئیں سیجھ کر نھیجت حاصل کر سکتا ہے، فہ کورہ بالا آیت میں اسی قسم کی تعلیمات کے بارے میں سیکہا گیا ہے کہ ان کو ہم نے آسان کردیا ہے، چنا نچے خوداس آیت میں انفظ: للذکر: (نصیحت میں سیکہا گیا ہے کہ ان کو ہم نے آسان کردیا ہے، چنا نچے خوداس آیت میں لفظ: للذکر: (نصیحت میں سیکہا گیا ہے کہ ان کو ہم نے آسان کردیا ہے، چنا نچے خوداس آیت میں لفظ: للذکر: (نصیحت میں سیکہا گیا ہے کہ ان کو ہم نے آسان کردیا ہے، چنا نچے خوداس آیت میں لفظ: للذکر: (نصیحت میں سیکہا گیا ہے کہ ان کو ہم نے آسان کردیا ہے، چنا نچے خوداس آیت میں لفظ: للذکر: (نصیحت

کے واسطے ) اس پردلالت کررہاہے۔

اس کے برخلاف دوسری قتم کی آئیتی وہ ہیں جواحکام وقوا نین، عقا کداور علمی مضامین پر مشمل ہیں، اس قتم کی آئیوں کا کما حقہ ہمجھنا اور ان سے احکام ومسائل متنبط کرنا ہر خض کا کا منہیں جب تک اسلامی علوم میں بصیرت اور پختگی حاصل نہ ہو، یکی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کی مادری زبان اگر چہ عربی فقی، اور عربی سجھنے کے لیے انہیں کہیں تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیکن وہ آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے میں طویل مدتنی صرف کرتے سے علامہ سیوطیؓ نے امام ابوعبدالرحن سلمیؓ سے قبل کیا ہے کہ جن حصرات صحابہ نے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کی با قاعدہ تعلیم حاصل کی ہے، مثلاً حضرت عثمان بن عفال اور عملی اللہ علیہ وسلم سے قرآن میں متعلق میں مصلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کی وس آئیس سکھتے تو اس وقت تک آگے نہیں براجھتے تھے جب تک ان آئیوں کے متعلق کریم کی وس آئیس سکھتے تو اس وقت تک آگے نہیں براجھتے تھے جب تک ان آئیوں کے متعلق کمام علی اور عملی باتوں کا احاطر نہ کرلیں، (مقدمہ عارف القرآن ۵۳۰) مفتی محمد شفتے حمد اللہ کے اس مفعل کلام کے بعد حضرت سیر محمد یوسف بنوری رحمد اللہ کا متصر کریم کی مخرکلام ملاحظہ ہو:

تفسيرقران مين مخض لغت اورتاريخ براعتماد

اس بحث کے متعلق میں نے اس لیے پھی تفصیل سے کام لیا کہ آج کل بہت سے ہم عصراہل علم حضرات کو دیکھا ہوں کہ جب وہ قرآن پاک کی تفسیر بیان کرتے ہیں تو سیجھتے ہیں کہ احادیث وآثار سے وہ بے نیاز ہیں اور محض لغت وتاریخ پراعتا دکر کے سنت اور اجماع امت سے آٹکھیں بند کر کے صرف نظر کرتے ہوئے گزرجاتے ہیں، بلکہ ان کی قدرومنزلت گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے بارے میں اپنی ہوں وخواہش کے پیش نظر جو چاہتے ہیں کہتے پھرتے ہیں۔ ہیں احادیث وآثار ان کی رائے کے خلاف ہوں وہاں ان کو پس بیشت ڈال کراپی خواہشات

کی پیروی کرتے ہیں، یہی الحاد وزندیقیت کا پہلا دروازہ ہے جس کے لیے سرسیداحمد خان اور علامہ عنایت اللہ مشرقی ہی کوملاحظہ کر لیجئے کہ کس طرح تاریخ (جس کی بنیاد ہی بودی اور مضطرب ہے اور انہی کمزور رائے ) کوفہم قرآن اور بلند پایہ الفاظ نصوص کے حل کے لیے مدار ومرکز کھہرایا ہے ، ان کی تفسیر کے متعلق گزشتہ صفحات میں کلام ہو چکا ہے، انہی کی ما نند دیگر ہم عصر نے بھی یہ طرز اپنار کھا ہے، اللہ ہی تو فیق دینے والے ہیں اور وہی حق کی طرف رہبری اور ہدایت فرمانے والے ہیں۔ (اصول تفسیر وعلوم قرآن: ۱۸)

جناب غامدی صاحب نے اپنی کتاب میزان میں تفسیر قرآن کے لیے ایک اور اصول رکھا ہے چنانچہ لکھتے ہیں:

### اسلوب كى ندرت

تیسری چیز بیہ ہے کہ قرآن کا اسلوب میں منفرد (نادر) اسلوب ہے اس میں ننز کی سادگی اور ربط و سلسل ہے کہ قرآن کا اسلوب ہے اسلام ہے اندر رکیے و سلسل ہے کین اسے ننز نہیں کہا جاسکتا ہے مینظم کا غناء موسیقی اور حسن تناسب اپنے اندر رکیے ہوئے ہے کیکن اسے نظم بھی نہیں کہہ سکتے (ص:۲۱)

 ہوتا بیقر آن کا عام اسلوب ہے جس کی رعایت آگر ملحوظ نہ رہے تو قر آن کی شرح اور وضاحت میں متکلم کا منشا بالکل باطل ہوکررہ جاتا ہے اور بات کہیں سے کہیں بہنچ جاتی ہے (میزان:۲۳،۲۳)

#### تصره:

غامدی صاحب نے نظم قرآن کوغنا اور موہیقی کا حامل قرار دیکر ظاہری اطلاق میں قرآن مجید کی تو ہین کی ہے اگر جہاں نے کہہ دیا ہے کہ اس نظم کوغنا اور موہبقی نہیں کہہ سکتے لیکن غامدی نے قرآن میں غنااورموسیقی کے وجود کا اقراراور دعویٰ کیا ہے جوان کی غلطسوج اور بےاد کی کا نتیجہ ہے اس کے بعد متصل عبارت میں غامدی صاحب نے کئی مثالیں پیش کی ہیں اور دعویٰ کیا ہے کہ ان عام الفاظ میں عموم مراد تہیں ہے ان کے نزویک قرآن میں ''النساس'' کالفظ عام تہیں ہے اس مجهد عاكر يوجها جائك ره الرَّحمن علَّم الْقُرْآنَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ﴾ میں کونساخاص انسان مراد ہے؟ ﴿عَسَلَى الْسَدِّيْنِ كُلِّم ﴾ میں کونساخاص دین مراد ہے اور پھر ﴿ كُلِّهِ ﴾ كَاللِّم كَا كيامطلب ٢٠٠١ ور ﴿ إِنَّهَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ﴾ من كوني خاص مشرك مراد ہیں اور اہل الکتاب میں کو نسے خاص اہل کتاب مراد ہیں؟ پھریہ یو چھا جائے کہ غامدی صاحب کواس مخصیص کا پہا کہاں سے جلا؟ اور ان کے پاس دلیل کیا ہے تعجب ہے کہ غامدی صاحب لکھتا جاتا ہے اور کہیں بھی دلیل پیش کرنے کی زحمت نہیں کرتا ہے اور نہ کسی مفسر کا حوالہ دیتا ہے بیدواقعی ان کی اسلوب کی ندرت ہے لیکن ان کومعلوم ہونا جا ہیے کہ قر آن عظیم کی آیات کے ساتھ اس طرح کھیل کھیان برترین گمراہی ہے بہ عجیب ضابطہ ہے جس کے تحت غامدی صاحب قرآن کی آیات میں ہرطرح کی تحریف کے لیے راستہ کھولنا جا ہتا ہے: چنانچہ اس اصول کے تحت غامدی صاحب نے اپنی تفسیر میں کئی جگہ غلط راستہ اختیار کیا ہے جیسے آبندہ آرہا ہے و حالانکہ اس طرح تخصیص تعمیم کے لیے مفسرین صحابہ وتا بعین کی تصریح کی ضرورت ہے اہل اصول اورمقسرين في يقاعده ركها بكر العبرة لعموم الالفاظ لالحصوص الواقعة

واقعی بیایک نا در اسلوب ہے جو غامدی صاحب کول گیا ہے اور اس کی بنیاد پر غامدی صاحب اپنی تفییر'' البیان' میں عجیب علی مک ٹوئیاں مارتے رہتے ہیں اور نو اور ات پیش کرتے ہیں۔ تفییر'' البیان' میں عجیب علی مک ٹوئیاں مارتے رہتے ہیں اور نوادرات پیش کرتے ہیں۔ غامدی صاحب نے اصول تفییر کے لیے ایک اور اصل کا ذکر کیا چنانجے عنوان باندھ کر لکھتے ہیں:

### ميزان اور فرقان

ال عنوان کے تحت غامدی صاحب رقمطراز ہیں چوتھی چیز میہ ہے کہ قرآن مجیداس زمین پرحق وہا کے لیے میزان اور فرقان اور تمام سلسلۂ وی پر ایک مہیمن کی حیثیت سے نازل ہوا ہے۔ ﴿ اَللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰم

"الله وہی ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب اتاری، بینی میزان نازل کی ہے'۔

اس آیت میں 'و السیمین و السیمین و ان ' سے پہلے' و' تفسیر کے لیے ہے۔ اس طرح' السیمین و اس ورحقیقت یہاں ' السیمین کا بیان ہے۔ آیت کا معالیہ ہے کہ اللہ تعالی نے حق وباطل میں امتیاز کے لیے قرآن اتارا ہے جو دراصل ایک میزان عدل ہے اور اس لیے اتارا ہے کہ ہر شخص اس پرتوا ، کردیکھ سکے کہ کیا چیز حق ہاور کیا باطل ۔ چنانچے تو لئے کے لیے بھی ہے۔ اس دنیا میں کوئی چیزائی ہیں ہے۔ اس دنیا میں کوئی چیزائی ہیں ہے جس پراسے تو لا جاسکے۔

﴿ تَبَارَكَ الَّذِى نَزَّلَ الْفُرُقَانَ عَلَى عَبُدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا ﴾

''برئی بابرکت ہے وہ ہستی جس نے اپنے بندے پر بیفرقان اتارا ہے، اس لیے کہ وہ دنیا والوں کے لیے نذیر ہے''۔

یہ الف رقبان 'مجھی ای مفہوم میں ہے۔ یعنی ایک ایسی کتاب جوحق وباطل میں امتیاز کے لیے جست قاطع ہے۔ یہاں بھی وہی حقیقت بیان کرنا پیش نظر ہے کہ ہر معاملے میں بہی کتاب قول فیصل اور یہی صحیفہ معیار ہے۔ تمام اختلافات میں یہی مرجع قرار پائے گا۔ اس پر کوئی چیز حاکم نہیں ہوگئی ، بلکہ علم وہدایت کے الم رومیں ہرجگہ اس کی حکومت قائم ہوگی اور ہرشخص پابند ہے کہ مہیں ہوگئی موجع تو اور ہرشخص پابند ہے کہ

(میزان:ص:۱۲۲)

اس برکسی چیز کومقدم نههرائے۔

غامدى صاحب مزيد لكصترين:

''قرآن مجید کی بیشنیت ہے جواس نے خودا پینے لیے ثابت قرار دی ہے۔لہذااس کی بنیا دیر جو باتیں قرآن کے بارے میں بطوراصول ماننی جا نہیں ، وہ بیریں:

پہلی ہے کہ قرآن سے باہر کوئی وی فی یا جل ، یہاں تک کہ خدا کا وہ پنجبر بھی جس بر بینازل ہوا ہے ،

اس کے کسی تھم کی تحدید و تخصیص یا اس میں کوئی ترمیم و تغیر نہیں کرسکتا۔ دین میں ہر چیز کے رو و قبول کا فیصلہ اس کی آیات بینات ہی کی روشنی میں ہوگا۔ ایمان و عقیدہ کی ہر بحث اس سے شروع ہوگی اور اسی پرختم کر دی جائے گی۔ ہر وہی ، ہرالہام ، ہرالقاء ، ہر تحقیق اور ہر دائے کو اس کے تالع قرار دیا جائے گا کہ بو حنیفہ و شافعی ، بخاری قرار دیا جائے گا کہ بو حنیفہ و شافعی ، بخاری و مسلم ، اشعری و ماتریدی اور جنید و شبلی ،سب پر اس کی حکومت قائم ہے اور اس کے خلاف ان میں و کسلم ، اشعری و ماتریدی اور جنید و شبلی ،سب پر اس کی حکومت قائم ہے اور اس کے خلاف ان میں سے کسی کی کوئی چیز بھی قبول نہیں کی جا سکتی ۔

دوسری میہ کہ اس کے الفاظ کی دلالت اس کے مفہوم پر بالکل قطعی ہے۔ میہ جو پچھ کہنا چاہتا ہے،

پوری قطعیت کے ساتھ کہتا ہے اور کسی معاملے میں بھی اپنا مدعا بیان کرنے سے ہرگز قاصر نہیں

رہتا۔ اس کا مفہوم وہی ہے جو اس کے الفاظ قبول کر لیتے ہیں، وہ نہ اس سے مختلف ہے نہ متبائن۔

اس کے شہرستان معانی تک جہنچنے کا ایک ہی دروازہ ہے اور وہ اس کے الفاظ ہیں۔ وہ اپنا مفہوم

پوری قطعیت کے ساتھ واضح کرتے ہیں۔ اس میں کسی ریب و کمان کے لیے ہرگز کوئی گنجائش

نہیں ہوتی۔ میہ دونوں با تیں قرآن کے میزان اور فرقان ہونے کا لازمی تقاضا ہیں۔ ان کے

بارے میں دورائیں نہیں ہوسکتیں۔ (میزان ص: ۲۵)

ننصره:

غامدی صاحب نے میزان اور فرقان کے عنوان کی مناسبت سے مندرجہ بالاعبارت لکھڈ الی ہے

اس میں پہلی قلطی ہے کہ اس نے آیت میں المعیزان کے لفظ کو کتاب کے لیے عطف تغیر قرار دیا ہے جو عام مفسرین کے خلاف ہے دوسری فلطی ہے کہ خدی مدی صاحب قرآن مجیدی عظمت کو بیان کر کے احادیث کو مستر دکرنا چاہتا ہے وہی جلی کو قرآ سے باہر چیز قرار دیا حالانکہ وہی جلی خود قرآن ہے۔ یہ غامدی صاحب کی بے علمی کا شاہ کار ہے پھر وہی خفی سے احادیث مراد ہے غامدی صاحب احادیث کو قرآن سے الگ چیز قرار دے رہے ہیں یہی ان کا اور ان کے بروں کا مشن صاحب احادیث کو قرآن سے الگ چیز قرار دے رہے ہیں کہی ان کا اور ان کے بروں کا مشن ہے پھر متصل عبارت میں غامدی صاحب نے ''خدا کا پیغیر'' کے جملہ سے نبی اگر مسلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہین وتحقیر کی ہے اگر چاس نے اس کا ارادہ نہیں کیا ہوگا گرانداز کلام فتنجے اور جملے رکیک ہیں آیندہ عنوان ''حدیث اور قرآن' کے تحت غامدی کی عبارت تحد پر وتحصیص پر میں نے بھر پور کلام کیا ہے جو زیر نظر عبارت پر بھی خوب تبھرہ ہے انتظار کیجئے۔

#### جناب غامدي صاحب كے سوالات اور خودان كى طرف سے جوابات

جناب غامدی صاحب نے اپنی کتاب میزان میں جواصول مبادی کے عنوان سے ایک بحث کو چھٹرا ہے اس کے شمن میں غامدی صاحب نے چند سوالات بنائے ہیں اور پھراس کا جواب دیا ہے پہلا سوال قرآن عظیم میں اختلا فات قر اُت سے متعلق ہے غامدی اوران کے اکابر کاعقیدہ ہے کہ قرآن کی صرف ایک قر اُت ہے متعدد قر اُت مجمی فتنوں کا حصہ ہے جو ہمارے مدارس میں داخل ہو چکا ہے۔ دوسراسوال میہ ہے کہ قرآن میں اگر متشابہات ہیں تو قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب محکم اور یشی نہیں رہے گی۔ تیسراسوال میہ ہے کہ احادیث میں بعض ایسی حدیثیں ہیں کہ وہ قرآن کی آیات واضحات کے منافی ہیں اس کا کیا حل ہے؟ اس کی تفصیل غامدی صاحب یوں بیان کی آیات واضحات کے منافی ہیں اس کا کیا حل ہے؟ اس کی تفصیل غامدی صاحب یوں بیان کرتے ہیں؛

## قرأت كے اختلافات كى بحث

غامدى صاحب نے اسپنے بنائے ہوئے سوالات میں سے پہلے سوال كاجواب يوں ديا ہے: پہلے

سوال کا جواب یہ ہے کہ قرآن صرف وہی ہے جومصحف میں ثبت ہے اور جے مغرب کے چند علاقوں کو چھوڑ کر بوری دنیا میں امت مسلمہ کی عظیم اکثریت اس وقت تلاوت کر رہی ہے۔ یہ تلاوت جس قر اُت کے مطابق کی جاتی ہے، اس کے سواکوئی دوسری قر اُت نہ قرآن ہے اور نہ اسے قرآن کی حیثیت سے پیش کیا جا سکتا ہے۔ اس وجہ سے یہ سوال ہمارے نزدیک سرے سے بیدائی نہیں ہوتا۔

### نتصره نمبرا:

غامدی صاحب اپنے مطلب تک پہنچنے کے لیے سب پچھ کرجاتے ہیں قرآن عظیم میں اختلاف قرآت پرکئی شہبے ظاہر کیے اور کئی تشکیر کات پیدا فرمائے بھر مؤطاما لک کی ایک سیجے روایت کا قصہ جھیڑا اس روایت کا خلاصہ ومفہوم یہ ہے کہ ہشام بن حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سما صحورت فرقان کو اس قر اُت کے ساتھ پڑھا جو حضرت عمر کی قرات کے مخالف تصی حضرت عمراس کو صیخ کر حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے آنحضرت نے دونوں کی قرات سن کر دونوں کو صحیح قرار دیا اور پھر فرمایا کہ بیقر آن سات حرفوں پر اترائے تم جس کو آسان مسمجھواس کے مطابق پڑھو (مؤطاما لک حدیث ۵۲۵)

یہ کافی کمی حدیث ہے جس کا قصہ سیدنا عمر جیسے انتہائی مختاط خلیفہ راشد سنار ہے ہیں اس کونقل کر کے غامدی صاحب اس کو یوں مستر دکر کے کہتا ہے اس روایت کے بارے میں ذیل کے چند حقائق اگر پیش نظر رہیں تو صاف واضح ہوجاتا ہے کہ یہ ایک بالکل ہی بے معنی روایت ہے جسے اس بحث میں ہرگز قابل اعتناء نہیں سمجھنا جا ہے (میزان ص: ۳۰)

یہی معالمہ ان روایتوں کا بھی ہے جوسید ناصد لق اور ان کے بعد سید ناعثمان کے دور میں قرآن کی معالمہ ان روایتوں کا بھی ہے جوسید ناصد لق اور ان کے بعد سید ناعثمان کے دور میں قرآن کی جمع وقد وین سے متعلق حدیث کی کتابوں میں نقل ہوئی ہیں (میزان ص: ۳۱) عامدی صاحب سے بوچھنا عامدی صاحب سے بوچھنا عامدی صاحب سے بوچھنا

چاہیے کہ قرآن کی ایک قرآت ہونے پرتمہارے پاس کوئی دلیل ہے صحابہ کرام جوقرآن کے سب سے پہلے خاطب سے ان کی آنکھوں کے سامنے قرآن اتراوہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی لغات پراترا۔ غامدی صاحب کہتے ہیں کہ ان کی روایات بے معنی اور مہمل ہیں حضرت حذیفہ بن یمان جب عراق کے گورنر سے اوراختلاف لغات کی وجہ سے انہوں نے لوگوں کے جھگڑوں کو دیکھا تو جب عراق کے گورنر سے اوراختلاف لغات کی وجہ سے انہوں نے لوگوں کے جھگڑوں کو دیکھا تو مدینہ منورہ آکر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے فرمایا ''ادر ک ھذہ الامة قبل أن تھلک'' مدینہ منورہ آکر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے فرمایا ''ادر ک ھذہ الامة قبل أن تھلک'' کرینے منورہ آکر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے فرمایا ''ادر ک

اس امت کواس سے پہلے بچالو کہ کہیں اپنی کتاب میں اختلاف لغات کی وجہ سے اختلاف میں پڑ

کر ہلاک نہ ہوجائے پھر تمام صحابہ کرام کی موجودگی میں حضرت عثمان نے قرآن عظیم کوقریش کی
لغت پر جمع فرمادیا غالدی صاحب ان تمام سرگزشت کو بے معنی مہمل اور نا قابل اعتبار کہتا ہے اب
ایسے خود سرخص کا کیا علاج ہوسکتا ہے جو متندوا قعات اور احادیث کو مستر دکرتا ہے اس کو مہمل کہتا
ہے اور کسی بھی دلیل کے بغیر اپنا باطل نظریہ اور مہمل رائے دوسروں پر مدلط کرتا ہے غامدی
صاحب کے اس مہمل کلام کے زدمیں نبی اکر مسلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سیحے احادیث بھی آجاتی ہیں
صاحب کے اس مہمل کلام کے زدمیں نبی اکر مسلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سیحے احادیث بھی آجاتی ہیں
جس کو بخاری و مسلم ابوداؤداور نسائی نے ذکر کیا ہے جس میں آنخصرت نے فرمایا '' انڈول الْقُرُ آن
علی سَبْعَة اَحُرُفِ'' کے قرآن سات حمول اور سات لغات پر اتر ا ہے۔

غامدی صاحب نے ان روایات کی سند میں ابن شہاب زہری کو دیکھا تو جل بھن گیا اور ان کو سخت ست کہا میزان ص: اس کود کھے لیا جائے وہ ابن شہاب زہری کو کس انداز سے پیش کر رہا ہے چونکہ ابن شہاب زہری احادیث کے پہلے شخ اور امام ہیں اس لیے منکرین حدیث سب سے پہلے ان پرحملہ آور ہوتے ہیں امین احسن اصلاحی کہا کرتے تھے کہا گر مجھے ابن شہاب زہری مل جائے تو میں اس کوذنے کرکے کہاب بنا دوں گا (رواہ عنہ المفتی سعید احمد خان ندوی مد ظلہ العالی)

غامدی صاحب دل کی بھڑاس تکالنے کے لیے مزید لکھتے ہیں کہ:

بیان روایتوں کی حقیقت ہے،لہذا ہی بالکل قطعی ہے کہ قرآن کی ایک ہی قر اُت ہے جو ہمارے

مصاحف میں شبت ہے۔اس کے علاوہ اس کی جوقر اُتیں تفسیروں میں لکھی ہوئی ہیں یا مدرسوں میں پڑھی اور پڑھائی جاتی ہیں یا بعض علاقوں میں لوگوں نے اختیار کررکھی ہیں، وہ سب انہی فتوں کے باقیات ہیں جن کے اثرات سے جارے علوم کا کوئی شعبہ افسوں ہے کہ محفوظ نبیس رہ سکا۔

مرهره:

عامري صاحب كاخيال ہے كەلغات اور قراآت كايدمتلد مقسرين اور مدرسوں اور بعض علاقاتى الوكول كابيدا كرده مع وعلم اورعلاء اور مدرسول ودرسكاه كماحول سا آشناب اللهابيد خيال بإطل بإندها م كرقر أت كالخلاف مدرسول نے بيداكيا م اور عرضة اخيره ميں صرف الك قرات مى علاء كتيم بين كرقران سات لغات يريد هاجاتا هي كالطاب بيبيل كهبرادي ييك وقت سات لغات برير هتا ہے بلكمطلب بيہ كديورے خطے ميں مختلف قبائل اين اين لغت مين ليعن لغات استعال كرتے تقے عرضة اخبره مين نبي اكرم على الله عليه وسلم محسامنے قريش كى لغت يرحضرت جريل نے قرآن بيش كيا نبي اكرم صلى الله عليه وسلم نے بڑھااس كا مطلب بیس که نزول قران کے دفت جن دیگر لغات کی اجازت تھی وہ عرضۂ اخبرہ کے دفت ختم بوكل وه لغات توحضرت عثان كي عبدخلافت تك باقى تحس تجرحضرت عثان فيصرف قريش كي لغت يرقران كوجع كيا كيونك اصل من قران اى لغت براترا تها آج مارے باتھ من مصحف عناني الى كاياد كاربرياتى بيافت قريش من بي ايك عد تك قراآت كااختلاف تقااى سے قراء سيعه في قرأت اخذ كيابي توسات قرأت ساسنة آتئي الن قرأتول كوان قاريول نه ابي طرف سے ایجاد ہیں کیا بلکہ اس کاما خذوہی لغت قریش کی مختلف لغات ہیں البتہ جس قاری نے جس قرات مين محنت كي اوراس مين كمال بيداكياتوود قرات اس كينام كي طرف منسوب موكن عامدى صاحب كى مذكوره بالاعبارت مين جواعتراض بودة قرأت معلق بقراءسبعه كى قراآت اور چیزین اورنزول قرآن علی سبعة احرف اور چیزے عامدی صاحب خلط بحث کرر۔

ہیں وہ بخاری وسلم ومؤطاما لک اور صحاح سنہ میں مذکور حضرت عمر اور حضرت ہشام بن عیم کی ضیح اور متندر وایت کو ہمل کہدر ہے ہیں اور اس کو بالکل ہی ہے معنی کے الفاظ سے یا دکر رہے ہیں، دو حلیل القدر صحابہ حضرت عمر فاروق اور حضرت ہشام بن حکیم رضی اللہ عنہما کی مشتر کہ نقل کر دہ حدیث اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمنے سامنے قضیہ اور محکمہ اور واضح فیصلہ کو بے معنی لیمنی مہمل اور فضول کہنا تو قریب قریب موجب کفر ہے اس مقام پر غامدی صاحب نے سطحی اور فرضی اعتراضات بھی بنائے ہیں جوسب فضول اور بے مقصد ہیں۔

حضرت عمراور حضرت ہشام دونوں آگر چقریشی ہیں لیکن علاء نے تصریح کی ہے کہ قریش کی لغت کے اندر بھی قبائل کا اختلاف لغات موجود تھا سارے قریش صرف ایک قبیلہ کے لوگ تو نہیں سے اسی مقام سے تو سات قر اُتوں کی گنجائش پیدا ہوگئی ہے علاء نے یہ بھی تصریح فرمائی ہے کہ عرضہ اخیرہ میں حضرت جریل نے جوقر آن آنخضرت کو پڑھکر سنایا تھاوہ بے شک لغت قریش پر پڑھا تھا کیان اس لغت میں بھی قریش کے منتشر قبائل کی لغات کا خیال رکھا گیا تھا 'التیان فی علوم القرآن' میں شخ محمعلی الصابونی نے ص: ۵۸ پراجمالی طور پراس کا تذکرہ کیا ہے:

شُمَّ إِنَّ الصَّحَابَه رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُمْ قَدُ اختلف آخُدهُمْ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمِنُهُمْ مَنُ وَمِنُهُمْ مَنُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فَمِنُهُمْ مَنُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ وَاللَّهُ مَنُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ وَمِنُهُمْ مَنُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مَعْنَ وَمِنْهُمْ مَنُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَعْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ فَوَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ وَمِنْهُمْ مَنُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مَعْنَ لِي اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ مَنْ وَلَهُ وَلَا عَلَيْهُ مَالِمُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ مَنْ وَلَا عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ مَنْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ مَنْ وَلَا عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مَنْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ مَنْ وَلَا عَلَيْهُمْ مَنْ وَلَا عَلَيْهُمْ مَنْ وَلَا عَلَيْهُمْ مَالِمُ وَلَا عَلَيْهُمُ مَنْ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ مَالْمُ وَلِي مَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ مَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ مَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ مُنْ وَلَا عَلَيْهُمْ مَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ مَالْمُ وَلَا عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَلِ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مَنْ أَلَالِكُمْ مُنْ فَوْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مَنْ أَوْلِ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مَنْ أَوْلِ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مَنْ أَلَالِكُمْ مُلِكُولِ مَلْ مَلْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مَلْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مَنْ أَلَالِكُمْ مُلِعُلُولُ وَالْمُلِلِمُ مُلِكُمُ مُلِعُلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مَنْ أَلَالِكُمُ عَلَيْكُ وَالْمُلْكُمُ مُلِمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِي مُنَا اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْ

الیسے امام قر اُت منصے کہ انہوں نے اپنے آپ کو قر اُت ہی کے لیے وقف کیا تھا اور اس میں مهارت بيدا كرلى هى انهول نے قر أت كے فن كومضبوط كيا اس كاا ہتمام كيا اوراس كو پھيلا ديا۔ یہ ہے قرات کے فن کی بنیاد اور اس میں اختلاف کی وجہ اگر چہ بیراختلاف حقیقت میں معمولی چیزوں میں ہے اور بنسبت اتفاق بیاختلاف بہت ہی کم ہے نیز بیاختلاف انہیں سات لغات کے دائرہ کے اندر ہے جس پراللہ تعالیٰ کا قرآن نازل ہواہے۔ (التبيان في علوم القرآن على الصابوني ص: ٥٨)

شیخ صابونی کی اس عبارت کے بعدائمہ قر اُت کے نام اور مخضراحوال بھی ملاحظہ فرمائیں ، اور ہر قاری کی تائیدونو ثیق میں اکابرامت کے کلمات بھی ملاحظہ ہول۔

### قراء سبعه کے عربی حالات کاار دوتر جمه

# (۱) امام نافع مدنی رحمه الله، شع تا بعی

قرأة نافع سنت ہے (مالک ،عبداللہ بن وہب ) مجھے سے مالک نے قرمایا کہ میں نے

نافع سے قرآن برطاہے (اساعیل بن ابی اولیں)

(٢) قراءة الل مدينه مجھے بہت محبوب ہے (احمد بن علمل)

(١٧) قرأت ميں نافع بن الى تعيم امام الناس تنص (كيث بن سعد)

(۷) میں نے خواب میں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے مونہہ میں قرآن شریف پڑھ

رہے ہیں اسی وفت سے میں اپنے مونہہ سے گستوری کی بیخوشبوسونکھا ہول (نافع)

## (٢) امام عبدالله بن كثير على ، تا بعي رحمه الله

مكه ميں ابن كثير عيد بواكوئى قارى ندتھا (سفيان بن عيد)

ہاری قرات ،قراءة عبداللد بن کثیر ہے۔ اہل مکہ کو میں نے اسی پریایا ہے ، جوقرات

كامله كاخوا بهشمند بهوه قراءة ابن كثير برسط (امام شافعي)

(۳) ابن کثیر کی حدیث صحیحین میں مخرج ہے، نیز موصوف کی حدیث کتب ستہ میں مخرج میں دون میں اقدیم ایک صدید میں میں کا دونا عقد رہیں میں میں میں میں اور کا انتہامی میں کا میں میں کا میں میں ک

ے ( ذہبی معرفة القراء الكبارص: ٢٢ ج ( دفاع قرا آت ص: ١٠٥)

(٣) (وه) قرآن میں قصیح تھے (جریر بن حازم)

(۵) میں نے بیما جراد یکھا کہ ابوعمرو بن علاء حضرت عبداللہ بن کثیر کے سامنے قراکت کی بابت زانوائے تا کہ ایک بیل (حماد بن سلمہ) بابت زانوائے تلمذ طے کررہے ہیں (حماد بن سلمہ)

(٢) ابن كثبرعربيت ميں مجاہد ہے اعلم نتھے (ابوعمروبن علاء)

## (۱۳) امام ابوعمرو بن العلاء بصرى تا بعيء بي النسل

آپ کے روات بر ابوعمر دوری بھی ہیں جن سے ابن ماجہ نے اپنی سنن میں روایت حدیث کی ہے۔

(۱) ابوحاتم كہتے ہيں صدوق ليغنى وہ سيج تھے۔

(۲) امام ابودا ؤدفر ماتے ہیں میں نے احمد بن حنبل کو دیکھا کہ ابوعمر و دوری سے حدیث لکھ رہے تھے۔

(۳) قراءة الى عمرو مجھے احب القرآت ہے۔ بیقریش کی قرات ہے۔ فصحاء کی قرات ہے (احمد بن صنبل)

(۳) میں نے اس علم میں نظر کی جبکہ میر بے ختنہ بھی نہیں ہوئے تھے اور اب میری چوراسی سال عمر ہے۔ (ابوعمرو)اشراف وسادات عرب میں سے تھے (ابوعبیدہ)

(۵) ابوعمرونقه بین (یجی بن معین)

(۲) بھرہ میں علماء قرآن کی ایک جماعت آپ کی معاصرتھی مگراس میں سے کوئی بھی آپ کے مرتبہ تک نہ بینجے سکا (ابو بکر بن مجاہد) (دفاع قرا آت ص:۱۰۱)

(4) البوتمروقرآت ونحو وفقه میں علامة الزمان تنصے اور کبار علماء عاملین میں شار ہوتے تھے

(ابن كثير، البداية والنهاية)

(۸) این زمانه میں مقدم وفائق ،قراکت اوراس کی توجیهات کے عالم اورعلم لغت عربیه میں مقدم وفائق ،قراکت اوراس کی توجیهات کے عالم اورعلم لغت عربیه میں مقداتھ (ابو بکر بن مجاہد) جس محض کا بڑا ملح نظر دنیا ہی ہووہ یقیناً فریب کی رسی کو مضبوطی سے تھا ہے ہوئے ہیں (ابوعمر وکی مہر کانقش) بحوالہ دفاع قرا آت ص:۲۰۱ تا ۱۰۷)

(۴) امام ابن عامرشامی رحمه الله تا بعی جلیل عربی النسل

(۱) اہل شام کے مقری اور صدوق ہیں۔ ہیں ان ہیں کوئی حرج نہیں جانتا، آپ کی قرائت کی بابت ناواقف لوگوں نے کلام کی ہے گران کی قرائت قراءۃ حسنہ ہے (ذہبی، میزان جامی، ۱۳۹۹)

(۲) سیح مسلم میں موصوف کی حدیث مخرج ہے۔ من جملہ آپ کے روات کے ہشام بن عمار ہیں جو بخاری کے مشام بن عمار ہیں جو بخاری کے مشام کے مشام بن عمار ہیں معین۔ ہشام صدوق کبیر السمحل ہیں۔ واقطنی ۔ ثقہ ہیں۔ کی بن معین۔ ہشام سے بخاری نے بخاری میں اور ابوداؤ دنسائی ابن ملجہ نے اپنی سنن میں روایت حدیث کی ہے نیز تر ذری جعفر فریا بی ابوز رعد دشقی نے موصوف سے حدیث حاصل کی ہے۔ آپ عالم قاضی صدوق سے ۔ اہل شام نے موصوف کوان کی اختیار کردہ قرائت میں امام شلیم کیا ہے۔ اہل شام نے موصوف کوان کی اختیار کردہ قرائت میں امام شلیم کیا ہے۔

عمر بن عبدالعزیز نمازوں میں آپ کی اقتدا کرتے تھے اور امامت وقضاء کے ہر دومناصب کی جامعیت سے انہوں نے آرپ کونوازاتھا ( دفاع قرا آت ص: ۱۰۸ تا ۱۰۸)

(۵) امام عاصم كوفى رحمه الله تا بعي

(۱) عہد معاویہ میں پیدا ہوئے۔ منداحمہ میں آپ سے ایک مشہور حدیث مروی ہے ہیں بین نے آپ کی احادیث کی خرت کی ہے مگراصالۂ ومتنقلاً نہیں بلکہ مقروناً بالغیر۔ آپ کی احادیث کی نخر تک کی ہے مگراصالۂ ومتنقلاً نہیں بلکہ مقروناً بالغیر۔ (۲) امام کبیراور مقریء العصر ہیں ( جہی سیراعلام النبلاء، ج۵ ص: ۲۵۲) (۳) ثقہ ہیں (احمد علی ونسائی) (۲) عاصم لوگوں کو تعلیم قر اُمت کے لیے تشریف فرمار ہے تھے۔صوت تلاوت میں احسن الناس تھے گویا آپ کے گلے میں گفتیاں نے رہی ہیں (ابو بکرین عیاش)

(۵) امل كوفر أت عاصم ليندكرت عيل على على الساليندكرتا الول (احدين على)

(۲) قراًت میں پختہ کار ہیں۔البنة حدیث میں شبت ہے کم درجہ ہیں۔ بہت راستیاز ہیں کیمی وہم لاحق ہوجا تا ہے۔ حسن الحدیث ہیں احمد والبوز رعہ کے ابقول تفتہ ہیں

(وقيمي ميزان اللاعتدال مينان عندا

### (٢) المام تمزه كوفي رحمه الشربالعي

(۱) يقرآن كے تبحرعالم بيں۔ (اعمش)

(۲) دو چیزوں میں آپ ہم برغالب بیں ان میں ہم آپ کا مقابلہ بیں کرسکتے قر اُت اور علم میراث۔ (الدحنیفہ)

(س) آپ سے سفیان توری ، شریک بن عبداللہ ، وکتے اور ائمہ اٹل کوف کی ایک جماعت نے قرات بڑھی ہے شدید موسم گرما میں ایک روز حمزہ زیات کا میرے پاس سے گذر ہوا میں نے بینے کا پانی بیش کیا تو انکار فرما دیا کیونکہ میں آپ سے قرات بڑھتا تھا

(جرمر بين عبدالحبير، وقاع قرالآت ص: ٨٠ او٩٠١١)

### (2) امام كسائى كوفى رحمداللد

(۱) این زماند می عربیت کے نیز قراکت میں لوگوں کے امام تھے۔ (ابن مجامد)

(٢) نافع كى كىبار تلاغده مى سى يىن مىن فى كماب الله كاكسانى سى بردا قارى تىن ويكها

(اساعيل بن جعفريداني)

(المام شاقعی)

(٣) جو من تبحر كامتنى ہے وہ كسائى كادست مركم

(٣) من في ايك روز كسائل سيخوب بيزه جره كرمناظره كيا تو كويا من ايك بينده تها جودريا

ہے یانی بی رہاتھا

(۵) نحویس اعلم الناس اور حدیث کے مشکل الفاظ نیز قر اُت میں سب لوگوں میں لا ثانی تھے (ابوبکرین الانباری)

(امام شاطبی دفاع قراآت ص:۱۰۹)

(۲) بحالت احرام كمبل ميں ملبوس تنص

### بر ورسبعه اوران کے چودہ رواق

(۲) امام ابن کثیر مکی (۲) رویس قنبل سم

ا) امام نافع مدنی قالون ا، ورش

۲) امام ابن عامر شامی

(۳) امام ابوعمرو بصری ا

ہشام کے ، ابن ذکوان ۸

دوری۵ ، سوسی ۲

(۲) امام حمزه کوفی

(۵) امام عاصم کوفی شعبه مضص

(2) امام ابوالحسن كسائى كوفى رحمهم الله ابوالحارث ١٣

(بحواله علم قرا آت قاری ابوالحسن اعظمی دارالعلوم د بوبند)

قراء سبعہ کی قرائوں کی تشکیل اور طبقات کی مباحث کے بعد مؤلف رحمہ اللہ کی طرف سے قرات پرتاریخی تبصرہ ملاحظ فرمائیں

پھر مروجہ قراآت کی اسانید میں مندرجہ ذیل صحابہ کرام مدار ومرکز ومرجع کی حیثیت رکھتے ہیں۔
ار حضرت عثمان ۲ے حضرت علی سے حضرت ابن مسعود ہے۔حضرت زید بن ثابت ۵۔حضرت ابی بن کعب ۲۔حضرت ابوالدرداء ۔ ۷۔حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ عنہم ۔
ابی بن کعب ۔ ۲۔حضرت ابوالدرداء ۔ ۷۔حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ عنہم ۔
اق لا حضور علیہ السلام نے ان سات صحابہ کرام میں سے ہرایک کواصول ولغات تو خاص انہی کے اقدال حضور علیہ السلام نے ان سات صحابہ کرام میں سے ہرایک کواصول ولغات تو خاص انہی کے ا

Marfat.com

افت اور قبیلہ کے مطابق ہی پڑھا کیں البت فرش الحروف قتم کی وجوہ خلافیہ مزرلہ تقیم کر کے متفر قا پڑھا کیں کہ بعض وجوہ ایک سحابی کو اور بعض دوسر ہے کو وعلی ھذا القیاس۔ ثانیا ان سابت سحابہ کرام سے یہی اختلافات جو بطریق تو اتر وقطعیت ، آخری دور نبوی کے مطابق ثابت ومروی سے انہیں اختلافات کی مصاحف عثانیہ میں رعایت کی گئی ہے اور ان کے علاوہ باتی قراآت واختلافات احادیہ شاذہ کی رعایت کو ترک کر دیا گیا۔ ثالثاً آگے ان ساتوں سحابہ کرام نے یہی فاص خاص خاص اختلافات جو تلقین نبوی سے پڑھے اور محفوظ کیے سے ان انکہ قراآت کو بالواسطہ یا داسطہ پڑھا ہے۔ بعض انکہ قراآت کو بالواسطہ یا داسطہ پڑھا ہے۔ بعض انکہ قراآت نے ان ساتوں میں سے گئی صحابہ سے پڑھا ہیں یہی وہ مرحلہ ہے جس میں بعض لغات کا بعض لغات میں اور بعض سحابہ کرام کے منقول فرش الحروف کا دوسر کے بعض صحابہ کرام کے منقول فرش الحروف کا دوسر کے بعض صحابہ کرام کے منقول فرش الحروف کا شروع ہوا۔ اور اسی بنیاد پر اور انہیں منقول وجوہ کی روشنی میں آگے انکہ قراآت نے ذاتی وشخص طور پر خاص خاص مختلف الا شخاب ترتبیات اور متعدد اختیارات کی تدوین کی اور یہی اختیارات کی قراآت کے نام سے موسوم ہوئے۔

نتیجہ یہ کہ مروجہ قراآت عشرہ کی ترتیب اس طریقہ ہے ہوئی کہ مصاحف عثانیہ کے متعدد مقری صحابہ کرام سے تابعین نے اوران سے ائمہ مشہورین نے احرف سبعہ کواپنے مابعد کے لوگوں تک نقل کیا تو وہ لغات باہم متداخل اور مخلوط ہو گئیں حتی کہ متعدد صحابہ سے اخذ کرنے والا قاری کچھ حصدایک صحابی کی تلقین کر دہ لغت کے مطابق اور کچھ دوسر ہے صحابی کی تلقین کر دہ لغت کے مطابق پر خصنے لگائی کے نتیج میں صحابہ کرام سے اخذ کر دہ قراآت متعدد ہو گئیں مگریہ سب احرف سبعہ سے خارج قطعاً نہیں، تو یہ سب قراآت کثیرہ منتشرہ نتیجہ ہیں نزول القرآن علی سبعۃ احرف کا، ہم قراآت کی ترتیب فقط ایک ہی لغت عربیہ کے لحاظ سے نہیں کہ پورا قرآن من اولہ الی آخرہ فقط قراآت کی سب نفات کے مطابق پر صاحا تا ہواور دوسری لغات میں سے کی لغت کا کوئی لفظ بھی قطعاً اس میں شامل نہ ہو ایسا ہرگر نہیں بلکہ ہر قراآت میں سب کی سب لغات عرب کا اشتراک

ونداخل موجود ہے۔ (بحوالہ دفاع قراآت ص:۱۱۶۱۱مصنفہ قاری محمرطام رحیمی مدنی)

قراآت کے اختلاف سے متعلق جاوید غامدی صاحب کے انکار کی حقیقت واضح ہوگئ ان متند
روایات اور متند واقعات قراء اور علاء کرام اور فقہاء عظام اور محدثین ومفسرین وشارحین کی متفقہ تحقیقات کو یکسر مستر دکرنا غامدی صاحب کی گراہیوں میں سے ایک گراہی ہے کسی دلیل کے بغیر سلف وخلف کے اجماعی عقیدہ کو یکسر عجمی فتنہ کہنا اور بخاری ومسلم کی سبعہ احرف والی حدیث کوشکرانا ان صاحب کی یاوہ گوئی کے سواکیا ہوسکتا ہے۔ آپ خود سوج لیس اس طرح غلط نظریات کا حامل شخص قر آن کا مفسر بن کرقر آن میں کس طرح تریفات کا ارتکاب کرے گا۔

قیاس کن نه گلتان من بہار مرا جس شخص نے تفسیر میں اس طرح غلط بنیا دیں اور غلط اصول وضع کیے ہیں ان کی تفسیر کی حقیقت کیا ہوگی؟ شاعرنے سے کہاہے۔

> خشت اول چوں نہد معمار سمج تاثریا میرود دیوار سمج جب معمار تغیری بہلی اینٹ ٹیڑھی رکھتا ہے تو آسان تک دیوار ٹیڑھی جائے گا۔

> > محكم اور متنابه

غامدی صاحب فرماتے ہیں کہ دوسر سے سوال کا جواب ہے ہے کہ یہ بات ہی تھے جہ نہیں ہے کہ محکم اور متشابہ کوہم پور سے یقین کے ساتھ ایک دوسر سے سے میٹر نہیں کر سکتے یا متشا بہات کا مفہوم سمجھنے سے قاصر ہیں ۔ قرآن کی وہ سب آئیتیں محکم ہیں جن پراس کی ہدایت کا مدار ہے اور متشابہات صرف وہ آئیتیں ہیں جن میں آخرت کی نعمت کی نعمت کا بیان تمثیل اور تشبیہ کے انداز میں ہوا ہے یا اللہ تعالی کے صفات وافعال اور ہمارے علم اور مشاہدے سے ماورا

اس کے کی عالمی کوئی بات تمثیلی اسلوب میں بیان کی گئی ہے، مثلاً آدم میں اللہ تعالیٰ کا اپنی روح کھونکنا یا سید نامیح علیہ السلام کابن باپ کے پیدا کرنا یا جنسے اور جہنم کے احوال و مقامات و غیرہ و و مسب چیزیں جن کے لیے ابھی الفاظ و جود میں نہ آئے ہوں ، انہیں تمثیل اور تشبیہ کے اسلوب ہی میں بیان کیا جاسکتا ہے۔ کسی نادیدہ عالم کے حقائق دنیا کی سب زبانوں کے ادب میں اسی طرح بیان کیے جاتے ہیں۔ آج سے دوصدی پہلے ہم میں سے کوئی شخص اگر مستقبل کا علم پاکر بجل کے تقموں کا ذکر کرتا تو غالبًا اسی طرح کرتا کہ دنیا میں ایسے چراغ جلیں گے جن میں نہ تیل ڈالا جائے گا اور نہ انہیں آگ دکھانے کی ضرورت ہوگی۔ منتابہ آیات کی نوعیت بالکل یہی ہے۔ وہ نہ غیر متعین ہیں اور نہ ان کے الفاظ ہیں اور ان کے مغنی ہی ہم بغیر کی تر دو کے بچھتے ہیں۔ ہاں ، بیضرور ہے کہ ان کی حقیقت ہم اس دنیا اور ان کے مغنی ہی ہم بغیر کی تر دو کے بچھتے ہیں۔ ہاں ، بیضرور ہے کہ ان کی حقیقت ہم اس دنیا میں نہیں جان سے ان کے الفاظ نہیں ہی نہیں جان کے الفاظ نہیں ہی اس دنیا میں نہیں جان کے الفاظ ہیں ہیں۔ ہاں وی کہ ہم سے چونکہ کوئی تعلق نہیں ہے ، اس میں نہیں جان کے اس دنیا کے کی صاحب ایمان کواس کے در بے بھی نہیں ہونا چا ہے۔ (بیزان ص سے ہونکہ کوئی تعلق نہیں ہونا چا ہے۔ (بیزان ص سے ہونکہ کوئی تعلق نہیں ہونا چا ہے۔ (بیزان ص سے ہونکہ کوئی تعلق نہیں ہونا چا ہے۔ (بیزان ص سے ہونکہ کوئی تعلق نہیں ہونا چا ہے۔ (بیزان ص سے ہونکہ کوئی تعلق نہیں ہونا چا ہے۔ (بیزان ص سے ہونکہ کوئی تعلق نہیں ہونا چا ہے۔ (بیزان ص سے ہونکہ کوئی تعلق نہیں ہونا چا ہے۔ (بیزان ص سے ہونکہ کوئی تعلق نہیں کوئی ہیں ہونا چا ہے۔ (بیزان ص سے ہونکہ کوئی تعلق نہیں کوئی ہیں ہونا چا ہے۔ (بیزان ص سے ہونکہ کوئی تعلق نہیں کوئی ہونہ کوئی تعلق نہیں کوئی ہونہ کوئی تعلق نہیں ہونا چا ہے۔ (بیزان ص سے ہونکہ کوئی تعلق نہیں کوئی ہونکہ کوئی تعلق نہیں کوئی ہونکہ کوئی تعلق نہیں کوئی ہونکے کوئی تعلق نہیں کوئی ہونکہ کوئی تعلق نہیں کوئی ہونکہ کوئی تعلق نہیں کوئی ہونکہ کوئی تعلق نہیں کوئی ہونک کوئی تعلق کوئی کوئی کوئی کوئی

#### ننصره

چونکہ غامدی صاحب اور ان کے استادوں کے ہاں ہے بات طے شدہ حقیقت ہے کہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے '' قرآن مبین' فرمایا ہے لہذا ہے ترف بحرف واضح اور نور ہے ہے میزان ہے ہے فرقان ہے اس میں کوئی لفظ یا جملہ ایسانہیں ہے جو مخاطب پخفی اور پوشیدہ ہواگر اس میں کوئی چیز فہم سے بالا تر ہوجائے تو پھر اہل باطل قرآن پر اعتراض کریں گے کہ بیاللہ تعالیٰ کا کیسا کلام ہے جو کسی بالا تر ہوجائے تو پھر اہل باطل قرآن پر اعتراض کریں گے کہ بیاللہ تعالیٰ کا کیسا کلام ہے جو کسی کے کہ بیاللہ تعالیٰ کا کیسا کلام ہے جو کسی کے کسمجھ میں نہیں آسکتا ہے ان لوگوں کی ہے بات تو عمدہ ہے اور بیساری امت کا عقیدہ ہے کہ قرآن میں اور واضح کتاب ہے لیکن غامہ یوں نے اس سے ایک غلط نتیجہ نکالا ہے وہ ہے کہ فامدی اور ان کے استادوں نے آیات متشابہات کا انکار کیا کہ قرآن میں کوئی لفظ متشا بنہیں ہے اس گروہ افران کے استادوں نے آیات متشابہات کا انکار کیا کہ قرآن میں کوئی لفظ متشا بنہیں ہے اس گروہ نے سور توں کی ابتداء میں حروف مقطعات کو بھی متشا بہات سے خارج کردیا ہے چنا نچہ '' آنہ ''کا

رَجمه كرتے بين كه بيالف لام يم ہے۔ ادهر جب انہوں نے سورت آل عمران كى آيت ﴿ وَهُوَ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الل

ترجمہ وہی اللہ ہے جس نے تم پر کتاب اتاری جس میں کچھا بینیں محکم ہیں جو کتاب کی بنیاد ہے اور کچھ دوسری منشابہات ہیں، کو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کچھ آیات کو متشابہات کہا ہے اور کہاہے کہ اس کو صرف اللہ تعالی جانتا ہے۔ تو ہیلوگ اپنے دعوے کے پیش نظر پریشان ہو گئے اس ليے انہوں نے متنابہات کو ایسے معنی بہنادیے جس سے انہوں نے قرآن عظیم کی گئ آیات میں تحریف کاار تکاب کیااور کئی احادیث کاانکار کرنا پڑا۔ یہاں بھی اوپر غامدی صاحب کا کلام سب کے سامنے ہے وہ متثابہات کوآخرت کے مغیبات برحمل کررہا ہے آبندہ آنے والے انکشافات اورتر قیات اور بلی کے قموں برحمل کررہاہے اور امت کے فقہاءعلماء مفسرین کا مذاق اڑارہاہے۔ يمي كام اس سے بہلے حميد الدين فرائى نے كيا ہے اور يمي كام تدبر قرآن ج اص: ١٢٧ برامين احسن اصلاحی نے کیا ہے جس کا جواب میں نے اس سے پہلے انتہائی تفصیل سے لکھا ہے وہاں و مکیر لینا جاہیے،۔اوپر غامدی صاحب کی عبارت میں ان کا بید دعویٰ بالکل غلط ہے کہ متشابہ کو ہر آ دمی سمجھ سکتا ہے اور اس میں ہرآ دمی امتیاز کرسکتا ہے میں ان سے یو چھتا ہوں اگر ایسا ہے تو غامدى صاحب خود بتائين كم المكامطلب كياب المم كامطلب كياب كهيعص كامطلب كيا ہے وہ اپنی بوری جماعت کے ساتھ زندگی بھراس کا جواب ہیں دے سکتے ہیں غامدی اور ان کے اسا تذه ان حروف مقطعات كاترجمه يول كرتے بين 'السم "بيالف لام ميم ہے ان لوگول نے قرآن عظيم كانداق الراياب اس كهنجى ضرورت كياب كه الله تعالى فرمات بين كه بيالف لاميم ہے کیا بیرروف نظر نہیں آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مخاطبین کو بتارہے ہیں اور دکھارہے ہیں کہ بیہ الف ہے لام ہے میم ہے پھراس سے انسان کو کیا تعلیم دی جارہی ہے؟ قرآن کے اس بحرذ خار کا اس طرح نداق اڑانا انہیں لوگوں کا کام ہے جو قرآن کواینے مطلب پرڈالنا چاہتے ہیں۔ اہل حق

مفسرين كہتے ہیں كەرىيردوف اللّٰد تعالیٰ اور رسول اللّٰه علی الله علیہ وسلم کے درمیان بھیداور راز ہیں اس كامطلب الله تعالى بى كومعلوم ہے بهارااس مطلب پرايمان ہے 'اَللَّهُ اَعُلَمُ بِـمُـرَادِهِ بذَالِكَ "بيتوحروف مقطعات كمتشابهات كى بات ہے جوندمعلوم المعنى بيں اور ندمعلوم المراد بين ليكن دوسرى فتم وه متشابهات مين جومعلوم المعنى تومين ليكن معلوم المرادبين مين جيسے: يَــدُ الـــــــــُـــ فَوْقَ أَيْدِيْهِمْ، وَجُهُ اللّهِ، سَاقَ اللّهِ، -اس كم تعلق سلف وخلف امت ك فقهاء اورعلاء فرماتے ہیں کہاس کے بارے میں بیکھاجائے 'مُسا یَلِیْتُ مِشَانِهِ ''لینی جواللہ تعالیٰ کے ثابان شان ہے۔اس پر ہمارا ایمان ہے اس واضح شاہراہ کو جھوڑ کر غامدی صاحب اور ان کے احباب بگذنڈ بول میں گھوم رہے ہیں امت کے ہزاروں علماء فقہاءاور خود قرآن کا واضح اعلان تو ان کے لیے دلیل نہیں بنااور اپنی ذہنی اختر اعات کو دلیل بنا کرا لگ راستہ اختیار کیا صاف ظاہر ہے کہ متشابہات کے بارے میں ان لوگوں نے گئی آیت میں تحریف کی اور کئی احادیث کا انکار كيا-حضرت آدم عليه السلام اورحضرت عبسى عليه السلام كي تخليق كومتشابهات مين شاركرنا غامدي صاحب کی ملطی ہے آدم علیہ السلام کواللہ تعالیٰ نے مٹی سے بیدا کیا حضرت علیلی کو بن ہاپ پیدا کیا اس میں متنابہات کا کیا کام ہے؟

#### حديث اور قرأن

غامدی صاحب نے ایک سوال خود بنایا اور کہ بعض حدیثوں کے مضمون سے بظاہر قرآن کے منشا میں تغیر ہوجا تا ہے۔علما بعض مقامات پر اسے کٹنے اور بعض پر تخدید وتخصیص اور تقیید وغیرہ کی اصطلاحات سے تعبیر کرتے ہیں۔ بیر چیز اگر مان لی جائے تو پھر قر آن کی وہ حیثیت کس طرح تشکیم کی جاسکتی ہے جواو پر بیان ہوئی ہے؟ (میزان ص: ۲۷)

غامدی صاحب نے اس سوال کا جواب میدیا ہے کہ حدیث سے قرآن کے لئے اور اس کی تحدید وتخصیص کا بیمسکلہ سوءہم زور قلت تدبر کا نتیجہ ہے۔اس طرح کا کوئی سنے یا تحدید و تخصیص سرے سے واقع ہی نہیں ہوئی کہ اس سے قرآن کی بیہ حیثیت کہ وہ میزان اور فرقان ہے، کسی لحاظ سے مشتبہ قرار پائے۔قرآن کے بعض اسالیب اور بعض آیات کا موقع محل جب لوگنہیں سمجھ پائے تو ان سے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی سیجے نوعیت بھی ان پر واضح نہیں ہوسکی۔اس طرح کی جتنی مثالیں بالعموم پیش کی جاتی ہیں، ان سب کا معاملہ یہی ہے۔ان میں سے بعض روایتوں کی سند پر بھی اعتراضات ہیں، (میزان ص:۳۵)

#### تنصره:

غامدی صاحب نے اپنی طرف سے قرآن عظیم کے ناموں میں ایک نام کا اضافہ کیا اور کہا کہ قرآن میزان ہے حالانکہ علامہ سیوطی نے قرآن کے سارے نام گنائے ہیں اس میں میزان کا نام ذکور نہیں ہے غامدی نے سورت شور کی گیت کا سے میزان کا نام اخذ کیا ہے۔ آیت بیہ نام ذکور نہیں ہے غامدی نے سورت شور کی گیت کا سے میزان کا نام اخذ کیا ہے۔ آیت بیہ

﴿ وَهُوَ الَّذِى اَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَان ﴾ (شورئ: ١١)

گاری نے اس آیت کا ترجمہ یہ کیا ہے اللہ وہی ہے جس نے تق کے ساتھ کتاب اتاری لینی عامری نے اس آیت کا ترجمہ یہ کیا ہے اللہ وہی ہے جس نے تق کے ساتھ کتاب اتاری لینی میزان نازل کی ہے۔ اس ترجمہ میں عامری نے اپنے مطلب نکا لئے کے لیے علا طریقة اختیار کیا ہے اور میزان کو کتاب کے لیے عطف تفییر بنادیا ہے حالا نکہ شخ الہند نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے اللہ وہی ہے جس نے اتاری کتاب سے دین پر اور تر از وہی ۔ پھر علامہ شبیر احمہ عثانی رحمہ اللہ اس کی تفییر میں تمام مفسرین کی تفاسیر کا خلاصہ یوں بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے مادی تر از وہی جے صفت کی تفییر میں اجمام تلتے ہیں اور اخل تی تر از وہی جے صفت عدل وانصاف کہاجا تا ہے اور سب سے بڑی تر از ودین تن ہے جو خالق و مخلوق کے حقوق کا ٹھیک عدل وانصاف کہاجا تا ہے اور سب سے بڑی تر از ودین تن ہے جو خالق و مخلوق کے حقوق کا ٹھیک ٹھیک تصفیہ کرتا ہے اور جس میں بات پوری تلتی ہے نہ کم نہ زیادہ (تفیر عثانی ص: ۱۳۵۶) قال قَتادة وَ مُجَاهد وَ مُقَاتِل بالْعَدُلِ سمی الْعَدُل مِیْزَانًا لِلَانٌ الْمِیْزَانَ آلَةٌ قَتَادة وَ مُجَاهد وَ مُقَاتِل بالْعَدُلِ سمی الْعَدُل مِیْزَانًا لِلَانٌ الْمِیْزَانَ آلَةٌ قَتَادة وَ مُجَاهد وَ مُقَاتِل بالْعَدُلِ سمی الْعَدُل مِیْزَانًا لِلَانٌ الْمِیْزَانَ آلَةٌ

الانسطاف وَالتَّسُوِيَةِ قَالَ وقالَ ابن عباس اَمَر اللَّهُ تعالىٰ بالايفاء وَنهىٰ عنِ الْبَخْسِ وَقِيلَ المراد به الشَّرع فانه توازن به الحقوق وتسوى بين النَّاس البَخْسِ وَقِيلَ المراد به الشَّرع فانه توازن به الحقوق وتسوى بين النَّاس (تفيرمظهرى ١٥٥٠)

ی افران یم اپی سیرولترن میں احادیث ی طرف زیادہ مختاج ہے بنسبت احادیث کا فر آن کی طرف، اب غامدی صاحب نے ندکورہ بالا اپنی عبارت میں کس طرح فصاحت و بلاغت کے ساتھ صاف صاف کھدیا ہے کہ احادیث سے قر آن کی تحدید و تخصیص نہیں ہو سکتی ورنہ قر آن کا میزان ہونا متاثر ہوجائے گا اور علاء جو بعض مقامات میں تحدید و تخصیص کرتے ہیں یہ ان کی برقہی کا نتیجہ ہے غامدی صاحب سے اگر پوچھا جائے کہ قر آن کریم میں اللہ تعالی نے نماز کا حکم دیا ہے کا نتیجہ ہے غامدی صاحب سے اگر پوچھا جائے کہ قر آن کریم میں اللہ تعالی نے نماز کا حکم دیا ہے اب ان نماز وں کو پانچ اوقات کے ساتھ احادیث کے علاوہ کس چیز نے خاص کیا ہے؟ نماز میں دو بارکعت میں دو بحدوں کی تحدید میں دو بارکعت میں دو بحدوں کی تحدید میں دو یہ دون کے دیا ہے وضو میں سرکامتے ہے اس میں مقدار ناصیہ تک می جومغیرہ بن شعبہ کے بیان کردہ حدیث میں ہے بیحدیث کے ذریعہ سے سرمسے میں تحدید و تحصیص نہیں ہے تو بہ کیا ہے؟

پھر جے ہے اس میں احرام کا خاص طریقہ کس نے بتایا ہے ہرعلاقے کے لیے میقاتوں کی تحدید
و شخصیص کس نے کی ہے احرام کے خاص اباس کی تخصیص کس نے کی ہے پھرایام جے کی تخصیص
و تحدید کس نے کی ہے پھر طواف میں سات چکر کا تھم کہاں سے ملا ہے پھر صفا و مروہ کے درمیان
سعی کے سات چکروں کی تخصیص و تحدید کہاں سے آئی ہے میں کہاں تک گنوں شریعت کا پورا
فقشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مقدسہ کی تخصیص و تحدید سے بنا ہے اس کو غامد کی
صاحب مستر و کر رہا ہے جس شخص کے ہاں اصول تغییر بہی ہو کہ قرآن میزان ہے اس کے ساتھ
صاحب مستر و کر رہا ہے جس شخص کے ہاں اصول تغییر بہی ہو کہ قرآن میزان ہے اس کے ساتھ
احادیث کا جوڑنا اور حدیث کے ذریعہ سے قرآن کو سمجھنا علاء کرام اور مفسرین کی بوہمی ہے۔ ذرا
غور سے بچے اس شخص کی تفییر میں تح یف کا کیا حال ہوگا جواس طرح خودساختہ اصول بنا تا ہے اور اس

میں کہتا ہوں کہ بڑی برخی تو غامدی صاحب کی ہے جس نے قرآن کے مشہور ناموں میں ایک شاذ نام کو پکڑلیا ہے اور فدکورہ بالا آیت کا ترجمہ غلط کیا اور غلط تفسیر کا نقشہ ذہن میں بٹھا دیا اور ہزاروں احادیث کا انکار کیا اور بیسب پچھاس آڑ میں کیا کہ قرآن میزان ہے ہم بھی کہتے ہیں کہ قرآن میزان ہے کیکن اس کا مطلب کیا ہے ہوا کہ احادیث کو اس کے قریب نہ آنے دیا جائے؟ قرآن میزان ہو نم میزان اور فرقان پر کلام ہو چکا ہے۔ وہاں غامدی نے یہاں تک گتا خی کی ہے کہ بین میں تحدید و تحصیص نہیں کرسکتا ہے۔ جناب غامدی صاحب اپن تفسیر کے کیم بیر خدا بھی قرآن میں تحدید و تحصیص نہیں کرسکتا ہے۔ جناب غامدی صاحب اپن تفسیر کے لیے مزید چند اصول وضع فرمارہے ہیں ملاحظہ ہوں لکھتے ہیں:

قرآن کا یہی پس منظر ہے جس کی رعایت سے بید چند با تیں اس کی شرح وتفسیر میں بطوراصول ماننی جائیں:

اول میرکہ بپرا دین خوب وناخوب کے شعور پر بنی ان حقائق سے مل کر کممل ہوتا ہے جوانسانی فطرت میں روز اول سے ود بعت ہیں اور جنہیں قرآن معروف ومنکر سے تعبیر کرتا ہے۔ شریعت کے جواوامر ونواہی تغین کے ساتھ قرآن میں بیان ہوئے ہیں، وہ ان معروفات ومنکرات کے بعداوران کی اساس پرقائم ہیں۔انہیں جھوڑ کرشر بعت کا کوئی تصورا گرقائم کیا جائے گاتو وہ ہر لحاظ سے ناقص اور قرآن کے منشاکے بالکل خلاف ہوگا۔

دوم ہے کہ سنت قرآن کے بعد نہیں، بلکہ قرآن سے مقدم ہے، اس لیے وہ لاز ما اس کے حاملین ئے اجماع وتواتر ہی سے اخذی جائے گی۔ قرآن میں اس کے جن احکام کا ذکر ہوا ہے، ان کی تفصیلات بھی اسی اجماع وتواتر پر بینی روایت سے متعین ہوں گی۔ انہیں قرآن سے براہ راست اخذ کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی، جس طرح کہ قرآن کے برعم خود بعض مفکرین نے اس زمانے میں کی ہے اور اس طرح قرآن کا مرعا بالکل الٹ کرر کھ دیا ہے۔

سوم یہ کہ الہامی المریج کے خاص اسالیب ، یہود ونصاری کی تاریخ ، انبیائے بنی اسرائیل کی سرگزشتوں اور اس طرح کے دوسرے موضوعات سے متعلق قرآن کے اسالیب واشارات کو سمجھنے اور اس کے اجمال کی تفصیل کے لیے قدیم صحیفے ہی اصل ما خذہوں گے۔ بحث و تنقید کی ساری بنیادا نہی پر رکھی جائے گی۔ اس باب میں جوروایتی تفسیر کی کتابوں میں نقل ہوئی ہیں اور زیادہ تر سن سنائی باتوں پر بنی ہیں ، انہیں ہرگز قابل التفات نہ سمجھا جائے گا۔ ان موضوعات پر جوروشی قدیم صحیفوں سے حاصل ہوتی ہو اور قرآن کے الفاظ جس طرح ان کی تفصیلات کو قبول کرتے یا ان میں بیان کردہ کی چیز سے متعلق اصل تھائی کو واضح کرتے ہیں ، اس کیا بدل بیروایتیں ہرگز نمیں ہوئی اطریقات نہیں ہوگئی اطمینان پیدا ہوتا ہے اور نہ اہل کرتے ہیں ، اس کیا بدل بیروایتیں ہرگز کئیں ہوگئی اطمینان پیدا ہوتا ہے اور نہ اہل کی تاب ہی پروہ کسی پہلوسے جمت قرار پاسکتی ہیں ۔

#### تنصره:

مندرجہ بالاعبارت میں غامدی صاحب نے تفسیر قرآن کے لیے چندغلط اصول رکھے ہیں۔ پہلا غلط اصول میہ ہے کہ منکر اور معروف کا جو قاعدہ قرآن بیان کرتا ہے بیروز اول سے انسانی فطرت میں ودیعت ہے قرآن یا دین میں جومعروف ومنکر کرتے ہیں وہ انہیں فطرت انسانی سے

ملکر کمل ہوجاتے ہیں ان کو چھوڑ کرشر بعت کا کوئی تضور کمل شار ہیں ہوگا اور وہ قرآن کے منشاکے خلاف ہوگاغامدی صاحب کی پیجیدہ اور خداع پربنی عبارت سے جومطلب سمجھا جاسکتا ہے وہ یہی ہے اوران کے اسماتذہ کا وہی نظریہ ہے کہ معروف اور منکر قرآن وحدیث متعین ہیں کرتی ہے بلکہ بيرچيزين انساني فطرت اورمعاشره يعياصل موجاتي بين اس غلط اور گمراه كن اصول سے غامدي نے بہت سارے اسلامی احکامات کوعرف اور دستور کے حوالہ کردیا ہے ان کی تفسیر میں سے چیزیں واضح طور بربیان کی تی بین دیت کے احکامات کا انکاراسی اصول سے حاصل کیا گیاہے دوسری بردی علطی جواس عبارت میں بطور اصول بیان کی گئی ہے وہ سیہ کے سنت قرآن سے مقدم ہے اس خودسا خنه بهم کلام سے غامری صاحب احادیث مقدسه کی حیثیت گرانا جا ہتا ہے کہ حدیث سے کوئی علم ثابت ہیں ہوسکتا ہے جگہ غامری صاحب نے کھل کر لکھا ہے کہ احادیث سے دین كاكونى علم ثابت تبين ہوتا ہے۔ ينظر بيكفر كى سرحدوں كوچھور ہاہے۔ غامری صاحب نے اس عبارت میں تیسراغلط اصول میر کھا ہے کہ قرآن کی تفسیر کے لیے سابقہ أساني صحيفے مثلاً تالمود اور سموئيل اور يوحنا اور لوقا كے صحيفے اور تورات والجيل كے شواہر ضرورى ہیں ان صحیفوں سے جوروشی قرآن کی تفسیر پر پڑتی ہے وہ ہماری مروجہ روایات سے ہیں پڑتی ہے جومفسرین نے اختیار کی ہیں بیروایات ان کابدل ہر گرنہیں بن سکتی ہیں۔غامدی صاحب پر تعجب ہے کہ وہ محرف اور منسوخ صحائف کو وہ حیثیت دے رہاہے جومفسرین کی روایات کوہیں دیتا اس اصول کے تحت غامدی صاحب قرآن کی تفسیرات میں گڑ بڑ کرتا ہی رہتا ہے ان کے آستاذ امین احسن اصلاحی نے بھی یہی طرز اختیار کیا ہوا ہے اور یہی طریقہ حمیدالدین فراہی سے جاری ہوکر آیا ہے پھر بجیب بات سے کہ ریمتیوں حضرات ایک انوکھاا لگ تھا گا۔ دعویٰ کرتے ہیں اور کسی دلیل آ و پینے کی زحمت نہیں کرتے ہیں سب پہھے بلادلیل استخے رہتے ہیں اب میں غامدی صاحب کوا تفسیری طرف آتا ہوں ان کی تفسیر کا نام'' البیان' ہے بطور تعارف غامدی صاحب نے اس کی استری طرف آتا ہوں ان کی تفسیر کا نام'' البیان' ہے بطور تعارف غامدی صاحب نے اس کی استری ابتداء میں نہایت مخضر دیبا چہر کھا ہے جو دیبا چہرے نوان سے شروع ہے جس کے آس پاس بسم

الله كانام ونشان نہیں ہے اس دیباچہ کے بعد غامری صاحب نے معمولی تفصیل کے ساتھ ایک مقدمہ بھی لکھا ہے وہاں بھی بسم الله لکھنے کی زحمت نہیں فرمائی ہے اس مقدمہ میں غامدی صاحب نے سات ابواب کا مخضر خاکہ پیش کیا ہے کہ قرآن عظیم کے مضامین ان سات ابواب پر مشمل بین باب اول کو شروع کرنے سے پہلے ایک الگ صفحہ پر غامدی صاحب نے اپنے قلم سے خوبصورت بسم الله الرحمٰن الرحم کھدیا ہے اس کے علاوہ تفسیر کی ابتداء میں نہ حمد وصلوۃ کا ذکر ہے نہ کوئی خطبہ ہے نہ بچھ ہے بس براہ راست فاتحہ کا ترجمہ وقسیر ہے پھر سورۃ بقرہ سے نہ کوئی خطبہ ہے نہ بچھ ہے بس براہ راست فاتحہ کا ترجمہ وقسیر ہے پھر سورۃ بقرہ سے سورت مائدہ تک پانچ سورتوں کا ترجمہ وقسیر ہے انہی سورتوں کی تفسیر پر جلداول مکمل ہوجاتی سورت مائدہ تک پانچ سورتوں کا ترجمہ وقسیر ہے انہی سورتوں کی تفسیر پر جلداول مکمل ہوجاتی سورت مائدہ تک پانچ سورتوں کا ترجمہ وقسیر ہے انہی سورتوں کی تفسیر پر جلداول مکمل ہوجاتی ہے۔ جومتوسط جیسو پچانو سے صفحات پر شتمل ہے۔

غامدی صاحب کی بیتفیرامین احسن اصلای کی تفییر تد برقر آن سے ما خوذ ہے لیکن جاوید غامدی صاحب چونکہ پختہ عالم نہیں ہیں اس لیے تد برقر آن سے بورے پورے مضامین لیکرا پی تفییر میں درج فرماتے ہیں اور جہاں جہاں آپ نے تد برقر آن سے مضامین کا خلاصہ لیا ہے تو خلاصہ لینے کاحق او آنہیں کر سکا اور کوتا ہیاں رہ گئیں ہاں ان حضرات کی غلطیاں مشتر کہ ہیں الا ماشاء اللہ اسلامی اب میں غامدی صاحب کی تفییر کی غلطیوں اور کوتا ہیوں کی نشا ند ہی کرتا ہوں اللہ تعالی مجھے ہر تعصب سے پاک رکھے اور میرے قلم کوغلطیوں سے محفوظ رکھے آمین یارب العالمین۔

# تفسير ميں جاويد غامری صاحب کی غلطی نمبرا:

ینلطی سم اللہ الرحمٰن الرحیم کے ترجمہ اور تفسیر دونوں میں ہے۔ غامدی نے سم اللہ کا ترجمہ یہ کیا ہے اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت ابدی ہے۔ بیرترجمہ تمام مفسرین اور مترجمین کے ترجمول سے مختلف ہے اس میں رحمان اور دھیم کے مبالغہ کے مفہوم کونظر انداز کیا گیا ہے اور دھیم کا عجیب ترجمہ کیا ہے جس نی ستمرار کا مفہوم داخل کیا۔ ہے جو عربیت اور لغت کا سراسر خلاف ہے وراصل یہاں امین احسن اصلاحی صاحب نے سم اللہ کی تفسیر میں الرجم کا آبک خبرم خلاف ہے وراصل یہاں امین احسن اصلاحی صاحب نے سم اللہ کی تفسیر میں الرجم کا آبک خبرم

بیان کیا ہے غامدی صاحب نے اس مفہوم کوالرجیم کا ترجمہ بنادیا ہے پھر تعجب بیہ ہے کہ بسم اللہ سے متعلق سے متعلق صدیث کی طرف غامدی صاحب نے النفات تک نہیں کیا ہے بسم اللہ سے متعلق امین اصلاحی صاحب کی تفسیر بر میں نے جو کلام کیا ہے میری اسی کتاب میں دیکھ لیا جائے۔

جاویدغامدی کی علطی نمبرا:

اصلاحی صاحب کی تفسیر میں ان شاذا قوال پر میں نے تفصیل سے کلام کیا ہے وہاں دیکھ لیاجائے

جاوبدغامري كي علظي تمبرسا:

جاوید غامدی صاحب نے سورت بقرہ کی آیت آٹھ ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یَقُولُ ﴾ سے کیرآ بند کئی آیات تک تمام آینوں کو یہود پر چسپان کیا ہے چنانچہ لکھتے ہیں اس سے مرادوہ منافقین یہو اوراوس وخزرج میں سے ان کے ساتھی ہیں (البیان ص:۳۲)

#### 101

#### نتصر ٥:

غامدی صاحب نے ان آیوں کو اہمن احسن اصلاتی صاحب کی طرح گول مول بنا کر یہود پر چہ پہاں کر دیا ہے کین عبارت کے بعض کلمات سے بیتا ٹر بھی دیا ہے کہ وہ مدنی منافقین بھی مراد لیتا ہے گرحمید الدین فراہی صاحب نے اپنی غیر مطبوعہ تعلیمات قرآنی میں صاف لکھا ہے کہ ''جلّٰهُم من الْیَهُوُد ''یعنی بیمارے منافقین یہود میں سے سے (بحوالہ ترقرآن پرایک نظری:۱۵) غامدی گروپ نے بیر لبط باندھا ہے کہ سورت بقرہ میں عام خطاب یہود کو ہے بلکہ اس سورت کا موضوع یہود ہیں اس لیے انہوں نے منافقین مدینہ کو یہود قرار دیا انہوں نے اس خود ساختہ ربط کی وجہ سے قرآن کا رخ بدل کر رکھ دیا ہے چنا نچہ غامدی صاحب سورت بقرہ کے بارے میں ابتدا تی تفییر میں لکھتے ہیں سورۃ البقرۃ کا موضوع اہل کتاب پر اتمام جمت، اوران کی ایک ٹی امت کی تاسیس اوران کے فرائض کا بیان ہے (البیان ص:۲۲) آیت ۱۰ کی تفییر میں غامدی صاحب کی تاسیس اوران کے فرائض کا بیان ہے (البیان ص:۲۲) آیت ۱۰ کی اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت کی مطلب کے تحت مزید لکھتے ہیں لیمی انہیں اس بات پر حسد تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت سے بنی اساعیل کو کیوں نو از از (البیان ص:۳۳)

غامدی کے علاوہ مفسرین ان تیرہ آیتوں کو منافقین مدینہ عرب کے ساتھ جوڑ رہے ہیں چنانچہ علامہ قرطبی لکھتے ہیں

مفسرسدی رحمہ اللہ سے روایت کی ہے کہ 'وَمِنَ النَّاسِ ''سے مرادمنافقین ہیں (تفییر قرطبی ج اص: ۱۹۲)

اس واضح تفییر اور واضح مطلب کوچھوڑ کر غامدی صاحب نے نہ معلوم ان آیات کو یہود کے ساتھ کیوں جوڑ دیا ہے حالانکہ یہود کا ذکر تو خالص کفار کی دو آیتوں کے ضمن میں آگیا ہے نیز ان آیات میں جن فتیج افعال واقوال کا ذکر ہوا ہے وہ سب منافقین کی صفات تھیں اس طرح اہال کتاب کتاب کی اصطلاح قر آن میں یہود ونصار کی کے لیے استعال کی جاتی ہے یہاں اہل کتاب کا ذکر بھی نہیں ہے غامدی صاحب نے کسی خاص مقصد کے تحت ان صفات کو یہود کے ساتھ جوڑ دیا ہے نہاں کو کساتھ جوڑ دیا ہے نہاں کا خیال ہے نہ قر آن کے سیاق وسباق دیا ہے نہاں کو مطابق تفسیر بالرائی کررہے ہیں کا خیال ہے نہ ثمان نزول کا خیال ہے بہ بیل دلیل اپنی رائے کے مطابق تفسیر بالرائی کررہے ہیں جو حرام ہے مولانا خلیل احس ندوگی نے اپنی کتاب تدبر قر آن پرایک نظر ص: سے اور ۲۸ میں اس طرح تفسیر پر بھر پور تفلید کی ہے۔

# جاويدغامدي كي ملطي تمبري:

جاوبداحمد غامدی صاحب نے سورت بقرہ کی آیت ۲۱ ﴿ آیا اُنگالنّاسُ ﴾ میں غلطی کی ہے وہ یہ کہ اس نے النّاس کے عام لفظ کو مدینہ کے عرب مشرکین کے ساتھ خاص کیا ہے چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہود سے صرف نظر کرکے بید ذرا دیر کے لیے بیٹرب (مدینہ) اور اس کے نواح کے مشرکین کی طرف النفات ہے (البیان ص: ۳۹)

### نتصره:

غامدی صاحب نے ایک غلطی میری ہے کہ 'وَمِسنَ النَّاسِ ''سے اب تک ان تمام آیات کو یہود کے ساتھ جوڑ دیا ہے دوسری غلطی میری ہے کہ ﴿ آیُھَا النَّاسُ ﴾ کے عام خطاب کوصرف مدینہ کے ساتھ جوڑ دیا ہے دوسری غلطی میری ہے کہ ﴿ آیُھَا النَّاسُ ﴾ کے عام خطاب کوصرف مدینہ کے ساتھ خاص کیا ہے حالانکہ تمام مفسرین اور اہل لغت اور علماء کا اس پر اتفاق ہے

كه اللعِبْرَةُ لِعُمُومِ الْآلُفَاظِ لَا لِنُحصُوصِ الْمَوَادِدِ قِرْان كَى آيتوں مِيں الفاظ كِيمُوم كُو ويكھا جائے گاوا قعد كى تخصيص كا اعتبار نبيس ہوگا۔

علامة (طبى إني تفير ميل لكصة بيل انّه عَدامٌ فِدى جَمِيْعِ النَّاسِ فَيَكُون خِطَابُه لِلْمُؤْمِنِيُنَ باستدامة الْعِبَادَة وَلِلْكَافِرِيْنَ بِابُتِدَائِهَا (قرطبى جَاص: ٢٢٥)

لیمی الناس کالفظ تمام انسانوں کے لیے عام ہے تو مؤمنین سے خطاب اس طرح ہے کہ وہ دائمی عبادت میں لگے رہیں اور کا فروں سے خطاب ابتدائی ہے کہ تم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کر و۔
اب سوال بیہ ہے کہ عامدی صاحب نے آخر کس دلیل کی بنیاد پر اس کو اہل مدینہ کے ساتھ خاص مانا ہے؟ بس ان کے ذہن میں ربط کا ایک نقشہ ہے کہ اصل مخاطب سورت بقرہ میں یہود ہیں اب تھوڑی دیر کے لیے یہود سے صرف نظر کی گئی اور خطاب مشرکین مدینہ سے کیا گیا حالانکہ بیعام الفاظ ہیں قیامت تک تمام انسان اس کے خاطب ہیں چھلے صفحات میں عامدی کی عبارت میں بیہ تصریح تھی کہ قرآن کی آیات میں تخصیص کاحق خود پیغیر علیہ السلام کو بھی نہیں ہے اور یہاں خود تخصیص کر رہا ہے۔

'' تدبر قرآن پر ایک نظر'' کے صفحہ ۱۹ پر مولانا جلیل احسن ندوی صاحب نے اس طرح تفسیر تخصیص پرسخت تنقید کی ہے۔

# جاویدغامدی کی غلطی نمبرده:

﴿ وَقُلُنَا یَا اَدَمُ اسْکُنُ اَنْتَ وَزَوْ جُکَ الْجَنَّةَ ﴾ (بقرہ: آیت: ۲۵)
عامدی کا ترجمہ اس طرح ہے اور ہم نے آدم سے کہاتم اور تمہاری بیوی دونوں اس باغ میں رہو۔
ثانی کا ترجمہ اس طرح ترجمہ کیا ہے اور ہم نے کہا اے آدم رہا کرتو اور تیری عورت جنت میں۔
اس آیت میں جاوید عامدی صاحب نے یہ نظمی کی ہے کہ اس نے جنت سے زمین کا کوئی ہاغ مرادلیا ہے چنانچہ وہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں بی عالبًا اس دنیا کا کوئی باغ تھا جسے آدم وحوا کا

متعقر قرار دیا گیا (البیان ص:۱۵)

غامدی صاحب نے بہاں مفسرین سے مختلف بات کصی ہے اور معتر لدی رائے کو اپنالیا ہے معتر لہ کر رو کہتے ہیں کہ یہ جنت و نیا کا کوئی باغ تھا جوعدن کی زمین پر قائم تھا علامہ قرطبی رحمہ اللہ معتر لہ پر رو کہتے ہیں: وَ لَا اِلْتِ فَاتَ لِمَا ذَهَبَتُ اِلَيْهِ الْمُعْتَزِلَةُ وَ الْقَدَرِيَّةُ مِنُ اللّه لَمُ يَكُنُ فِي جَنَّةٍ اِلْرُض "عَدُن" (قرطبی ص: ۳۰۲)

یکی فی جَنَّةِ الْدُحُلَةِ وَ إِنَّمَا کَانَ فِی جَنَّةٍ اِلَاصْ "عَدُن" (قرطبی ص: ۳۰۲)

ترجہ: معتر لہ اور قدریہ کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے جو کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جنہ الخلد میں نہیں بھے بلکہ وہ سرز میں عدن کے کی باغ میں بسائے گئے تھے۔
جس طرح علامہ قرطبی نے لکھا ہے میں بھی کہتا ہوں کہ جاوید عامدی اور ان کے استاذوں نے جو کہتے ہی کہ حضرت آدم کی تخلیق جب ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کوجنہ الخلد میں بسایا یہ تمام اہل سنت کے علاء اور فقہاء اور سلف صالحین کی رائے ہے فاہدی صاحب نے جب یہاں ٹھوکر کھا کر فلطی کی تو اس کے بعد کی آیوں میں بھی غلطی پہلطی کی تو اس کے بعد کی آیوں میں بھی غلطی پہلطی کی تو اس کے بعد کی آیوں میں بھی غلطی پہلطی کو تر حل گئے۔

# جاویدعامدی کی غلطی نمبر ۲:

﴿ وَلَا تَقُرَبَا هَاذِهِ الشَّجَرَةِ ﴾ (بقرة: آيت: ٢٥)

جاوید غامدی صاحب اس درخت سے توالدو تناسل کا درخت مراد لیتے ہیں چنانچہ کھتے ہیں:
سورة طه میں اسے شجرة الخلد کہا گیا ہے اس سے واضح ہے کہ لفظ الشجر قریبال مجازی مفہوم میں ہے
شجرة الخلد کے لفظ سے جومعنی ظاہر ہوتے ہیں وہ اس بات کی طرف صاف اشارہ کرتے ہیں کہ
اس سے مرادوہی شجرہ تناسل ہے (البیان ص: ۵)

جاوید غامدی مزید لکھتے ہیں شیطان سب سے بڑھ کراسی کو فتنے کا ذریعہ بنا تا ہے اللہ تعالیٰ نے میاں ہیوی کوایک دوسرے کے لیے لباس قرار دیا ہے اور انہیں اجازت دی کہ وہ لباس پہن کر

اس درخت کا کچل کھا ئیں لیکن شیطان ہمیشہ انہیں اس لباس کے بغیر ہی اس کا کچل کھانے کی ترغیب دیتار ہتاہے (البیان ص:۵۲)

#### نتصره:

جاوید غامدی نے تمام مفسرین کا راستہ چھوڑ کر اپنی طرف سے ایک مضحکہ خیز داستان بنا کر اس کو تفسیر قرار دیا اللہ تعالی کی کتاب کا غداق اڑایا اور تفسیر بالرائی کا ارتکاب کیا نہ اس کے پاس دلیل ہے نہ حدیث ہے نہ کی تقسیر کا حوالہ ہے نہ کوئی سند ہے ناظرین حضرات خود د کھے لیس کہ کیا غامدی صاحب کا کلام رب ذوالجلال کی عظیم کتاب کی تفسیر کے شایانِ شان ہو سکتی ہے؟

### جاویدغامدی کی غلطی تمبرے:

﴿ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعُضَكُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ ﴾ (بقره: آيت:٣١)

اس آیت کی تفسیر میں غامدی صاحب نے بی عظی کی ہے کہ اس اتر نے کوز مین کے کسی حصہ سے کسی حصہ میں اتر نا مرادلیا ہے چونکہ غامدی صاحب نے پہلے ایک غلطی کی ہے کہ حضرت آدم کو دنیا کے کسی باغ میں تھم رایا گیا تھا اس نے جنت الخلد میں بسانے کا انکار کیا جس طرح معتز لدکا عقیدہ ہے اب اس غلطی پر دوسری غلطی کر رہا ہے کہ یہاں ''اتر جاو'' کا تھم ہے یہ جنت الخلد سے اتر نے کا تنہیں ہے بلکہ بیز مین ہی سے زمین کے کسی حصہ کی طرف اتر نے کا تھم تھا چنا نچہ غامدی صاحب اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں: ''اصل میں لفظ الحب طُول استعال ہوا ہے اس میں ''اتر و' کا مفہوم وہی ہے جواس سورت کی آیت: الا کے الفاظ الحب طُول المی سے تعنی اے آدم وحوا! اور الجیس تم سب اس باغ سے نکل کرز مین میں اتر جاو (الجیان ص ۵۲)

#### تنجره:

جاویدغامدی صاحب نے اہبطو ا کے لفظ کومتبادر معنی سے ہٹا کرغیر متبادر معنی کی طرف لے گئے

ہیں تا کہ آسان کی جنت سے فزول کا انکار برقر ارر ہے جوغامدی نے کیا ہے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ وَ الْهِبُوطُ النَّنُووُلُ مِنْ فَوُق اللّٰي اَسُفَل اللّٰح لِیمیٰ ہبوطاو پر سے نیجے کی طرف اتر نے کو کہتے ہیں تو حضرت آ دم علیہ السلام ہندوستان کے علاقہ سرائدیپ میں بوذ نامی بہاڑ پر اتارے گئے اور حضرت حوا'' جدہ'' میں اتاری گئی اور ابلیس بھرہ کے قریب'' ابلہ''

مقام براتارا گیااورسانپ سحیتان میں اتارا گیا (قرطبی جاص:۱۹۹،۱۹۹)

اب دیکھنا ہے ہے کہ سارے مفسرین بیر بتارہے ہیں کہ حضرت آ دم جنت میں داخل کرا کر بسائے گئے پھر جنت میں کہ بین بی کا کوئی باغ گئے پھر جنت میں کہ بیز مین ہی کا کوئی باغ تھا نہ جنت میں داخلہ جوااور نداخراج ہوا۔

امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت اس طرح نقل فرمائی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ افضل دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے اس مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ افضل دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے اس میں آ دم علیہ السلام پیدا کیے گئے اور اسی جمعہ میں آ دم علیہ السلام پیدا کیے گئے اور اسی جمعہ کے دن میں جنت میں داخل کیے گئے اور اسی جمعہ کے دن میں جنت میں داخل کیے گئے اور اسی جمعہ کے دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی جمعہ کے دن جنت سے نکالے گئے (رواہ مسلم ونسائی ابن کثیرج اس: ۸۰)

ان تصریحات و تفصیلات و تشریحات سے معلوم ہوا کہ جناب غامدی صاحب نے اس آیت کا مفہوم غلط بیان کیا ہے اور صرف اپنی رائے کی بنیاد پرایبا کیاان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ سورت اعراف کی آیت ۲۲ میں اس طرح تصریح ہے ﴿ وَ لَدُّکُمُ فِی الْاَرْضِ مُسْتَقَدٌّ وَمَعَاعٌ اللّٰی حِیْنِ ﴾ یعنی ایک وقت تک تمہارے واسطے زمین میں ٹھکانا ہے اور نفع اٹھانا ہے اگر بیز مین کا لئی جیْنِ ﴾ یعنی ایک وقت تک تمہارے واسطے زمین میں ٹھکانا ہے اور نفع اٹھانا ہے اگر بیز مین کا کوئی باغ تھا تو آیت کا مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا کیونکہ وہ باغ خود زمین میں تھا ساتھ والی آیت کا ترجمہ ہے کہ اس زمین میں تم زندہ رہو گے اور اسی میں تم مرو گے اور اس سے تم قیامت میں نکا لے جاؤ گے۔ بیدا ضح تصریحات ہیں کہ غامدی صاحب کا نظر بیداور اس کی تفسیر غلط ہے۔ میں نکا لے جاؤ گے۔ بیدا ضح تصریحات ہیں کہ غامدی صاحب کا نظر بیداور اس کی تفسیر غلط ہے۔

### غامدی صاحب کی غلطی نمبر ۸:

﴿ وَأَقِينُهُوا الصَّلُوةَ وَاتُوا الزَّكُوةَ وَارُكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴾ (بقره: ٣٣) وأقينُهُ (بقره: ٣٣) ترجمه: نماز كاامتمام كرواورز كوة اداكرواوران جَفِينِ والول كيساتهم بهي جهك جاؤ\_

جناب غامدی صاحب کا ایک خطرناک عقیدہ ہے وہ اس طرح ہے کہ ان کے نزدیک دین اسلام پہلے سے عرب معاشرہ میں موجود تھا اس طرح نماز روزہ زکوۃ اور جج کا نقشہ پہلے سے یہود ونصاریٰ اور مشرکین کے پاس موجود تھا وہ ان تمام چیزوں کو جانے تھے لہذا قرآن نے جب ان چیزوں کا حکم دیا تو لوگ سمجھ گئے مزید کسی تفصیل کی ضرورت نہیں تھی نہ نبی اکرم نے ان چیزوں کی ابتدا کی ہے چنانچہ برقسمت غامدی صاحب اپنی تفییر میں یوں لکھتے ہیں۔

نماز اور زکوۃ سے یہود پوری طرح واقف تھے وہ اگر چہ انہیں عملاً ترک کر چکے تھے اور اس بناء پر انہیں یہ دعوت دی گئی ہے لیکن بیان کے لیے کوئی اجنبی چیزیں نہیں خدا کی ہر شریعت میں انہیں بنیادی احکام کی حیثیت حاصل رہی ہے قرآن کے سب مخاطبین انہیں جانے تھے چنانچہ ان کی بنیادی احدام کی حیثیت واسل رہی ہے قرآن کے سب مخاطبین انہیں جانے تھے چنانچہ ان کی بیات اور شرح ونصاب وغیرہ کے بارے میں کسی تفصیل کی ضرورت نہیں تی بی ملی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی ابتدانہیں کی مید بہلے سے جاری سنن تھیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی بدایت کے مطابق تجدید واصلاح کے بعداپنی امت میں قائم رکھا ہے (البیان جامی)

### تنصره:

جاوید غامدی صاحب کا یہ نظریہ انہوں نے اپنی مختلف کتابوں میں بھی لکھا ہے اور یہاں اپنی تفسیر بالرائی میں اس کو داخل کر کے اسلام کے خلاف بڑی فتیج جسارت کی ہے غامدی صاحب نے غلط بیانی کی ہے کہ یہودنماز وں اور روز وں سے پوری طرح واقف تھے حقیقت یہ ہے کہ ان کے ہاں بیانی کی ہے کہ یہودنماز وں اور روز وں سے پوری طرح واقف تھے حقیقت یہ ہے کہ ان کے ہاں بیانی نمازیں نہیں تھیں بھر رکعات و کیفیات کا یہ نظام کہاں تھا روز ہ اور جج اور زکوۃ کی یہ تفصیلات کہاں تھیں سال سے ایک اس اور ان کے ہاں اجمالی طور پر بیاد کا مات تھے لیکن اسلام کے احکا مات اور ان

کی شریعت کے احکامات میں زمین وآسان کا فرق تھا چنا نچیخالص عرب میں سے یا یہودونصار کی میں سے کوئی مسلمان ہوتا تو سالہا سال تک ان کودین اسلام کے احکامات سیجھنے پڑتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عند نے دس سال میں صرف سورۃ بقرۃ کوسیکھا اور سمجھا دوسروں کا کیا حال ہوگا؟ جاوید غامدی صاحب نے کسی دلیل اور کسی سندوحوالہ کے بغیر ایک غلط بات ہا تک لی اور سوجا کہ کوئی سمجھنے والا ہوگا نہیں اس لیے بات چل پڑے گی۔

دراصل قصہ یہ ہے کہ غامدی اور اس کے اساتذہ کے ہاں احادیث مقدسہ کی کوئی حیثیت نہیں بقول غامدی حدیث سے کوئی حکم ٹابت نہیں ہوتا ہے اس لیے مجبوراً ان کو بید دعویٰ کرنا پڑا کہ یہود وشرکین پہلے سے ان احکامات کو سجھتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ابتدائہیں کی اس حجوثے دعوے اور غلط عقیدے کی وجہ سے غامدی اور ان کے اساتذہ نے موجودہ شریعت کے روشن چہرے کو مسنح کرکے رکھ دیا ہے مذکورہ بالا عبارت پر ذرا نظر ڈالئے اور سوچیئے کہ غامدی بر بخت کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو نبوت کے عالیشان مرتبہ سے نیچ گراکر بر باہے اور کھلے الفاظ میں کہتا پھر تا ہے کہ دین اسلام کے احکامات کی ابتداء نبی اکرم سے پہلے ہو چکی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان احکامات کو اجاگر

میں مسلمانوں سے دست بستہ اپل کرتا ہوں کہ وہ خود سوچیں اس طرح گمراہ خبض کیا تفسیر قرآن لکھنے کا اہل ہے؟ اور کیااس کی تفسیر پڑھنے کا قابل ہے؟ افسوس میہ ہے کہ آج کل اسلام کی حیثیت اس لا وراث لاش کی طرح ہوگئی ہے جوجنگل میں پڑی ہوئی ہواور در ندے چاروں طرف سے آکراس کو جم جو راور کئی دو کئے والا نہ ہو۔

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

دراصل یہاں ایک پوشیدہ حقیقت ہے جس پر غامدی اور ان کے ساتھی کام کررہے ہیں وہ وحدتِ ادیان کا فلسفہ ہے بیلوگ جا ہتے ہیں کہتمام مذاہب اور ادیان کوا کٹھا کریں اور سب لوگ حضرت

۔ چراغ مردہ کجا نور آفناب کجا بہیں تفاوت راہ از کجا است تابکجا

لین کہاں بھاہوا چراغ اور کہاں روش آفیاب ذراد مکھ لیس راستہ کہاں سے کہاں جارہا ہے۔ ریفاں م

جاویدغامدی کی علظی نمبر ۹:

﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا کُمُ مِّنُ بَعُدِ مَوْتِکُمُ لَعَلَّکُمُ تَشُکُرُونَ ﴾ (بقرہ: آیت: ۵۷)
پھرتہاری اس موت کے بعدہم نے تہیں کھڑا کیا اس لیے کہم شکر گزار بن کررہو
(ترجمہ غالمی)

يجراها كهراكيانهم نيم كومر كئة بيحصة تاكهم احسان مانو (ترجمه شيخ الهند) غامدى صاحب نے اپنے مطلب کے لیے ترجمہ بھی غلط کیا اور تفسیر بھی غلط ککھدی چنانچے تفسیر میں وہ لکھتے ہیں''عربی زبان میں موت کالفظ اگر قرینہ موجود ہوتو نینداور بیہوشی کے لیے بھی استعال ہوتا ہے یہاں جس موقع پر بیلفظ آیا ہے اور جس طرح آیا ہے اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ بیر بیہوشی ہی کے معنی میں ہے۔ (البیان جاص: ۲۹)

ترجمه میں غامدی صاحب نے "تمہاری اس موت کے بعد" کا جملہ اختیار کیا ہے"اس موت" کا جولفظ ہے بیر آن عظیم میں نہیں ہے قرآن میں صرف موت کالفظ ہے غامدی صاحب نے ''ال'' کے لفظ سے خاص موت کی طرف اشارہ کیا ہے اوروہ ان کے نزد یک بیہوشی ہے جس طرح اس نے اپنی تفسیر میں تضریح کردی ہے کہ رہیا ہیوشی ہی کے معنی میں ہے۔ سوال رہیہ ہے کہ جب قرآن میں موت کا لفظ موجود ہے تو اس کا حقیقی معنی حیور کر غامدی صاحب مجازی معنی کی طرف کیوں جاتے ہیں ان کا تو دعویٰ ہے کہ قرآن میزان ہے اور فرقان ہے اس کے کسی لفظ کو کسی وجہ سے ادھر ادھرنہیں کریں گے نہ تھیں کریں گے نہ تحدید کریں گے بیہاں ظاہر کوچھوڑ کرمجازی معنی کی طرف غامدی صاحب شایداس وجہ سے مطلے گئے ہیں کہان کے بروں نے اس طرح مطلب لیا ہے اور پیلوگ حتی الامکان کرشاتی اور مجزاتی باتوں سے بھا گتے ہیں اور عقل کے سائے میں بیٹھ جاتے ہیں۔ پیلوگ حتی الامکان کرشاتی اور مجزاتی باتوں سے بھا گتے ہیں اور عقل کے سائے میں بیٹھ جاتے ہیں۔ تفير قرطبى مين امام قرطبى لكصة بين 'أَى أَحْيَيْنَ اكْمُ قَالَ قَتَادة مَاتُوا وَذَهَبَتُ أَرُواحُهُمُ ثُهُ ردُوا لاستِيفاءِ آجَالِهِمُ" (قرطبي جاص: ١٩٠١) یعنی ہم نے تم کوزندہ کیا بینے قادہ رحمہ الله فرماتے ہیں کنہ پیلوگ مر گئے اوران کی ارواح جلی تیں پھر طبعی عمر یورا کرنے کے لیے ان کی ارواح واپس کردی گئیں۔ پچھ مفسرین نے اس موت کے ويرمعنى بهى ليه بين علامة رطبى فرمات بين والأوَّلُ أصَحُّ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْحَقِيقَةُ

(قرطبی ۴۰۵) موت کوموت بی کے معنی میں لینازیادہ صحیح ہے کیونکہ قرآن میں اور کلام میں اصل پیہے کہاں کوحقیقت برحمل کیا جائے۔

تفسیرعثانی میں سورت بقرہ کی تفسیر میں شیخ الہندر حمہ اللہ لکھتے ہیں : یعنی اس وفت کو بھی ضروریا دکرو کہ باجوداس قدراحیانات کے جبتم نے کہاتھا کہ اے موسی! ہم ہرگزتمہارایقین نہ کریں گے کہ بیاللہ کا کلام ہے جب تک آئھوں سے صریحاً خدائے تعالیٰ کو نہ دیکے لیس اس پر بجل نے تم کو ہلاک کیااس کے بعدموں کی دعاء ہے ہم نے تم کوزندہ کیا (تفسیرعثانی ص:۱۱)

اکثرمفسرین نے ای طرح تفییر فرمائی ہے کہ اس موت سے حقیقی موت اور حیات مراد ہے غامدی صاحب نے کسی کی شاذتفییر کولیا ہے جس کوعلامہ قرطبی مستر دکرتے ہیں کسی دلیل کے بغیر غامدی صاحب نے قرآن عظیم کے صرح مطلب کو اپنے مطلب کے تحت دوسری طرف موڑ دیا اور جمہور مفسرین کونظر انداز کیا۔ اور اپنی مرجوح اور شاذتفییر میں حصر کیا اور کہا یہ موت بیہوشی ہی کے معنی میں ہے کسی دلیل کے بغیر اس طرح حصر کرنا ہے جاجہ ارت ہے۔

# جاویدغامدی کی غلطی نمبره ا:

﴿ وَإِذْ اَخَذُنَا مِيْتَاقَكُمُ وَرَفَعُنَا فَوُقَكُمُ الطُّورِ ﴾ (بقره آيت: ٦٣)

اس آیت کی تفیر میں غامدی صاحب نے پیلطی کی ہے کہ بنی اسرائیل سے کوہ طور پرجو بیٹا ق ایا گیا تھا اوران کے سرول پر کوہ طور کو لڑکا یا گیا تھا وہ حقیقی معاملہ نہیں تھا بلکہ یوں محسوس ہور ہا تھا کہ ان کے سرول پر پہاڑ کھڑا کیا گیا ہے جوگرا جارہ ہے چنا نچہ غامدی صاحب اپنی تفییر میں لکھتے ہیں قر آن اور بائبل دونوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل سے بیعہد پہاڑ کے دامن میں اس طرح لیا گیا کہ کوہ طور اپنی جگہ سے اکھڑ کرسائبان کی طرح ان کے سرول پر لٹک رہا تھا اور انہیں گئا تھا کہ وہ ان پر گرکررہے گاقر آن نے یہاں اس حالت کو پہاڑ کے ان پر اٹھا لینے سے تعبیر کیا گئا تھا کہ وہ ان پر گرکررہے گاقر آن نے یہاں اس حالت کو پہاڑ کے ان پر اٹھا لینے سے تعبیر کیا ہے۔

(البیان جام ۵۰)

سمصره

غامدی صاحب نے کوہ طور کو میثاق کے وفت بنی اسرائیل کے سروں پراٹھانے کو حقیقی اٹھانے یا النكانے كے بجائے تصوراتی اور محسوساتی انداز میں اٹھالینا مرادلیا ہے اوپران كی عبارت میں "انبیں لکتا تھا" کا جملہ اور اس کے بعد کا جملہ کہ قرآن نے بیہاں اس حالت کو بہاڑ کے ان پر اٹھالینے سے تعبیر کیا ہے بیرواضح الفاظ ہیں کہ غامدی صاحب کوہ طور کو حقیقی معنوں میں سروں پر الله لينے کوشليم ہيں کرتاہے بلکہ بيا يک محسوساتی اور خيالی اندازتھا کہ ان کواييا لگتا تھا فی الواقع اييا نه تها تا ہم غامدی صاحب پیہاں حدے زیادہ باہر ہیں گئے ہیں ان کے مقابلے میں امین احسن اصلاحی سرسید احمدخان جناب ابوالاعلیٰ مودودی صاحب اور دوسرے اہل باطل نے واضح الفاظ میں تصوراتی اور محسوساتی انداز میں اس کو بیان کیا ہے اس سے پہلے امین احسن اصلاحی کی تفسیر پر جو کلام میں نے کیا ہے وہاں و مکھے لینا جا ہیں۔ مزید اعادہ کی ضرورت نہیں ہے جاوید غامدی صاحب قرآن کے فرقان وبیان اور میزان ہونے پر بہت زور دیتا ہے لیکن یہال وَ رَفَعَ نَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ كُواصِّ الفاظ سے كردن تشي كرتے ہيں اوراس كو غيرواض الفاظ يرحمل كرتے میں۔حالانکہ قرآن میں ﴿واذ نتقنا الجبل ﴾ کے الفاظ میں توحقیقی طور پر چیرنے بھاڑنے کا ذكر ہے۔اس كاكياجواب موگا۔

جاویدغامدی کی علطی تمبراا:

﴿ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴾ (بقره آيت: ٦٥)

جناب غامدی نے و بے الفاظ میں یہ مطلب حاصل کرنا چاہا ہے کہ بنی اسرائیل ظاہری طور پر بندر نہیں ہے تھے بنا نہدی اسرائیل ظاہری صاحب لکھتے ہیں نہیں بنے تھے بلکہ باطنی اور معنوی طور پر بندر بن گئے تھے چنا نچہ یہاں غامدی صاحب لکھتے ہیں کہ یہ لعنت کا جملہ ہے مطلب سے کہ ان پر لعنت ہیں گئی تھی وہ حقیقت میں بندر نہیں ہے تھے غامدی صاحب مزید لکھتے ہیں کہ آگے کی بات سے واضح ہے اس کے نتیج میں بندروں سے جس

Marfat.com

الرز أمراد أرز

اليميا دارو دارو در

ושי |ען طرح مثابہ ہوئے اس کی نوعیت الیم محسوں تھی کہ گرد و پیش کی بستیوں کے لوگ اسے دہکھے کر عبرت حاصل کر سکتے تھے (البیان:۸۱)

#### نتجره:

غامدی صاحب کاعقیدہ وہی ہے جیسا کہ امین احسن اصلاحی کاعقیدہ ہے کہ بنی اسرائیل ظاہراً من ہوکر بندرنہیں بے تھے بلکہ باطنی اور معنوی طور پر بندر بن گئے تھے اس سے غامدی صاحب یہ مطلب حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ بیکوئی مجزاتی کرخاتی معاملہ نہیں تھا بلکہ بیلوگ انسان رہتے ہوئے بندروں کے اخلاق اور صفات پرآ گئے تھے بندروں کی طرح حریص اور لا لچی ہوگئے تھے مندروں کی طرح حریص اور لا لچی ہوگئے تھے غامدی صاحب نے دب الفاظ میں اپنا یہ مطلب حاصل کرنا چاہا ہے امین احسن اصلاحی نے انتہائی وضاحت کے ساتھ یہ مطلب لکھا ہے میں نے اس سے پہلے اس آیت کے تحت اصلاحی صاحب کی رائے پر تجر پور کلام کیا ہے گزشتہ بقرہ کی آیت ۱۵ کی تفسیر میں اصلاحی صاحب کا شاذ ماحت کی رائے جائیل احسن ندوی صاحب نے اصلاحی صاحب کی اس شاذ رائے پر شدید

# جاویدغامدی کی غلطی نمبر۱۱:

﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُوكُمُ اَنْ تَذَبَحُوا بَقَرَةً ﴾ (بقره: ١٢)

تفير قرطبي ميں ہے كہ يہ آيت يہال بن اسرائيل كے متنازع قصہ ميں مؤخر فدكور ہے اور بعد ميں

آنے والی آیت ﴿ وَإِذْ قَتَلُتُ مُ نَفُسًا فَاذَّارَأَتُمُ فِيهَا ﴾ قصہ كی ترتیب سے مقدم ہے اصل

ترتیب اس طرح ہے ﴿ وَإِذْ قَتَلُتُ مُ نَفُسًا فَاذْرَأَتُمُ فِيهَا. فَقَالَ مُوسَىٰ لقومه إِنَّ اللَّهَ

يَأْمُوكُمُ اَنْ تَذَبُ مُوا اِبْقَالَةً ﴾ يعنى مقتول كے بارے ميں تنازع پيدا ہوگيا كہ قاتل كون ہے

حضرت موكی عليه السلام نے فيصله سناديا كه تم ايك كائے ذن كردو پھر اس كے جم كاكونى كلوا اللہ مردے پر ماردوم دو دو دور دور اپنا قاتل بتاديگا۔ چنانچ ايه ای ہوگيا مردے نے اپنا قاتل بتاديا

اور پھر مرگیا علامة قرطبی لکھتے ہیں کہ گائے ہی کوذئ کرنے کا تھم اس لیے دیا گیا تا کہ بہود کے دل ور ماغ سے گائے کی الوہیت اور عبادت کا تصور ختم ہوجائے اور ان کے معبود کی تذکیل ہوجائے ہیں جرحال مردے کا زندہ ہونا ایک مجزاتی معاملہ بن گیا تھا۔ جاوید غامدی صاحب نے سارے مفسرین سے الگ ایک راستہ اختیار کیا اور کہا کہ گائے کو قسامہ کے طور پر ذئے کیا گیا تھا وہ اس طرح کہ بنی اسرائیل میں قسامہ میں سچی تشم کھانے کے لیے یہ احتیاط اختیار کی جاتی تھی کہ گائے ذئے کر کے اس کے خون سے نتخب اشخاص کور نگین کیا جاتا تھا تا کہ وہ غلط تم نہ کھائے چنا نچے غامدی صاحب لکھتے ہیں اس کے بعد جو واقعہ سایا گیا ہے اس سے واضح ہے کہ بنی اسرائیل کو گائے کی اس قربانی کا تھم قسامہ لیمن خون پر قسمیں کھانے کے لیے دیا گیا تھا تو رات میں بھی یہی بات بیان اس قربانی کا تھم قسامہ لیمن خون پر قسمیں کھانے کے لیے دیا گیا تھا تو رات میں بھی یہی بات بیان موئی ہے۔

(البیان جام ۱۵)

جناب غامری صاحب نے اس قصہ میں آیت ۲۵ کی تفییر میں لکھا ہے اصل الفاظ یہ ہیں ہوتا ہے کہ واٹ بِعُضِهَا کان میں حاکی خمیر جس طرح آئی ہے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر بھی او پر بیان کئے گئے قانون کے مطابق پہلے گائے ذرج کر کے قسامہ کا طریقہ اختیار کیا گیا ہیں جب ان لوگوں نے جھوٹی قسمیں کھالیں اور ایک دوسرے پرالزام لگانے گئے واللہ تعالیٰ نے ان کی تنبیہ اور انہیں آخرت کی یا دوہانی کے لیے مجمزہ دکھایا۔

تتصره:

جناب غامدی صاحب نے یہاں قسامہ کو بیدا کرلیا ہے عام مفسرین نے اس کا تذکرہ نہیں کیا ہے نہاں کا اس کا تذکرہ نہیں کیا ہے نہاں آیت کے ساتھ کوئی جوڑ ہے چونکہ حمیدالدین فراہی اورامین احسن اصلاحی نے اس کا ذکر چھیڑا ہے تو غامدی صاحب نے بھی ان کی بیروی کی۔

اب سوال رہے ہے کہ قسامہ کاعمل جب مکمل ہوجا تا ہے توقشمیں سجی ہوں یا جھوٹی ہوں اس پر تھکم مرتب ہوجا تا ہے اس کے بعد گائے کے جسم کے کسی طکڑے کا مردے کے جسم پر مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ اورمردے کے زندہ ہونے کی کیا ضرورت تھی اور اینے قاتل بتانے کی کیا ضرورت تقى ـ قسامه كے تمل سے تو پورامعاملہ صاف ہوجانا جا ہے تھاغامدی گروپ کی بس ایک عادت ہے کہ مفسرین کی روایات سے بھا گتے ہیں اوراحادیث کی تصریحات سے وحشت محسوں کرتے ہیں پھراس طرح بگڈنڈیوں میں گھومتے پھرتے ہیں چونکہ جاوید غامدی صاحب کے پاس اینے مدعا پراسلام میں کوئی دلیل نہیں مل سکتی تھی اس لیے اس نے یہود کارخ کیا اور تورات کی ایک لمبی چوڑی عبارت نقل کرڈ الی نہ معلوم وہ عبارت محرف ہے یانہیں اگر محرف نہ بھی ہوتو منسوخ تو یقیناً جَے َ اینے دین مثنین کے شواہد پراعتاد نہ کیامفسرین پراعتاد نہ کیااور جا کرتورات کوقر آن کی تفسیر کے لیے ڈھونڈلایا۔مسلمانول کے مفسرین کے قول نقل کر کے حوالہ دیتے تو کلام میں برکت ہوتی علامة رطبى فرمات بين مِنُ بَرَكَةِ الْعِلْمِ أَنُ يُّضَافَ الْقُولُ اللَّى قَائِلِهِ ( قرطبى ج اص: ٣) ترجمہ علم کی برکت میں سے بیہے کہ بات کواس کے کہنے والے کی طرف منسوب کیا جائے۔ جاویدغامدی کی غلطی نمبرسوا:

﴿ وَلَقَدُ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعُدِهٖ بِالرُّسُلِ ﴾ (بقره: آيت ٨٨) مذکورہ آیت میں جاوید غامدی صاحب نے 'نبسالٹوسُل'' کے لفظ میں رسول پر بحث کی ہے جس میں غامدی صاحب نے ایک جدید تصور پیش کی ہے اس کو بھنے کے لیے آپ غامدی صاحب کا پیر عقیرہ مجھ لیں کہان کے نزد کی حضرت موی علیہ السلام کے بعد حضرت عیسی علیہ السلام تک کوئی رسول نہیں آیا ہے صرف حضرت علیلی رسول بن کرآئے ہیں ، اس کے علاوہ جو پیتمبرآئے ہیں وہ سب انبياء تصان ميں كوئى رسول تبين تھا۔ زير بحث آيت ميں چونكه 'بالوُسُل'' كالفظ صراحت کے ساتھ مذکور ہے اس کیے غامدی صاحب اس میں تاویل کرنے ہیں کہرسل سے انبیاءمراد ہیں چنانچہ لکھتے ہیں: ''اصل میں لفظ الرسل آیا ہے بینوت سے آگے ایک خاص منصب کے حاملین کے لیے بھی آتا ہے اور خدا کے فرستادوں کے لیے ایک عام لفظ کے طور پر بھی ،قر آن میں جریل

امین کواسی دوسرے معنی میں ﴿ رَسُول تحریب ﴾ کہا گیا ہے بیمعلوم ہے کہ پہلے معنی میں رسول کی حیثیت بنی اسرائیل کے لیے سیدنا مولی علیہ السلام کے بعد صرف حضرت سے کو حاصل تھی۔ اس وجہ سے یہ بات بالکل قطعی ہے کہ یہاں بیلفظ دوسرے معنی میں استعال ہوا ہے اور اس سے مراد انبیاء بنی اسرائیل ہیں۔ (البیان جاص: ۹۵)

### تصره:

جاوید غامدی نے اپنی اس عبارت میں دوغلطیاں کی ہیں پہلی غلطی ہیں ہے کہ حضرت موٹی علیہ السلام سے کیکر حضرت عیسی علیہ السلام تک کوئی رسول نہیں آیا ہے جو آئے ہیں وہ سب انہیاء تھے یہ غامدی صاحب کا غلط دعویٰ ہے ان کو کہاں سے معلوم ہوا کہ تقریباً دو ہزار سال کے طویل عرصہ میں کوئی رسول نہیں آیا جبکہ اللہ تعالیٰ نے بعض رسولوں کے احوال کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی میں کوئی رسول نہیں آیا جبکہ اللہ تعالیٰ نے بعض رسولوں کے احوال کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بیان نہیں فرمائے قرآن کا اعلان ہے ﴿وَرُسُلًا قَلْهُ قَصَصْنَاهُمْ عَلَیْکَ مِنْ قَبُلُ وَرُسُلًا لَمْ مُوسِلُی تَکُلِیْمًا ﴾ (ماکدہ: ۱۲۳)

سورت مؤمن میں ہے ﴿ مِنْهُمُ مَّنُ قَصَصُنَا عَلَيْکَ وَمِنْهُمُ مَّنُ لَّمُ نَقُصُصُ عَلَيْکَ ﴾ مومن آيت: ٨٨) جب نبي اکرم سلى الله عليه وسلم کوسارے رسولوں کا حال معلوم نبيل تھا تو غامدى صاحب کو کہاں سے علم ہوگيا؟۔

دوسری بات بیہ کہ ذکورہ آیت میں اللہ تعالی نے بتادیا کہ حضرت موی کے بعد ہم نے مسلسل رسول بھیج دیے ہیں 'السر سسل '' کے صریح لفظ کو غالمہ کی صاحب بنیوں پر کیوں حمل کرتے ہیں اپنے غلط دعویٰ کے اثبات کے لیے قرآن عظیم کے ظاہر کوچھوڑ کر دوسری طرف کیوں جاتے ہیں۔ غالمہ کی نے یہاں دوسری غلطی ہے کہ رسول کا لفظ فرشتوں پر بھی بولا جاتا ہے لہذا یہاں جو بالموسل کا لفظ آیا ہے اس سے رسول مراز نہیں بلکہ طعی طور پر اس سے بنی اسرائیل کے انبیاء مراد ہیں فارسول میں عامدی صاحب سے آگر ہو چھا جائے کہ اگر الرسل سے انبیاء بنی اسرائیل مراد ہیں اور رسول میں عامدی صاحب سے آگر ہو چھا جائے کہ اگر الرسل سے انبیاء بنی اسرائیل مراد ہیں اور رسول

مرادنہیں تو وہ اسے فرشتوں کے فرستادہ رسول کیوں مرادنہیں لیتے ہیں جب رسول کے اصلی معنی سے اس لفظ کو ہٹا دیا تو اس کو انبیاء میں کیوں مخصر کرتے ہیں؟ اس کے علاوہ یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ غامدی صاحب نے اپنی تفییر کے آیندہ صفحہ الما پر یوحنا یعنی کی علیہ السلام کو بھی رسول مانا ہے حالانکہ وہ موی اور عیسی علیم السلام کے درمیان آئے ہیں۔ اپنی تفییر میں وہ لکھتے ہیں چنا نچہ جس طرح نوح ابراہیم، موی اور یوحنا مسے ہمارے لیے خدا کے رسول ہیں اسی طرح فرشتے ان طرح نوح ابراہیم، موی اور یوحنا مسے ہمارے ایے خدا کے رسول ہیں اسی طرح فرشتے ان رسولوں کے لیے خدا کے درمول ہیں اسی طرح فرشتے ان

غامدی کا ایک غلط عقیدہ یہ بھی ہے کہ کوئی رسول قل نہیں ہوا ہے اور خبل ہوسکتا ہے جو بھی شہید کردیے گئے ہیں وہ سارے نبی شے غامدی صاحب سے پوچھا جائے کی نبی اکرم محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوخیبر کے یہود یہ نے جو زہر دیا تھا اور وفات کے وقت اس زہر نے اثر وکھا یا اور حضور اکرم شہید ہوگئے تو کیا رسول شہید ہوئے یا نہیں؟ نیز اسی آیت کے آخری جملوں میں حضور اکرم شہید ہوگئے تو کیا رسول شہید ہوئے یا نہیں؟ نیز اسی آیت کے آخری جملوں میں ﴿وَوَ فَوِیُقًا تَفُتُلُونَ ﴾ یعنی تم رسولوں کے ایک فریق کو جھٹلا یا اور ایک فریق کو تل کروہ کو قبل کروہ کو قبل ایا اور ایک گروہ کو قبل کروہ کو قبل کے اس میں تو واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ یہود نے رسولوں کے ایک گروہ کو جھٹلا یا اور ایک گروہ کو قبل کر دیا پھر غامدی کس بنیا د پر کہتا ہے کہ کوئی رسول بھی بھی قبل نہیں ہوا ہے کسی حدیث یا کسی تفسیر کا کوئی حوالہ بھی نہیں دیا ہے حالا نکہ علامہ قرطبی فرماتے ہیں: مِنْ بَسَرَ کَبَةِ اللّٰ عِلْمُ مَنْ بُرکت یہ ہے کہ قول کا حوالہ دیا جائے (قرطبی جاس : س)

جاويد غامدى كى علطى نمبر ۱۳: ﴿ وَمَا أَنُولَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُونَ وَمَارُونَ ﴾ (بقره: ۱۰۲)

اوراس علم کے پیچھے ہولئے جواتر او فرشتوں پرشہر بابل میں جن کا نام ہاروت اور ماروت ہے۔ جناب غامدی صاحب نے اس آیت کی تفسیر میں بھی غلطی کی ہے چنانچہوہ لکھتے ہیں اس علم کے لیے" مَآ اُنُوِلَ "کے جوالفاظ آئے ہیں ان سے بھی معلوم ہوتا ہے اور اس کے فرشتوں پراتارے جانے اوران کی طرف اس کے لیے لفظ' فت نہ '' کے استعال سے بھی صاف متر شخ ہے کہ یہ سحر وساحری سے جسے قرآن نے بیسر کفر قرار دیا ہے بالکل مختلف کوئی علم تھا لہٰذا ان لوگوں کی رائے کسی طرح سے جہے نہیں ہے جواسے جا دو سمجھتے ہیں (البیان جام نہ ۱۰۵)

### ترجير و:

جاوید غامدی نے یہاں بھی وہی غلطی دہرائی ہے کہ تمام مفسرین کی تفاسیر کوچھوڑ کرالگ راستہ اختیار کیا ہے اوراس غلطی پردگی غلطی ہی ہے کہ مفسرین کی صحیح تفاسیر کو خلط قرار دیا جنہوں نے اس علم کو جادو کہا ہے پھر غامدی صاحب پریشان ہو گئے کہ اگر بیہ جادو نہیں تھا تو پھر کیا تھا؟ اس کے جواب کے لیے غامدی صاحب نے اپنے استاذ امین احسن اصلاحی کا کلام یہاں اپنی تفسیر میں پیش کیا ہے اور جواب دینے کی کوشش کی ہے کہ تعویذ وں اور گنڈ وں کا کوئی خاص علم تھا جس میں تاخیرات کا خاصہ پڑا تھا یہود کے صوفیوں اور پیروں نے اس کو استعمال کیا۔ امین احسن اصلاحی کا شریات کے بیان میں شاذ نظریہ و استحد میں نے اس کو استعمال کیا۔ امین احسن اصلاحی کے شادی کے لیے بھی کافی ہے۔

یہاں میں مزیداتی ہات عرض کروں کہ غامدی صاحب نے تمام مفسرین کی تفییر کوغلط قرار دیا ہے جنہوں نے اس کو جادو کہا ہے۔ سوال میہ ہے کہ غامدی صاحب اوران کے استاذ اصلاحی صاحب نے جب بیا قرار کیا کہ یہ تعویذوں اور گنڈوں کا کوئی علم تھا تو کیا وہ گنڈے اور تعویذات جادو پر مشتمل نہیں تھے؟ اگر تھے تو جس چیز سے بیہ حضرات بھاگ رہے ہیں آخر اس میں واپس آکر پڑگتے ہاں البتہ تمام مفسرین سے الگ راستہ اختیار کرنے کا شوق پورا ہوگیا۔

# جاویدغامدی کی غلطی نمبره ۱

﴿ مَا نَنُسَخُ مِنُ آیَةٍ أَوُ نُنُسِهَا نَأْتِ بِنَحیُرٍ مِّنُهَا أَوُ مِثْلِهَا ﴾ (لِقره: ۲۰۱) قرآن عظیم میں کسی حکم کے منسوخ ہونے کاغامدی گروپ قائل ہے یانہیں ہے وہ الگ داستان ہے یہاں ایک اور بڑی غلطی بیسا منے آگئ کہ بیلوگ ذیر بحث آیت میں نشخ کا تعلق تورات وانجیل ہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بیر بتانا چا ہتا ہے کہ جب ہم تورات یا انجیل کا کوئی بھم منسوخ کردیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بیر بتانا چا ہتا ہے کہ جب ہم تورات یا انجیل کا کوئی بھم منسوخ کردیتے ہیں۔ چنا نچہ عامدی صاحب کھتے ہیں ۔ چنا تھے مار آن نے تورات کے ان احکامات کی طرف اشارہ کیا ہے جن سے یہود نے بیرواہی برتی اوران کے اس جرم کی پاداش میں وہ ان کے ذہنوں سے کوکردیئے گئے۔ نے بیرواہی برتی اوران کے اس جرم کی پاداش میں وہ ان کے ذہنوں سے کوکردیئے گئے۔ (البنان میں اوران کے اس جرم کی پاداش میں وہ ان کے ذہنوں سے کوکردیئے گئے۔

غامدی صاحب مزید لکھتے ہیں لینی تورات کے وہ ضا بطے جومنسوخ کردیئے گئے تدن کے ارتقاء اور حالات کی تبدیلی کے پیش نظر (ہم)ان سے بہتر ضا بطے دیتے ہیں (بیان ص:۱۱۲)

#### تنجره:

غامدی صاحب کی یقسر غلط ہے اور بی غلطی حمید الدین فراہی نے کی ہے پھر امین احسن اصلاحی نے کی ہے اب جاوید غامدی وہی غلطی کر رہا ہے سارے مفسرین یقسیر کر رہے ہیں کہ اس ننخ کا تعلق قرآن کے احکامات ہے ہے یہود نے اعتراض کیا تھا کہ تمہاری کتاب قرآن میں بعض آیات منسوخ ہوتی ہیں اگر یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی تو جس عیب کی وجہ سے اب منسوخ ہوئی اس عیب کی خبر کیا خدا کو پہلے سے نتھی؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ عیب نہ کہ تھانداب ہے کی نام کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ عیب نہ کہ تھانداب ہے لیکن احکم الحاکمین مناسب وقت دیکھ کر جو تھم کرنا چاہے کر دیتا ہے اس وقت وہی مناسب تھا اور اب دوسرا تھم مناسب ہے بندے کا کام ماننا ہے جاننا نہیں۔

اس آیت سے متعلق پوری تفصیل اس سے پہلے امین احسن اصلاحی صاحب کے شاذ نظر یہ نہر اا اس آیت سے متعلق پوری تفصیل اس سے پہلے امین احسن اصلاحی صاحب کے شاذ نظر یہ نہر اا

جاویدغامدی کی علطی ۱۷:

﴿ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبُرَاهِيمَ مُصَلَّى ﴾ (بقره: آيت: ١٢٥)

غامدی صاحب نے اس آیت کا ترجمہ بیر کیا ہے اور حکم دیا کہ ابراہیم کی اس قیام گاہ میں نماز کی ایک جگہ بناؤ۔

غامدی صاحب اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں پہلے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو ذریت ابراہیم کا قبلہ تھہرایا پھر وضاحت کی ہے کہ اس فیصلے کورو بیٹل کرنے کے لیے ابراہیم اوراس کی ذریت کو تھم ہوا کہ ابراہیم کی اس قیام گاہ کے ایک جھے میں نماز کی جگہ بناؤ، بیت اللہ کو یہاں مصلیٰ لعنی نماز کی جگہ سے اس لیے تعبیر کیا ہے کہ یہود پر بیہ حقیقت واضح کی جائے کہ خدا کا بیگر درحقیقت ایک مسجد کی حیثیت سے تعبیر کیا گیا تھا اور اب خدا کا آخری پیغیبراس کی اس حیثیت کی تجدید کے لیے مبعوث ہوا ہے اس طرح مکہ کے لیے ابراہیم کی قیام گاہ کی تعبیراس لیے اختیار کی گئی ہے کہ یہود نے مروہ کی قربان گاہ اور بیت اللہ سے سید نا ابراہیم علیہ السلام کا تعلق بالکل کاٹ دینے کے لیے اپنی کی ابوں کے بیانات میں جگہ جگہ تحریفات کردی تھیں قر آن نے بیا نظ استعال دینے کے لیے اپنی کی ابوں کے بیانات میں جگہ جگہ تحریفات کردی تھیں قر آن نے بیا نظ استعال کرے انہیں تحریفات کی تر دید کی ہے۔ (البیان جام ۱۲۲)

### نتصره:

غامدی صاحب نے ایک خاص مقصد کے لیے آیت کا ترجمہ اس طرح کیا ہے اور تھم دیا کہ مسکن ابراہیم میں ایک نمازی جگہ بناؤامین احسن اصلاحی اور جناب غامدی صاحب مقام ابراہیم کا انکار کرنا چاہتے ہیں جہاں حضرت ابراہیم ایک بھر پر کھڑے ہوئے تھے اور لوگوں کو جج کے لیے پکارا تھا نیز یہ پھر خود کارسیڑھی کا کام دے رہا تھا اور تعمیر بیت اللہ میں استعال ہوا تھا جس پر حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشانات اب بھی موجود ہیں اس انکار تک پہنچنے کے لیے اصلاحی صاحب نے مصلی کا ترجمہ کیا ہے اور غامدی صاحب نے قیام گاہ سے ترجمہ کیا ہے دونوں ترجمہ کیا ہے اور خامدی صاحب نے قیام گاہ سے ترجمہ کیا ہے دونوں ترجمہ کیا جاور خامدی صاحب نے قیام گاہ سے ترجمہ کیا ہے دونوں ترجمہ کیا جاور بناؤابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے خلط ہیں شخ الہند محمود حسن رحمہ اللہ نے بیرترجمہ کیا ہے اور بناؤابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کونماز کی جگہ۔ مترجمین حضرات اس طرح ترجمہ کرتے ہیں لیکن غامدی واصلاحی گروپ نا

مقام ابراہیم کومخصوص مقام مانتے ہیں اور نہ مقام ابراہیم میں پچر کونشلیم کرتے ہیں امین احسن صاحب نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک پھر پر کھڑے ہوکر بیت اللہ کی تقمیر کی تھی قول سيح نہيں ہے بلکہ ہمار ہے نز دیک ہیٹ سی سی کے مقام ابراہیم سے مسکن ومشتقر مراد ہے اس سے پہلے شاذ نظریہ امیں ہم نے ممل تفصیل لکھدی ہے یہاں غامدی صاحب نے بھی اصلاحی صاحب كاغلط راستداختيار كياب اوريج وتاب كهاكرمقام ابراجيم كواوراس كي حقيقت كوغائب كردينے كى كوشش كى ہے حالانكەسلفاً وخلفاً مسلمانوں نے بطور يادگاراس كى حقيقت كوشليم كيا ہے اور اس کو محفوظ رکھا ہے غامدی صاحب اور ان کی بارتی کے باس کوئی دلیل نہیں ہے صرف اینے ذہنی اختر اعات اور تصورات کے پیچھے اندھا دھند دوڑ رہے ہیں یہاں غامدی صاحب نے اسیخ بزرگون فرائی واصلای کی اس غلطی کو بھی ذکر کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اساعیل علیہالسلام کومروہ کے پاس ذرج کیا تھا اس سے بیلوگ منی کے مذرج خانہ کی ثابت شدہ حقیقت چھپانا جاہتے ہیں اور ان غلط تاویلات کی وجہ سے سینکڑوں احادیث کا انکار کرنا جا ہتے ہیں امین احسن اصلاحی کے شاذ نظریہ ۱۲ کو پھر دیکھ لیا جائے اوپر مذکورہ عبارت اور تفسیر میں غامدی صاحب نے اپنا وہی مشہور غلط نظر ہیرہ ہرایا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف تجدید واصلاح کے لیے آئے تھے دین پہلے سے موجودتھا۔

جاویدغامدی کی غلطی نمبر: سے ا

﴿ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكُمَةَ وَيُزَكِّيهِم ﴾ (بقره: آيت١٢٩)

ترجمہ غامدی:جو تیری آبیتی انہیں سنائے اور انہیں قانون اور حکمت سکھائے اور (اس طرح) انہیں یا کیزہ بنائے۔

غامدی صاحب نے اپنے مطلب کا ترجمہ کیا ہے اور اس کی روشنی میں اس طرح تفسیر اختیار کی ہے لکھتے ہیں۔ ''الْکِتَاب'' قرآن کی زبان میں جس طرح خطاور کتاب کے معنی میں آتا ہے اسی طرح قانون کے معنی میں ہی مستعمل ہے قرآن کے نظائر سے معلوم ہوتا ہے کہ کتاب اور''الحدی میں ہی مستعمل ہے قرآن کے نظائر سے معلوم ہوتا ہے کہ کتاب اور''الحدی میں اس طرح عطف ہو کر آتے ہیں تو السکت اب شریعت اور الحدی می سے دین کی حقیقت اور المیان واخلاق کے مباحث مراد ہوتے ہیں یہاں بھی یہی صورت ہے آگے لکھتے ہیں اس لحاظ سے دیکھئے تو تزکیہ قانون اور حکمت سے الگ کوئی چیز نہیں ہے بلکہ انہیں دونوں کا حاصل ہے آگے لکھتے ہیں: انسان جب اس قانون وحکمت کو پوری طرح اختیار کر لیتا ہے تو تزکیہ اس کے لئے کہیں اور جانے اور پچھ کرنے کی فرورت نہیں ہوتی ہے (البیان ج اص: ۱۳۳) تزکیہ وتصوف سے متعلق غامری صاحب نے صرورت نہیں ہوتی ہے (البیان ج اص: ۱۳۳) تزکیہ وتصوف سے متعلق غامری صاحب نے سورۃ بقرہ کی آیت ا ۱۵ کے تی تھی اسی طرح کھا ہے الفاظ وکھات ایک جیسے ہیں۔

### نتجره:

غامدی صاحب نے اپ مطلب کے تحت آیت کا ترجمہ غلط کیا ہے ان سے پوچھا جائے کہ ان
کے ترجمہ میں انہیں قانون اور حکمت سکھائے، کے جملہ میں قانون کس لفظ کا ترجمہ ہے پھران
سے پوچھا جائے کہ ڈیش لگا کر (اس طرح) انہیں پاکیزہ بنائے کا ترجمہ غامدی نے کیوں کیا ہے
جس میں انہوں نے ویسز کیھم کے الگ حکم تزکیہ نفوس کو اور آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی الگ
مسئولیت اور ذمہ داری کو سابقہ دو ذمہ داریوں میں چھپا کر کیوں مندئ کر دیا ہے حقیقت ہے ہے
کہ غامدی نے المبحث کم آکو حکمت قرار دیکراً حادیث سے راہ فرارا ختیار کیا ہے حالا نکہ المبحث کم قد سے سنت وحدیث کا معنی لینا واضح بھی ہے اور امام شافتی رحمہ اللہ کی تصریح بھی ہے اور عام
مفسرین کے نزدیک الفاظ کے اختلاف کے باجود سنت وحدیث کے معنی پر اتفاق بھی ہے اس
کے بعد غامدی صاحب نے اپنی خود ساختہ تفیر میں تصریح کردی کہ کتاب و حکمت کے بعد کی
تزکیہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس سے غامدی صاحب نے تصوف کے پورے میدان کو مارلیا

ہاں کے کہ غامدی صاحب تصوف کے ذریعے سے تزکیہ نفوس کو غلط کہتے ہیں ان کے زدیک تصوف ایک بڑا جرم ہے نیا دین اور بدعات و خرافات کا مذہب ہے جس طرح انہوں نے اپنی کتاب البر ہان ہیں تصوف کے ردمیں گئی صفحات سیاہ کر ڈالے ہیں وہاں دیکھ لیا جائے۔

شخ الہندر حمد اللہ اس آیت کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں اور بھنے ان میں ایک رسول انہیں میں کا کہ پڑھان پر تیری آیتیں اور سکھلائے ان کو کتاب اور تہد کی با تیں اور پاک کرے ان کو شخ الہندر حمد اللہ نے کتاب سے قر آن عظیم مرادلیا ہے اور بہی متباور ترجمہ ہے اور المحکم تھے تہد کی باتیں مراد کی ہیں مفتی محر شفیع رحمد اللہ معارف القرآن میں لکھتے ہیں کہ المبوع کے مَد کا لفظ جب غیر اللہ کے ترجمہ میں تہد کی باتیں اس مفتی و معرفت اور نیک اعمال کے جب غیر اللہ کے ترجمہ میں تہد کی باتیں اس مفتی و کا داکر تا ہے مفسرین صحابہ و تا بعین اس جگہ لفظ حکمت کے معنی بیان کرتے ہیں آگر چیان کے الفاظ اعتماف ہیں لیکن خلاصہ سے کا ایک اس جگہ لفظ حکمت کے معنی بیان کرتے ہیں آگر چیان کے الفاظ اعتماف ہیں لیکن خلاصہ سے کا ایک اس جی بی نیست رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سام اللہ تا ہی اس جی نے نا سے اللہ کا نہ کے الفاظ حکمت کے معنی بیان کرتے ہیں آگر چیان کے الفاظ اعتماف ہیں لیکن خلاصہ کا ایک اس جی بی نیست رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سام ۔ (معارف القرآن جاس) و سام کی است رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سام ۔ (معارف القرآن جاس)

# جاویدغامدی کی غلطی ۱۸:

﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلُنَاكُمُ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيُكُمُ شَهِيدًا ﴾ (بقره: آيت:١٣٣)

ادرای طرح کیا ہم نے تم کوامت معتدل تا کہ ہوتم گواہ لوگوں پراور ہورسول تم پر گواہی دستے والا دستوں تم پر گواہی دستے والا

غامدی صاحب نے ان آیتوں کا ترجمہ اس طرح کیا ہے، اسی طرح تہہیں بھی ایک درمیان کی جماعت بنادیا ہے تا کہتم دنیا کے سب لوگوں پرحق کی شہادت دینے والے بنواور اللہ کارسول تم پر میشہادت دینے والے بنواور اللہ کارسول تم پر میشہادت دیے۔

اس ترجمہ سے غامدی صاحب نے بیمطلب نکالنے کی کوشش کی ہے کہ بیگواہی دنیا کے لوگوں پر

د نیا میں امت محربیری گواہی ہے اس کا آخرت کی گواہی ہے کوئی تعلق نہیں ہے جوطویل احادیث میں مذکور ہے گویا احادیث کاوہ آخرت والانقشہ ہی تھے نہیں ہے۔

چنانچیفا مدی صاحب یہاں اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں 'اُمَّةً وَّسَطًا' کینی وہ جماعت جس کے ایک طرف اللہ ورسول اور دوسری طرف دنیا کی سب اقوام تھیں اور وہ ان پرتن کی شہادت کے لیے مامور کیے گئے ۔ غامدی صاحب مزید لکھتے ہیں کہ شہادت کے معنی گواہی کے ہیں جس طرح گواہی سے فیصلے کیلئے جمت قائم ہوجاتی ہے اسی طرح تن جب اس درجے میں واضح کر دیا جائے کہ اس سے انحراف کی گنجائش باتی ندر ہے تو اسے شہادت سے تعبیر کیا جاتا ہے (بیان جامی ۱۲۳۳)

### تنصره:

جاوید غامدی صاحب نے یہاں آیت کا ترجمہ غلط کیا ہے کہ ہم نے تم کو درمیان کی جماعت بنادیا ہے حالا نکہ تمام مفسرین نے یہاں وسط کا ترجمہ معتدل اور متوسط سے کیا ہے غامدی نے درمیان کا ترجمہ کیا ہے۔ پھراس ترجمہ کے پیش نظر ایک غلط نفیر پیش کی ہے جس کی کوئی بنیا ذہیں ہے کہ ایک طرف اللہ اور رسول کو کھڑا کیا ہے اور دوسری طرف دنیا کی اقوام کو پیش کیا ہے اور درمیان میں اس امت کو گواہی کے لیے مامور کیا گیا ہے اس نفیر سے غامدی صاحب کا مقصد ہے کہ وہ اس سارے مقد مے کو آخرت کی بجائے دنیا کے ساتھ جوڑر ہے ہیں اور منداحمد کی طویل صدیث کا انکار کرنا چا ہے ہیں امین احسن اصلاحی نے شاذ نظر بیت امیں صاف کھا ہے کہ اس مقدمہ کو مفسرین نے آخرت سے جوڑا ہے گراس کی کوئی دلیل نہیں ہے بید نیا کا قضیہ ہے غامدی صاحب فی مفسرین کی جو فالص اپنی دائے سے بنائی گئی ہے عام فسرین کی قاسیر کی طرف التفات تک نہیں کیا جس کی وجہ سے داہ داست سے کم ہوگیا۔

قاسیر کی طرف التفات تک نہیں کیا جس کی وجہ سے داہ داست سے کم ہوگیا۔

جاویدغامدی کی غلطی نمبروا

﴿ الَّذِينَ آتَيُنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعُرِفُونَهُ كَمَا يَعُرِفُونَ أَبُنَآءَ هُم ﴾ (بقره:٢٦١)

### نتجره:

جاوید غامدی صاحب نے ترجمہ میں کھا ہے کہ وہ اس چیز کوالیا بہچانے ہیں بیر جمہ غلط ہے کیونکہ اس نے یعنو فُو نَهٔ کی خمیر چیز یعنی 'نشئیء'' کی طرف لوٹائی ہے جس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے اور نہ معین کوئی چیز ہے اس کواس طرح مہم بنانے کی کیا ضرورت تھی جبکہ خمیر کامعین مرجع مفسرین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وات مرادلی ہے تو یہ بڑی گتاخی ہے۔ علیم الامت حضرت مولا نا اشرف علی رحمہ اللہ نے اس آیت کا مسبق آیات سے ربط یوں بیان کیا ہے:

ال سے پہلی آیت میں اہل کتاب کا قبلۂ مسلمین کودل میں حق جاننے اور زبان سے نہ ماننے کا بیان تھا اس آیت میں اہلی کتاب کا صاحب قبلہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح دل میں حق جاننے اور زبان سے نہ ماننے کا بیان ہے اس ربط کے بعد حضرت تھا نوگ نے اس آیت کا ترجمہ اس طرح کیا ہے جن لوگوں کو ہم نے کتاب (تورات وانجیل) دی ہے وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا (بلاشک وشبہ) بہچانے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو (ان کی

صورت سے ) بہجانے ہیں (بحوالہ معارف القرآن جاص: ۳۸۵)

حضرت مولانامفتی محرشفیج رحمه الله نے اس آیت کی تفسیر میں لکھاہے "اس آیت میں رسول الله صلى الله عليه وسلم كو بحيثيت رسول بهجان في تثبيه اسيخ بيول كو بهجان كيماته وي كن بياسي كه بير لوگ جس طرح اسینے بیٹوں کو پوری طرح بہجانتے ہیں ان میں بھی شبہ واشتباہ ہیں ہوتا اسی طرح تورات والجيل مين جورسول التدسلي التدعليه وسلم كى بشارت اورآب كى واضح علامات ونشانات كا ذكراآيا ہے اس كے ذريعه ميرلوگ رسول الله صلى الله عليه وسلم كوبھى يقينى طور سے جانتے بہجانتے ہیں۔ان کا انکار محض عنا داور ہے دہری کی وجہ سے ہے۔ (معارف القرآن جام :۳۸۲) غامدی صاحب نے اس آیت کی تفسیر میں اہل کتاب کی معرفت کو قرآن مجید کے ساتھ جوڑا ہے سوال بيه ہے كەتۇرات والجيل ميں المخضرت صلى الله عليه وسلم كى علامات كا ذكر تھا اور آپ سے منعلق پیشنگو ئیاں تھیں لیکن قرآن مجید کی کوئی علامت وہاں تھی جس کوتورات یا انجیل نے بیان کیا ہے؟ بیر طلی صرف غامدی صاحب کی ہیں ہے بلکہ اس کے پیشروا مین احسن اصلاحی صاحب نے بھی آیت کوقر آن سے جوڑا ہے بیان حضرات کے شاذنظریات ہیں جہال کوئی الگ راستہ نظر آتا ہے پیر حضرات عام مفسرین کو چھوڑ کراس پر دوڑتے ہیں مناسب توبیقا کہ بیلوگ تورات والجیل يرجو كهرى نظرر كصتے بيں اگر و بيں سے نبي اكرم صلى الله عليه وسلم سے متعلق بشارتوں كونكال كرا بي تفسيروں ميں لکھدينے تو كتناا جھا ہوتا لوگوں كوفائدہ ہوتا اوران كی تفسیروں میں مزہ آتاليكن نیکی ی تو فیق تواللہ جل ملالہ کے پاس ہے وہ جسے جا ہتا دیتا ہے جناب غامدی صاحب نے مندرجہ بالا آیت میں دوسری بری غلطی میری ہے کہ بیآیت صالحین اہل کتاب کے بارے میں ہے بہی بات امین احسن اصلاحی صاحب نے تد برقر آن ج اص :۲۲ پر سے حالانکہ سمارے مفسرین اس آیت کواہل کتاب کی ضدوحسداور عنادوہ ب دہرمی سے وابستہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس طرح اہل کتاب قبلہ کے بارے میں جانے ہوجھتے ہے دہری اور ضدوعنادے کام کیتے ہیں اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوجانے ہوجھتے ہیں لیکن ضدوعنا دکی وجہ سے انکار کرتے ہیں -

## جاوبدغامدي كيفلطي نمبر٢٠

﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنُ يَطُوَّ ثَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ ﴾ (بقره: ١٥٨)

غامدی صاحب کا ترجمہ 'صفا اور مروہ یقیناً اللہ کے شعائر میں سے ہیں چنا نچہوہ لوگ جواس گھر کا جج یاعمرہ کرنے کے لیے آئیں ان پرکوئی حرج نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف بھی کرلیں (بلکہ یہ ایک نیکی کا کام ہے) اور جس نے اپنے شوق سے نیکی کا کام کیا اللہ اسے قبول کرنے والا ہے۔ اس آیت کی تفییر میں غامدی صاحب شعائر اللہ کے بارے میں لکھتے ہیں اسی طرح صفا ومروہ کی سمی اساعیل علیہ السلام کی قربان گاہ کا طواف ہے جونذرکی علامت کے طور پر کیا جاتا ہے۔ سمی اساعیل علیہ السلام کی قربان گاہ کا طواف ہے جونذرکی علامت کے طور پر کیا جاتا ہے۔ (البیان جاس ۱۲۱)

#### تنصره:

جادید نا رئ صاحب نے اس آیت کا جو غلط ترجمہ کیا ہے وہ سب کے سامنے ہے فامدی صاحب کوچا ہے تھا کہ قرآن کی عظمت واحر ام کا خیال کرتے اور ہندوستان کے سی متندمفسر ومتر جم کا ترجمہ لکھتے شاہ عبدالقادر دحمہ اللہ شاہ رفیع الدین دحمہ اللہ اور شخ الہندمحمود حسن رحمہ اللہ تراجم کے حوالہ سے جانے پہچانے اور مانے ہوئے بزرگ ہیں ان کا ترجمہ نقل کرتے تو بیرسوائی اور جگ ہنسائی نہ ہوتی ۔ ترجمہ کے بعد غامدی صاحب نے تغییر میں ایک فحش غلطی کی ہے وہ بیہ کہ ان کے بند کی حضرت اساعیل علیہ السلام کی قربانی مروہ کے پاس پیش کی گئے تھی اور اس کے یا دگار کے طور پر یہاں طواف کیا جا تا ہے۔

سوال بیہ ہے کہ امت کے سارے فقہاء علاء اور محدثین توبیہ ہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے منی کے پاس ایک کونے میں حضرت اساعیل کی قربانی پیش کی تھی اور نبی علیہ السلام نے اس جگہ کی طرف اشارہ فرمایا تھا کہ 'دھا ذَا مَدُ بَدِ عَلَی '' کہ بیقربان گاہ ہے سارے مسلمان منی ہی میں قربانی طرف اشارہ فرمایا تھا کہ 'دھا ذَا مَدُ بَدِ عَلَی '' کہ بیقربان گاہ ہے سارے مسلمان منی ہی میں قربانی

كرتے ہيں اب غامري اور الين احسن اصلاحي اور حميد الدين فراہي نے شايد يہود ونصاري كي كسي محرف اورمنسوخ کتاب سے بیلیا ہوگا اس طرح بیشاراحادیث کا انکار کرکے سب نے لکھدیا کہ قربان گاہ مروہ کے پاس ہے علماء ایک طرف جارہے ہیں اور غامدی اور ان کے اساتذہ دوسری طرف جارہے ہیں سے ہے۔

ترسم نه رسی بلعبه اے اعرابی. کیں راہ کہ تو می روی بترکستان است اے دیہاتی مجھے ڈر ہے کہ تو کعبہ تک نہیں پہنچ سکو کے کیونکہ جس راستے پر تو چل پڑا ہے سے تر کستان کوجا تا ہے۔

جاوبدغامدی کی ملطی ۲۱:

﴿ وَمَنْ تَطُوَّ عَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ ﴾ (بقره: آيت: ١٥٨) اس آیت کی تفسیر میں غامدی صاحب نے دوسری مخش غلطی میری ہے کہوہ لکھتے ہیں کہ: اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ معی صرف جے وعمرہ کے موقع پر کی جاسکتی ہے اور اس موقع پر بھی بیا یک تفلی عبادت ہے جواگر کی جائے تو باعث اجر ہوگی بیرج وعمرہ کے لازمی مناسک میں سے ہیں ہے (البيان ص:١٦٣)

لو بھائی جاوید غایدی صاحب مفت کے مفتی بن گئے اور جج وعمرہ کے ساتھ صفاومروہ کے درمیان سعی کاصفایا کردیاسی دلیل کی تو ان کوضرورت نہیں ہوتی ہے ان کا ذہن ان کی سوچ ان کی تحریراً وتقریریس یہی انکی دلیل ہے۔ کسی فقیہ ومفتی اور عالم کے فتوی کی ان کو کیا ضرورت ہے جب با اجماع صحابہ اور اجماع امت کوئیں مانتے ہیں تو کسی کے فتوی کی کیا حیثیت ہے کین ذراصبر کریں اجماع صحابہ اور اجماع امت کوئیں مانتے ہیں تو کسی کے فتوی کی کیا حیثیت ہے لیکن ذراصبر کریں مرنے کے بعد کسی پوچھنے والے کے پاس جانا ہوگا پھر دیکھیں غامدی صاحب کیا جواب دیں گے جاوید غامدی صاحب کیا جواب دیں گے جاوید غامدی صاحب نے اپنی تفسیر میں سب چیزیں امین احسن اصلاحی سے لی ہیں مگر اس نقل کرنے میں بھی وہ غلطی کردیتے ہیں۔

اصل میں جب خودعلم پختہ نہ ہواور کی پختہ عالم کی طرف رجوع بھی نہ ہوتو پھر یہی ہوگا جو غالدی صاحب کے ساتھ ہور ہاہے۔حضرت مولا نااحمعلی لا ہوری رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ 'یا مرد بنویا کسی مرد کے ساتھ ہور ہاہے۔حضرات نہ خود مرد بنے نہ کسی مرد کی طرف رجوع کیا تو امت کی مرد کے سائے میں بیٹھ جاو''۔ بید حضرات نہ خود مرد بنے نہ کسی مرد کی طرف رجوع کیا تو امت کی گراہی کا سبب بن رہے ہیں اب جوشخص غالمدی کی یہ تفسیر پڑھے گا اور سخت گرمی میں حرم شریف جائے گا تھ کا ماندہ ہوگا تو وہ بہی کہے گا کہ بھائی سعی جھوڑ دو غالمدی صاحب نے اس کو مستحب کھا ہے کوئی کرے نہ کرے بیر جے کا لا زمی حصہ نہیں ہے اس طرح اس شخص کے لاکھوں روپے ضائع ہوجا کیں گئے نہ رجے ہوگا نہ موگا نہ موگا۔

جاوید غامدی پیجارے کو قرآن کی آیت ﴿فَلا جُناحَ عَلَیْهِ ﴾ اور ﴿وَمَنْ تَطَوَّعَ خَیْرًا ﴾ کے مطلب نہ بھنے کی وجہ سے دھو کہ ہوا جب ان کاعلم اتناسطی ہے تواس نے تفسیر کیوں لکھدی اوراگر لکھنا بھی تھا تو دوسرے مفسرین کی تقلید کرتے آزاد کیوں بھٹکتے چلے گئے؟

جاوبدغامدي كي غلطي ٢٢

جناب غامدی صاحب کاعقیدہ ہے کہ شریعت میں صرف چار چیزیں حرام ہیں جواس آیت میں منوع مذکور ہیں بعنی مردار،خون،سُورکا گوشت،اورغیراللّد کے نام کا ذبیحہ اس کے علاوہ جو چیزیں ممنوع ہیں وہ شریعت نے نہیں بلکہ انسان کی فطرت نے حرام کیا ہے اس قاعدہ سے غامدی صاحب نے اس تا عدہ سے غامدی صاحب نے ان تمام احادیث کا انکار کیا جن سے دیگر درندے پرندے چرندے اور حیوانات حرام قرار دیے

گئے ہیں چنا نچے غامدی صاحب اپن تفییر میں لکھتے ہیں '' کھانے اور پینے کی چیز وں میں قرآن نے اصلاً چار ہی چیز یں جرام قرار دی ہیں ان کے علاوہ جو چیز یں کھانے کے لیے موز ون نہیں تھی جا تیں وہ ممنوعات فطرت ہیں چند سطرآ کے غامدی لکھتے ہیں چنا نچے خدا کی شریعت نے اس معاملے ہیں انسان کو اصلاً اس کی فطرت ہی کی رہنمائی پرچھوڑ دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچلی معاملے میں انسان کو اصلاً اس کی فطرت ہی کی رہنمائی پرچھوڑ دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچلی والے درندوں چنگال والے پرندوں جلاً لہ اور پالتو گدھے وغیرہ کا گوشت کھانے کی جو ممانعت روایت ہوئی ہے وہ اسی فطرت کا بیان ہے شراب سے متعلق قرآن کا تھم بھی اسی قبیل سے ہے۔
دوایت ہوئی ہے وہ اسی فطرت کا بیان ہے شراب سے متعلق قرآن کا تھم بھی اسی قبیل سے ہے۔

### تنصره:

غامری صاحب کے بیسارے مفروضے غلط ہیں ان سے پوچھا جائے کہ ان چاراشیاء کی حرمت کے علاوہ سینکڑوں اشیاء ایسی ہیں جواحادیث کی وجہ سے حرام ہیں جب احادیث کی تقریح موجود ہے تقامدی صاحب احادیث کو چھوڑ کر'' فطرت'' کی طرف کیوں جائے ہیں؟ ان کے پاس کوئی دلیل ہے کہ فطرت بھی حل وحرمت کے لیے کوئی دلیل ہے پھر اس ہے ادب کی اس جرات کو دیسے دکھیں کہ نبی علیہ السلام کی روایتوں سے جو چیزیں حرام ہوئی ہیں وہ بھی اسی فطرت کی وجہ سے دکھیں کہ نبی علیہ السلام کی روایتوں سے جو چیزیں حرام ہوئی ہیں وہ بھی اسی فطرت کی وجہ سے کویا نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت اور روایت کی وجہ سے نبیس بلکہ انسانی فطرت کی وجہ سے ان چیزوں کو حرام کہا ہے بلکہ قرآن واسلام کا حکم سے ان چیزوں کو حرام کہا ہے وہ بھی قرآن واسلام کا حکم نبیں ہے بلکہ فطرت کی بنیا و پرشراب کو حرام کہا ہے وہ بھی قرآن واسلام کا حکم نبیں ہے بلکہ فطرت کی بنیا و پرشراب کو حرام کہا ہے۔

غامدی صاحب بیہ بتا کیں کہ آج کل دنیا میں انسانوں کی اس فطرت نے کن کن چیز وں کوحرام کیا ہے؟ یاممنوع قرار دیا ہے؟ چین کے لوگ اعلی تعلیم یافتہ ہیں دنیا میں کوئی فتیج چیز ہے جس سے ان کی فطرت نے انکار کیا ہے سمانپ بچھو چوہے کتے گدھے بندرلومڑی بلی بلکہ ہرفتم کے کیڑے کی فطرت نے انکار کیا ہے سمانپ بچھو چوہے کتے گدھے بندرلومڑی بلی بلکہ ہرفتم کے کیڑے کی فطرت نے کس فتیج کوڑے دونصاری کی فطرت نے کس فتیج

چیز سے انکار کیا ہے ہندوگائے کا پیٹاب پیتے ہیں گو برکومتبرک ہمجھ کراس کو چہروں پر ملتے ہیں اور کمروں میں گوبر سے پلستر کرکے کمرے کومقدس ہمجھتے ہیں زندہ بندر کے دماغ کو نکال کرلوگ کھاتے ہیں آخر کب تک گنوں گاان فتیج اشیاء کے استعال کے وقت ان تعلیم یا فتہ طبقے کی فطرت کہاں گئی؟ فطرت نے کیوں نہیں روکا؟ حقیقت سے ہے کہ جاوید غامدی صاحب نے احادیث کو شکرانے کے لیے یہ حیلے بہانے تراش لیے ہیں دنیا کا کونسا بااثر انسان ہے جس نے اس لیے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا کہ اس کی فطرت اس سے انکار کرتی ہے۔ غامدی صاحب نے جو پچھ لکھا ہے بہت غلط کھا ہے اور بلادلیل لکھا ہے۔

دراصل غامدی صاحب کے ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغیبری کا کوئی احترام نہیں ہے آپ
صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت کا تو حوالہ دیالیکن آپ کی شریعت اور آپ کی احادیث کومستر دکر دیا۔
پھر غامدی کی مذکورہ عبارت کتنے بڑے جھوٹ پر بٹنی ہے جس میں اس نے لکھا ہے کہ خدا کی
شریعت نے اس معاملے میں انسان کو اصلا اس کی فطرت ہی کی رہنمائی پر چھوڑ دیا ہے سوال یہ
ہے کہ اگر فطرت اور عقل ہی فیصلہ کے لیے کافی تھی تو مذکورہ چارا شیاء کو تر آن نے کیوں حرام کیا
اس کو بھی فطرت کے فیصلے پر چھوڑ دینا چا ہے تھا۔ دراصل غامدی صاحب وحدت ادیان کا نظریہ
رکھتے ہیں یہ چا ہے ہیں کہ انسان کو دیکھواور اس کی فطرت کو دیکھو۔ ادر اسی پر کار بندر ہواور زندگ

# جاوبدغامري كي فلطي سام

﴿ فَمَنْ عَفِى لَهُ مِنْ اَخِيهِ شَىءٌ فَاتِبَاعٌ بِالْمَعُرُوفِ وَادَآءٌ اللهِ بِاحْسَانِ ﴾ ﴿ فَمَنْ عَفِى لَهُ مِنْ اَخِيهِ شَىءٌ فَاتِبَاعٌ بِالْمَعُرُوفِ وَادَآءٌ اللهِ بِاحْسَانِ ﴾ (القره: ١٥٨)

جاوبدغامدى اس آيت كي تفيير مين لكھتے ہيں اصل الفاظ ہيں ' فَاتِبَاعْ بِالْمَعُرُونِ '' لفظ' معروف' قرآن ميں بھلائى اور خير كے معنى ميں بھى آيا ہے اور رواج اور دستور كے معنى ميں بھی۔ یہاں 'آدَآءٌ اِلَیْہِ بِاِحسَان ''کے الفاظاس کے بعددلیل ہیں کہ یہ دوسرے معنی میں ہے۔ اس سے صاف واضح ہے کہ قرآن نے دیت کی کوئی خاص مقدار خود متعین کردیئے کے بجائے لوگوں کو تھم دیا کہ وہ اس معاطم میں معاشرے کے دستور کی پیروی کریں۔ قرآن کے اس تھم کے مطابق ہر معاشرہ اپنے ہی دستور کا پابند ہے۔ جس معاشرے میں دیت کا کوئی قانون پہلے سے موجو زنہیں ہے، وہاں مسلمانوں کے ارباب طل وعقد کو اختیار ہے کہ چاہیں تو عرب کے اس دستور کو برقر اررکھیں جس کے مطابق نی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں دیت کے فیلے کے اور چاہیں تو اس کی کوئی دوسری صورت بچو ہز کریں۔ وہ جوصورت بھی اختیار کریں گے، معاشرہ اسے قبول کر لیتا ہے تو اس کے لیے وہی دستور قرار پائے گی اور اس کے مطابق دیت ادا معاشرہ اسے قبول کر لیتا ہے تو اس کے لیے وہی دستور قرار پائے گی اور اس کے مطابق دیت ادا کردیئے سے قرآن کا منشایقینا پورا ہو جائے گا۔ (البیان ج اص : ۱۸۷)

### ننصره:

جاوید غاہدی صاحب نے دیت سے متعلق جمہور امت کے خلاف ایک غلط راستہ اختیار کیا ہے ان کو یہاں 'با نے مَ فُرُوْفِ ''کالفظ نظر آگیا تواس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام احادیث کونظر انداز کر دیا جودیت کے متعلق دار دبیں اوریہ فیصلہ صادر کیا کہر آن نے لوگوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ دیت کے معاطع میں معاشرے کے دستور کی پیروی کریں، پھر ہم معاشرہ اپنے اسپے دستور کا پابند ہے اگر معاشرہ میں پہلے سے کوئی قانون موجود نہ ہوتو وقت کے ارباب حل واقتد ارکوا ختیار ہوگا کہ وہ عرب کے جاہلیت کے دستور کوڈھونڈ لائے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیت کے فیصلے ان کے دستور کے مطابق کیا کرتے تھے یا خود سے کوئی دوسری صورت جو یہ کرے اس گمراہ کن عبارت کو بڑھے اور پھر اپنے سرکو پکڑ نے کہ اس قتم کے لوگ بھی قرآن کے مفسر بے ہوئے ہیں جاویہ غامری کے منشور سے متعلق میں نے دیت کے بارے میں بہت کے حکمت ہوئے میں جاویہ عامدی کے منشور سے متعلق میں نے دیت کے بارے میں بہت کے حکمت ہوئے میں جاویہ عنامدی کے منشور سے متعلق میں نے دیت کے بارے میں بہت کے حکمت ہوئے میں اس کہ منشور 'نامی کتا ہے اور ''جو لکھا ہے ماہنامہ بینات نے اس کوشائع بھی کیا ہے اور ''جو اوید غامدی کا منشور''نامی کتا ہے اور '' جاوید غامدی کا منشور''نامی کتا ہے اور ''جو کی کیا ہے اور '' جاوید غامدی کا منشور''نامی کتا ہے اور 'نامی کتا ہے اور '' جاوید غامدی کا منشور''نامی کتا ہے اور '' جو کیکھا ہے ماہنامہ بینات نے اس کوشائع بھی کیا ہے اور '' جاوید غامدی کا منشور''نامی کتا ہے اور '' جاوید غامدی کا منشور''نامی کتا ہے اور کیا ہے اور '' جو کی گونہ ہو کیا ہے کہ اس کوشور ''نامی کتا ہے کو کیا ہے کہ کو کیا ہے کو کیا ہے کہ کتا ہو کیا گونگور''نامی کتا ہے کہ کو کیا ہے کو کیا ہے کہ کتا ہے کہ کیا ہے کو کیا ہے کہ کیا ہے کیا ہے کہ کو کیا ہے کو کیا ہے کو کیا ہے کہ کیا ہے کو کیا ہے کو کیا ہے کو کیا ہے کہ کو کیا ہے کہ کیا ہے کو کیا ہے کو کیا ہے کو کیا ہے کیا ہے کو کیا ہے کیا ہے کو کیا ہے کو کیا ہے کیا ہے کیا ہے کی کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے کو کیا ہے کو کیا ہے کیا ہے کیا ہے کی کیا ہے کو کیا ہے کیا ہے

حجب بھی گئے ہے وہاں تفصیلات کو دیکھے یہاں میں غامدی صاحب سے بوچھتا ہوں کہ قرآن کریم میں کیا معروف سے معاشرہ ہی کا دستور مراد ہے کیا اس کا معنی بھلائی اچھائی اور معقول نہیں ہوسکتا ہے نیز معروف تو ساعی فلہ المشوع کو کہتے ہیں یعنی جس کوشریعت نے معروف کہا ہووہ ی معروف ہوا ہووہ ی معروف ہے اور خود معروف خامدی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فیصلے نظر انداز کیے اور خود سے جاہلیت کی جہالت کو معروف قرار دیا۔

حضرت تفانوی نے معروف کی تفسیر میں لکھاہے:

کہ مدی لیعنی مقتول کے وارث کے ذمہ معقول طور پراس مال کا مطالبہ کرنا معروف ہے۔ اب مناسب معلوم ہوتا ہے کہ دیت سے متعلق حدیث کی پچھ تفصیل لکھدیا جائے مکمل بحث میری کتاب غامدی کامنشور میں موجود ہے۔

وَعَنُ آبِي بَكُرِ بَنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ حَزَمٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ جَدِهِ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَتَبَ إلى آهُلِ الْيَمَنِ وَكَانَ فِي كِتَابِهِ آنَّ مَنُ اعْتَبَطَ مُوْمِنًا قَتُلا فَإِنَّهُ قَوَدُ يَدِهِ إِلَّا آنُ يَرْضَى آوُلِيَآءُ الْمَقْتُولِ وَفِيهِ آنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرَأَةِ وَفِيهِ فَى السَّفَسِ الْلَّذِيةُ مِاللهُ مِنَ الْإِبِلِ وَعَلَىٰ آهُلِ الذَّهَبِ الْفُ دِيْنَارٍ وَفِى الْاَنْفِ إِذَا الْمَعْنُ اللّهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

اور حضرت ابوبکر بن محمد بن عمرو بن حزم اینے والد (حضرت محمد ابن عمرو) سے اور وہ

(مؤطاامام مالک)

یا ظاہر ہوگئی ہو بانٹے اونٹ ہیں۔

دین اسلام کا بیدواضح قانون احادیث کی معتبر کتابول میں انتہائی تفصیل کے ساتھ فدکور ہے اگر کوئی شخص ایمان واسلام کا دعویٰ رکھتا ہوتو وہ اس واضح شاہراہ کونظر انداز نہیں کرسکتا ہے نہ کسی حاکم یا قاضی یا عرف پر اس کو چھوڑ سکتا ہے جناب غامدی صاحب دین اسلام کے مبارک چہرہ کوسنح کرنا چاہتا ہے مگران کو یا در کھنا چاہیے کہ دین کا چہرہ روشن رہے گا خودان کا چہرہ مسنح ہوجائے گا۔

جاویدغامدی کی غلطی ۲۲

﴿ وَيَسْنَلُونَ نَكَ عَنِ الْآهِلَةِ قُلُ هِي مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِ ﴾ (بقرة: ١٨٩)
عامدی صاحب نے بیتر جمہ کیا ہے '' وہ تم سے حرام مہینوں کے بارے بیس پوچھے ہیں کہد و بیہ لوگوں کی بہوداور ج کے اوقات ہیں''۔ غامدی صاحب نے اپنے مطلب تک پہنچنے کے لیے بیہ غلط ترجمہ کیا ہے جے ترجمہ اس طرح ہے ، شخ الہند کھتے ہیں: جھے سے پوچھے ہیں حال نے چاندکا کہد ہے کہ بیاوقات مقررہ ہیں لوگوں کے واسطے اور ج کے واسطے (ترجمہ شخ الهند) جاوید غامدی نے اپنے ترجمہ میں بیغطی کی ہے کہ صحابہ کے سوال کو چاند کے گھٹنے بوجھنے کے بجائے اشہر حرم کے چا حرمینیوں کے ساتھ جوڑا ہے جس سے گی احادیث کا افکار لازم آتا ہے جس کوحضرت ابن عباس اور دیگر مفسرین ومحد ثین نے نقل کی ہیں چنا نچہ جاوید غامدی اس آیت کی کوحضرت ابن عباس اور دیگر مفسرین ومحد ثین نے نقل کی ہیں چنا نچہ جاوید غامدی اس آیت کی جمعہ ہیں اور اس سے مراد مہینہ بھی ہوتا ہے ۔ جمع کی صورت میں بالخصوص اس کا استعال مہینوں ہی کے لیے معروف ہے اس پر الف لام ہے اور بیاس بات کی دلیل ہے کہ سوال کی مخصوص مہینوں کے بارے میں ہوادر جواب سے واضح ہوجاتا ہے کہ یہ دلیل ہوران ہے کہ سوال کی مخصوص مہینوں کے بارے میں ہوادر جواب سے واضح ہوجاتا ہے کہ یہ دلیل ہوران ہیں اور جواب سے واضح ہوجاتا ہے کہ یہ دلیل ہوں (اشہر الحرم) اور اسکے آواب سے متعلق تھا (البیان جاص تا ہے)

ابوبکرکے دا دا (حضرت عمروابن حزم) سے روایت کرتے ہیں کہرسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بین کے باس ایک ہدایت نامہ بھیجا جس میں لکھا ہوا تھا کہ جو شخص قصداً تحسی مسلمان کوناحق مارڈالے (لیمنی آل عمر کاار تکاب کرے) تواس کے ہاتھوں کے خل كا قصاص ہے (لیمنی اس نے اسپے ہاتھوں کے عل اور تقمیر کے ذریعہ جو ل عمد كيا ہے اس كى سزاميں اس كو بھی قال كرديا جائے ) الابيركە مقتول كے در ثاءراضى ہوجائيں (ليمني اگر مقنول کے دارث قاتل کومعاف کردیں یا اس ہے خون بہالینے پرراضی ہوجا ئیں تو اس کوئل نہ کیا جائے) اس ہدایت نامہ میں ریھی تھا کہ (مقول) عورت کے بدلے میں ( قاتل ) مرد کو قصاص میں قتل کیا جائے ، اس میں نیجھی لکھا تھا کہ جان کا خون بہا سو اونٹ ہیں (لیعنی جس کے پاس اونٹ ہوں وہ خون بہا میں ندکورہ تفصیل کے مطابق سو اونٹ دے) اورجس کے پاس سونا ہووہ ایک ہزار دینار دے، اور ناک کی دیت جب کہ وہ بوری کائی گئی ہوا یک سواونٹ ہیں اور دانتوں کی دیت (جب کہ وہ سب توڑے کئے ہوں) بوری دیت (لیمنی ایک سواونٹ کی تعداد) ہے اور ہونٹوں کی دیت (جب کہ وہ پورے کاٹ ویئے گئے ہوں) پوری دبیت ہے اور دونوں خصیوں کے کانے جانے کی بھی بوری دیت ہے اور پیٹھ کی ہڑی توڑے جانے کی بوری دیت ہے اور عضو خاص کے کائے جانے کی بھی بوری دیت ہے اور دونوں آتھوں کو پھوڑ دینے کی بھی یوری دیت ہے، اور ایک پیر کا منے پر آدھی دیت ہے، اور سر کی جلد زخمی کرنے پر نہائی دیت ہے اور پید میں زخم پہنچانے پر بھی تہائی دیت ہے اور اس طرح مجروح کرنے پر که ہڑی ایک جگہ ہے سرک گئی ہو بیندرہ اونٹ دینے داجب ہیں اور ہاتھ اور پاوُل کی انگلیوں میں سے ہرایک انگلی ( کا شنے ) پر دس اونٹ دینے واجب ہیں ، اور ہر ہر دانت كابدله يا في يا ي اونت بير (نسائي ، داري) اورامام ما لك رحمه الله كي روايت ميس بيه الفاظ ہیں کہا کیہ آئکھ (پھوڑنے) کی دیت بیچاس اونٹ ہیں اوراکیہ ہاتھ اوراکیہ بیر کی دیت پیچاس پیچاس اونٹ ہیں اور ایسازخم پہنچانے کی دیت جس میں ہڑی نکل آئی ہو

(مؤطاامام مالک)

يا ظاہر ہوگئ ہو يا پنج اونٹ ہيں۔

دین اسلام کا بیرواضح قانون احادیث کی معتبر کتابوں میں انہائی تفصیل کے ساتھ فدکور ہے اگر کوئی شخص ایمان واسلام کا دعوی رکھتا ہوتو وہ اس واضح شاہراہ کونظرا نداز نہیں کرسکتا ہے نہ کسی حاکم یا قاضی یا عرف پر اس کو چھوڑ سکتا ہے جناب غامدی صاحب دین اسلام کے مبارک چہرہ کوسنح کرنا جا ہتا ہے گران کو یا در کھنا جا ہے کہ دین کا چہرہ روشن رہے گا خودان کا چہرہ سنح ہوجائے گا۔

## جاویدغامدی کی غلطی ۲۲

﴿ وَيَسْنَكُونَكَ عَنِ الْآهِلَةِ قُلُ هِي مَوَ اقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَبِ ﴾ (بقرة: ١٨٩)
عادی صاحب نے بیر جمد کیا ہے '' وہتم سے حرام مہینوں کے بارے میں پوچھے ہیں کہد و بیہ لوگوں کی بہوداور جج کے اوقات ہیں''۔ عادی صاحب نے اپنے مطلب تک پہنچنے کے لیے بیہ علار جمد کیا ہے جج ترجمہ اس طرح ہے ، شخ الہند کھتے ہیں: جھے سے پوچھے ہیں حال نے چاند کا کہد ہے کہ بیاوقات مقررہ ہیں لوگوں کے واسطے اور جج کے واسطے (ترجمہ شخ الہند) جادید عامدی نے اپنے ترجمہ میں بیغلطی کی ہے کہ صحابہ کے سوال کو چاند کے گھٹے برصف کے جادید غامدی نے اپنہ جس سے کئی احادیث کا انکار لازم آتا ہے جس بجائے اشہر م کے چارم مینوں کے ساتھ جوڑ اہے جس سے کئی احادیث کا انکار لازم آتا ہے جس کو حضرت ابن عباس اور دیگر مفسرین ومحد ثین نے نقل کی ہیں چنا نچہ جادید غامدی اس آیت کی تغییر میں لکھتے ہیں اصل الفاظ ہیں' و یَسْسَنُلُو نَکَ عَنِ الاَهِلَّةِ ''ان میں' آهِ لَهُ '' صورت میں بالخصوص اس کا استعال مہینوں ہی کے لیے معروف ہے اس پر الف لام ہے اور بیاس بات کی دلیل ہے کہ سوال کچھ محصوص مہینوں کے بارے میں ہواور جواب سے واضح ہوجا تا ہے کہ بید دلیل ہے کہ سوال کچھ محصوس مہینوں کے بارے میں ہواور جواب سے واضح ہوجا تا ہے کہ بید دلیل ہے کہ سوال کچھ محصوص مہینوں کے بارے میں ہواور جواب سے واضح ہوجا تا ہے کہ بید دلیل ہے کہ سوال کچھ محصوص مہینوں کے بارے میں ہوار البیان نے اص حاص کی اور اسکے آداب سے متعلق تھا (البیان نے اص حاص کہ ہوجا تا ہے کہ بید دلیل ہے کہ سوال کچھ محصوص میں کا اورا سکے آداب سے متعلق تھا (البیان نے اص حاص کے ہوجا تا ہے کہ بید

### Marfat.com

### تنصره

غامدی صاحب نے پہلی غلطی ہے کہ 'آھِ گھ' سے چاند کے بجائے مہینے لیے ہیں حالانکہ ہلال ہر مہینے کی پہلی چاند کو کہتے ہیں جو یہاں متعین ہے جس پر صحابہ کا سوال دلالت کر رہا ہے جہوں نے چاند کے گھٹے بڑھنے کا سوال کیا تھا جواب میں کہا گیا کہ بیلوگوں کے اوقات کے معلوم کرنے چاند کے گھٹے بڑھنے کا سوال کیا تھا جواب میں کہا گیا کہ بیلوگوں کے اوقات کے معلوم کرنے اور جج وغیرہ امور کے لیے ہے اگر بیسوال طلاق وغیرہ کی وجہ سے عدت کی مت معلوم کرنے اور جج وغیرہ امور کے لیے ہے اگر بیسوال اشہر حرم کے بارے میں تھا تو جواب میں مہینوں کا ذکر آنا چاہیے تھا اوقات کے ذکر کرنے کا کیا مطلب ہے غامدی نے یہاں دلائل دینے کی کوشش بھی کی ہے اور کہا ہے کہ ہلال نے چاند کو بھی مطلب ہے فامدی نے یہاں دلائل دینے کی کوشش بھی کی ہے اور کہا ہے کہ ہلال نے چاند کو بھی مہینہ کو براہ راست ہلال نہیں کہتے ہیں۔ہلال مہینہ کے ابتدائی چاندکو کہتے ہیں۔ہلال

غاہری نے کہا ہے کہ جمع کی صورت میں اس کا استعال مہینوں ہی کے لیے معروف ہے غاہری کا بیہ کہنا بھی غلط ہے بیعر بیت کا کوئی قاعدہ نہیں ہے بلکہ قرآن کی بہی آیت صریح دلیل ہے کہ جمع کی صورت میں یہ ہر نئے چاند کے لیے استعال ہوا ہے سال کے بارہ مہینوں کے چاندوں کے بارے میں سوال تھا تو یہاں جمع کے سواکیا لفظ بولا جاسکتا تھا؟ غامدی نے الف لام سے بھی استدلال کی کوشش کی ہے تو عرض ہے کہ یہاں الف لام عہد فارجی کے لیے نہیں ہے اور نہ یہاں کوئی معہود مہینے سے مہینوں کا تو سوال بھی نہیں تھا چاندوں کا سوال تھا بلکہ یہالف لام جنس کے لیے کوئی معہود مہینے سے مہینوں کا تو سوال بھی نہیں تھا چاندوں کا سوال تھا بلکہ یہالف لام استغراق کا بھی ہوسکتا ہے غامدی صاحب اکثر کھتے ہیں کہ قرآن کا اسلوب یہ ہے اور الف لام استعراق کا بھی ہوسکتا ہے غامدی صاحب اکثر کھتے ہیں کہ قرآن کا اسلوب یہ جہارہ وقعامہ کی صاحب غلط راستے پر چل کر اسلوب کا ڈ نکا بجار ہا کے مفسرین کو اسلوب کا ڈ نکا بجار ہا ہے۔ اس آیت کے بعد چونکہ جہاد وقال کا مضمون آگیا ہے تو غامدی صاحب نے نظم قرآن اور ہے۔ اس آیت کے بعد چونکہ جہاد وقال کا مضمون آگیا ہے تو غامدی صاحب نے نظم قرآن اور ہے۔ اس آیت کے بعد چونکہ جہاد وقال کا مضمون آگیا ہے تو غامدی صاحب نے نظم قرآن اور ہے۔ اس آیت کے بعد چونکہ جہاد وقال کا مضمون آگیا ہے تو غامدی صاحب نے نظم قرآن اور ہے۔ اس آیت کے بعد چونکہ جہاد وقال کا مضمون آگیا ہے تو غامدی صاحب نے نظم قرآن اور کے سال

ربط کی غرض سے جاند سے متعلق اس آیت کو اشہر حرم کے ساتھ جوڑ دیا تا کہ قبال کا تعلق اشہر حرم سے ہوجائے اور احادیث سے بھی جان چھوٹ جائے اس ربط کا کیا فائدہ ہوا کہ جس سے قرآن کریم میں تحریف بیادرخودساختہ ربط پیدا کر دیا۔

### جاویدغامدی کی غلطی ۲۵

﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيُلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَتُ إلى نِسَآءِ كُمْ ﴾ (بقره: ١٨٧)

اللہ نے دیکھا کہ تم اپ آپ سے خیانت کررہے تھے تو اس نے تم پرعنایت فرمائی اور تم سے درگزرکیا (غامدی ترجمہ) غامدی صاحب نے اس آیت کی تفییر میں غلطی کی ہے اور بیتا کر دیا ہے کہ رات کے وقت کا روزہ صحابہ نے یہود کود کھے کرخود سے رکھنا شروع کر دیا تھا چنا نچہ وہ اپنی تفییر میں لکھتے ہیں، یعنی اپنے خیال کے مطابق یہ بچھتے ہوئے کہ رمضان کی راتوں میں یہویوں کے باں روزہ پاس جانا جا کر نہیں اس کی خلاف ورزی کررہے تھے اس کی وجہ یہ ہوسکتی ہے کہ یہود کے ہاں روزہ افطار کے بعد معا شروع ہوجاتا تھا اور روزے کی رات میں کھانے پنے اور بیویوں کے پاس جانے کو جا کر نہیں سیجھتے تھے مسلمانوں نے اس سے گمان کیا کہ ان کے لیے بھی یہی قانون ہوگا جانے کو جا کر نہیں سیجھتے تھے مسلمانوں نے اس سے گمان کیا کہ ان کے لیے بھی یہی قانون ہوگا کیا کہ بیٹھے میں نہیں اس کے خلاف ورزی کر بیٹھے کیلین پھران میں سیجھتے تھے مسلمانوں نے اس سے گمان کیا کہ ان کے لیے بھی یہی تانون ہوگا گئین پھران میں سیاستے خوں میں رکھتے ہوئے اس کی خلاف ورزی کر بیٹھے قرآن نے اسے اپنے میر کے ساتھ خیانت سے تعبیر کیا ہے۔ (البیان جاس کی خلاف ورزی کر بیٹھے قرآن نے اسے اپنے میر کے ساتھ خیانت سے تعبیر کیا ہے۔ (البیان جاس کی خلاف ورزی کر بیٹھے قرآن نے اسے اپنے میں رکھتے ہوئے اس کی خلاف ورزی کر بیٹھے قرآن نے اسے اپنے میں کے اپنے میں تھی خیانت سے تعبیر کیا ہے۔ (البیان جاس کی خلاف ورزی کر بیٹھے قرآن نے اسے اپنے میں کے دیں تھی خیانت سے تعبیر کیا ہے۔ (البیان جاس کی خلاف ورزی کر بیٹھے کیوں کے اسے اپنے میں کے دیان کے اسے اسے خوائن کے اسے کی خلاف ورزی کر بیٹھے کی کو اس کے اسے کیوں کے دیان کے اسے کیوں کی کر بیٹھے کے دیان کے اسے کر کو اس کی خلاف کی کے دینے کو کر بیٹھے کے دیان کے کر بیٹھے کی کر کر بیٹھے کی کر ان کی کر کر بیٹھے کیا کہ کر کے دیان کے کر بیٹھے کی کر ان کی کر کر کر بیٹھے کی کر کر بیٹھے کر کر بیٹھے کر کر بیٹھے کر کر بیٹھے کر کر کر بیٹھے کر بیٹھ

### تنصره:

غامدی صاحب کا خیال ہے کہ رات کے افطار کے بعد روزہ رکھنا صحابہ نے خود سے شروع کیا تھا چنا نچہ اس نے اوپر تفسیر میں اپنے خیال کے مطابق کا لفظ استعال کیا ہے جاوید غامدی کا یہ خیال محمط بنی کا فظ استعال کیا ہے جاوید غامدی کا یہ خیال محمل غلط ہے اور یہ تفسیر بھی غلط ہے وہ مفسرین جوا کثر صحابہ کے شاگر دہیں یا خود صحابہ میں سے ہیں مثلاً حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ یا ان کے شاگر دمجا ہد وعطاء سعید بن جبیر طاوس سالم وعبد الله وعمرو بن دینار وحسن وقادہ وزہری وضحاک ابراہیم نحفی وسدی اور عطاء خراسانی اور مقاتل بن

حیان وغیرہ سب کی تفییراس طرح ہے کہ بیاللہ تعالی کی طرف سے مسلمانوں کے لیے رخصت اتری ہے اوراس پابندی کواٹھالیا گیا جوابتداءاسلام میں تھی وہ اس طرح کہ کوئی تحض جب روز ہ افطار كرتا تفاتو عشاءكى نمازتك كهانا بيناجائز هوتاتها بإسوجان تك جائز هوتا تفااس سے يهلے اگر كوئى سوجا تاتو كيمركها ناحلال تبيس رمتا تفاجب عشاء كاوفت موجا تايا كوئى اس سے بہلے سوجا تاتو بجراكلي رات تك كھانا حرام ہوجاتا تھا اس وجہ سے بردي مشقت تھي بلکہ اس ميں بعض صحابہ سے خلاف ورزی ہوئی تھی حتی کہ حضرت عمر فاروق کے ساتھ اس طرح واقعہ پیش آیا انہوں نے أتخضرت كے سامنے شكايت كى ۔حضرت صرمه بن قبس رضى اللّه عنداوركعب بن مالك سے بھى اس طرح علظی ہوگئی تب اللہ تعالیٰ نے اس تھم کواٹھالیا اب ناظرین غور کریں بیاسلام کا تھم تھایا صحابہ نے بہودکود مکھ کرخود سے ایک یابندی اینے آپ پرلگائی تھی؟ آنحضرت کی موجودگی میں حاشا وكلاصحابهاس طرح كرسكته يتضحالا نكهوه ابك ابك كقل وحركت كواسخضرت صلى التذعليه وسلم سے لیتے تھے جمہور مفسرین کو چھوڑ کرخو دساختہ تفسیر کرنے کا یہی انجام ہوتا ہے جناب مودودی صاحب اور دیگرخود ساختہ مفسرین نے مجھی اس آیت کی اسی طرح وہم پرمبنی تفسیر لکھدی ہے حالانكه قرآن كى آيت 'أحلَّ لكم ''كتمهارے ليے بيطال كيا گيا كى آيت كااسلوب كلام توبير ہے کہ بیرمت کے بعد حلت کا اعلان ہے پھراس کے بعد 'انکے مکنتم تحتانون ''کے جملہ ہے صاف معلوم ہوتا ہے کہ خیانت تو ایک جرم کا نام ہے اگر بیحلال تھا تو اس کےخلاف کرنے کو خیانت کیوں کہا؟ خلاصہ بیر کمفسرین نے تیج لکھا ہے اور غامدی صاحب کی تفسیر غلط ہے ان آ بیوں میں غامدی صاحب نے ایک اور غلطی بھی کی ہے، وہ لکھتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ کھانے ینے اور بیو یوں کے پاس جانے کی بیاجازت صبح صادق کے اچھی طرح نمایاں ہوجانے تک ہے اس وجهه معمولی نقزیم و تاخیر پرایی یا دوسروں کے روزے مشتبہ قرار دیے بیٹھنا کسی طرح سیجے (البيانص:۲۰۰)

#### تنجره:

غامدی صاحب کومعلوم ہونا چاہیے کہ ضبح صادق کے واقع ہوجانے کے بعد ایک منٹ بھی ایسا نہیں ہے جس میں کھانا کھایا جائے یا جماع کیا جائے ضبح صادق سے پہلے اذان جائز نہیں اوراذان کے بعد کھانا پینا جائز نہیں دار ومدارضح صادق پر ہے اللہ کی کتاب کا بھی بہی اعلان ہے اب غامدی صاحب نے یہ گئجائش کہال سے نکالی ہے کہ معمولی تقدیم یا تا خیر ہے کہ جہیں ہوتا؟ ان کے پاس کیا دلیل ہے دلیل کے بغیر کیا مسلمانوں کے روز وں کو خراب کرنے کے لیے تفسیر لکھ ذالی؟ ان کو تفسیر بالرائے لکھنے کے جرم کی مزاہو سکتی ہے۔

## جاویدغامدی کی ملطی ۲۲

﴿ وَقَاتِلُو هُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتُنَةٌ وَّيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ﴾ (بقره:١٩٣)

غامدی صاحب نے اپنے مطلب کے لیے بیر جمہ کیا ہے اورتم یہ جنگ ان سے برابر کیے جاؤ یہاں تک کہ فتنہ ہاتی ندر ہے اور دین (اس سرزمین میں)اللہ ہی کا ہوجائے۔

غامدی صاحب نے اس آیت کی تفییراس طرح لکھی ہے، اس کا مطلب ہیہ کہ جس قال کا تھم یہاں دیا گیا ہے اس کی غایت صرف بینہیں ہے کہ جج کی راہ میں قریش کی مزاحمت ختم کردی جائے بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یہ بھی ہے کہ (۱) فتنہ باقی ندر ہے (۲) اور سرز مین عرب میں دین صرف اللہ ہی کا ہوجائے قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو جنگ کا تھم انہی دومقاصد کے لیے دیا گیا ہے۔ (البیان جاس ۲۰۱۱)

اس کے بعد آگے غامری صاحب لکھتے ہیں کہ اس دوسرے مقصد کے لیے تال اب نیانہ کے لیے تمال اب نیانہ کے لیے تمال اب نیانہ کے لیے تم ہو چکا ہے۔ (البیان ص: ۲۰۷)

### Marfat.com

### نتصره:

جاویدغامدی صاحب نے مندرجہ بالاعبارت میں ایک علطی میری ہے کہ انہوں نے یہاں جے کے راستے میں قریش کی مزاحمت کوختم کرنا جہاد کے مقاصد میں شارکیا ہے ریہ بات اپنی جگہ تھے ہے کہ جہاد سے عام امن آجا تا ہے جاج کرام کے اسفار کے راستے محفوظ ہوجاتے ہیں اور بیقصود بھی ہے لین بہاں جہاد کا ذکر حجاج کے راستوں کی حفاظت کی وجہ سے بہیں کیا گیا ہے جہاد کا حکم تو ہجرت کے ساتھ متصل آیا تھا جو دوہجری سے پہلے تھا اور جج کا حکم رائج قول کے مطابق نوہجری کو آیا تھا تو جہاد کی ان آیات کو جے کے ساتھ جوڑنا غامدی صاحب کی علطی ہے لیکن غامدی صاحب نے چونکہ 'الاهله'' کامطلب جاندوں کے بجائے اشہراکحرم کی طرف موڑ دیا ہے لہذا ان کومجبوراً کہنا پڑا کہ جہاد کی غایت جے کے راستوں میں قریش کی مزاحمت ختم کرنا تھا بہر حال ان آیات میں جہاد کی غایت کے لیے دو چیزوں کا ذکر ہوا ہے ایک بیر کہ دنیا سے فتنہ وفساد ختم ہوجائے فتنہ کا تعلق اگر عقیده بسے ہوتو وہ شرک ہے اور شرک تب ختم ہوگا کہ اسلام کو قبول کیا جائے یامسلمانوں کے سامنے کا فروں کی طاقت مغلوب ہوجائے جہاد کی غایت کے لیے دوسری چیز ہیہ ہے کہ دین ململ طور براللہ کے لیے ہوجائے بیدوسری چیز فی الحقیقت کوئی الگ چیز نہیں ہے بلکہ پہلی چیز سے حاصل شدہ نتیجہ ہے۔

مطلب بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے مقابلے میں بطور غالب اور بطور توت کوئی دین ہاتی نہ رہے جور ہے تو مغلوب رہے ۔ غاندی ماحب بین اگر کوئی باطل ند جب باتی بھی رہے تو مغلوب رہے ۔ غاندی صاحب نے یہاں دوسری غلطی یہ کی ہے کہ اس نے دین اسلام صرف اللہ ہی کا ہوجائے کے ساتھ یہ جملہ لگادیا کہ 'سرز مین عرب میں دین صرف اللہ ہی کا ہوجائے'۔

اس سے غامدی صاحب بیہ بات نکالنا چاہتا ہے کہ اسلام کا غلبہ اور جہاد کا تھم صرف سرز مین عرب کے لیے ہے اس کے لیے ہے اس کے باہر دنیا کے لیے ہیں ہے چنا نچہ اس نے اگلی عبارت میں صاف لکھا ہے کہ

اس دوسرے مقصد کیلئے قبال اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے۔ جاوید غامدی صاحب اور اس کے پیروکاروں کا بہی عقیدہ ہے کہ جہاد کا حکم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اور جزیرے عرب يراسلام كے غلبے تك محدود تھا جب وہ حاصل ہوگيا تو اب جہاد ہميشہ كے ليختم ہو چكا ہے اس مقصد کے لیے غامدی نے بیغلط ترجمہ کیا کہ دین اس سرزمین میں اللہ ہی کا ہوجائے حالانکہ قرآن کی آیت میں اس طرح کوئی شخصیص نہیں ہے غامدی کو کیاحق حاصل ہے کہ وہ قرآن کی مطلق آیت میں تحدید و تخصیص کررہاہے بہی عقیدہ قادیا نیوں کا ہے اور بہی عقیدہ بددینوں کا ہے حالانكه قرآن وحديث كى نصوص ميں كوئى تخصيص وتحديد نہيں ہے بلكه احاديث ميں قيامت تك جہاد کے جاری رہنے کے واضح احکامات موجود ہیں پھرخلفائے راشدین اور صحابہ نے جزیرۂ عرب سے نکل کرشام کی سرز مین میں ہزاروں جنگیں لڑیں مصر میں جنگیں ہوئیں دیار بکر سے ہوتے ہوئے صحابہ کرام عراق تک جہاد کرتے جلے گئے پھرافغانستان تک جہاد کے لیے گئے پھر تالجين اور تنع تابعين نے مسلسل جہاد کيا اندلس فنح کيا افريقه فنح کيا ہندوستان فنح کيا اور قیامت کے قریب حضرت عیسی ومہدی کی معیت میں مسلمان دجال کے مقابلے میں لڑیں گے مچردین اسلام خالص دین اسلام رہ جائے گا اور غامدی جلتا رہے گا۔ غامدی نے اپنے اس خود ساختهٔ کلام سے دسیوں احادیث کا انکار کیا ہے۔

جاوبدغامدي كي لطي ٢٢

﴿ وَأَتِمُوا الْحَجُّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ (القره: ١٩٥)

اور بورا كروج اورعمره اللدك واسطي

جناب غامدی صاحب نے اس آیت کی تفسیر میں اپنا غلط عقیدہ اور نظریہ بیان کیا ہے چنانچہوہ
لکھتے ہیں،ان عبادات کا ذکر یہاں جس طریقے سے ہوا ہے اس سے واضح ہے کہ اہل عرب کے
لیے یہ کوئی اجنبی چیزیں نہ تھیں ان کی تاریخ سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ جج وعمرہ کے

### Marfat.com

مناسک اور حدود و آداب سے وہ پوری طرح واقف تھے اس میں شبہیں کہان میں بعض بدعات انہوں نے داخل کر دی تھیں کیکن وہ جانے تھے کہ بیر عبادات کیا ہیں (البیان ص:۲۱۱)

### ننصره:

غاری صاحب اوران کے شاگر دچونکہ احادیث کا انکار کرتے ہیں اس کیے احادیث کے حوالہ اور تنصیلات کے بجائے وہ کہتے ہیں کہ قرآن نے جن احکامات کو بیان کیا ہے عرب وہ پہلے سے بچھتے سے صرف قرآن نے نام لیا کہ رقح یاصلوۃ یا زکوۃ یاصوم یا بیوعات وغیرہ ادا کیا کر وتو ان احکامات کے نام کو سنتے ہی عرب پوری تفصیل جانے سے اس کیے صرف قرآن کا فی شافی ہے احادیث کی ضرورت نہیں ہے۔ غامدی صاحب نے اپنایہ غلط عقیدہ بار بار اپنی تفییر میں بیان کیا ہے بیا تنا غلط نظریہ ہے جس کی غلطی آسان کے سورج کی طرح روثن اور پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہے ای نظریہ کے پیش نظر غامدی گروپ پوری شریعت کے باغی ہیں غامدی صاحب نے دھو کہ دینے نظریہ کے لیے ای کہ کا جادیث کا منکر نہیں ہے ورنہ غامدی صاحب کی صفحت دھوکہ دینے مصل دکر کیا ہے وہ محض دھوکہ ہے تا کہ لوگوں کو کہ سکیں کہ غامدی احادیث کا منکر نہیں ہے ورنہ غامدی صاحب کی اس پوری تفییر میں انہوں نے حدیث کی طرف مؤکر بھی نہیں دیکھا الا فی عدۃ مواضع قلیلة

# جاوبدغامدی کی غلطی ۲۸

﴿ اَلَهُ تَوَ اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوا مِنُ دِيَارِهِمُ وَهُمُ ٱلُوثُ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَخْيَاهُمُ ﴿ لِللَّهُ مَوْتُوا ثُمَّ أَخْيَاهُمُ ﴾ (بقره: آيت: ٢٣٣)

جاوید غامدی نے اپنے مطلب کا بیر جمہ کیا ہے، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تنے اور موت کے ڈرسے اپنے گھر چھوڑ کران سے نکل کھڑے ہوئے اس پراللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مردے ہو کر جیو، پھر اللہ نے انہیں دوبارہ زندگی عطا کی ، اس ترجمہ میں غامدی صاحب نے ایک غلطی میری ہے کہ مردے ہوکر جیو کے ترجمہ سے ان کا مطلب میہ کہ میرلوگ

حقیقت میں مرے بہیں ہتھے بلکہ ان کی زندگی موت کی طرح ذلت آمیز بن گئی تھی دوسری غلطی ہیہ کی کہانمی دوبارہ زندگی عطا کی سے غامدی بیتاثر دیتا ہے کہان کو دوبارہ قومی حیثیت سے ترقی عطا کی چنانچہوہ اس آیت کی تفسیر میں تکھتے ہیں ،اصل میں لفظ مُسو تسو اآیا ہے لیعنی مرجاؤ ریو می حیثیت ہے ذلت اور نامرادی سے تعبیر ہے' ٹُٹھ اَنحیَا اُھُمُ'' بیزندگی اسی قانون کے مطابق دی گئی جس کا ذکر او پر ہواہے کہ بنی اسرائیل نے توبہ واستغفار کرکے از سرنو ایمان واسلام کی راہ اختيار كى توالله نتعالى نے بھی اس كے صلے ميں آئبيں قومی حيثيت سے از سرنو زندہ كر ديا اور دشمنوں کے مقابلے میں عزت وسر بلندی عطافر مائی۔ (البیان ص:۲۲۲)

#### تنصره:

غامدی کے الفاظ بچھے دیے دیے ہیں مگر امین احسن اصلاحی نے صاف صاف کھدیا ہے کہ ''مُوتُوُا''سےمرادبیہوشؓ ہے یااخلاقی موت اور تنزل مراد ہے اور اَحْیَساهُمْ سے ٹی زندگی ٹی تحریک نیا جذبہ مراد ہے چنانچہ اصلاحی صاحب کے شاذنظر مینمبرے اکے تحت میں نے سب کچھ کھدیا ہے اور مفسرین کی سیجے تفسیر بھی لکھدی ہے کہ وہائی مرض کے خوف سے یا دشمن کے خوف سے بیدن ہزارلوگ گھروں کو چھوڑ کر بھا گے نتھے اللہ تعالیٰ نے موت دیدی تا کہ بیا تھا بم ہوجائے كموت صرف جہاد سے بیں بلكه دوسرے اسباب سے بھی آتی ہے۔ وہاں میں نے بیخ الہند رحمہاللّٰد کا تیجے ترجمہاور تیجے تفسیر بھی بیش کی ہے اس کی طرف رجوع کرنا جا ہیے۔

## جاوبدغامدي كيملطي ٢٩

﴿ وَاسْتَشْهِ لُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ فَإِنْ لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَأْتَان مِمَّنُ تَرُضُونَ مِنَ الشُّهَدَآءِ أَنْ تَضِلُّ اِحُدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحُدَاهُمَا الْأَخُرِى ﴾ (بقره:٢٨٢) ترجمه: اورگواه کرودوشاېداييخ مردول ميں سے پھرا گرنه ہوں دومرد توايک مرداور دوعورتيں ان لوگوں میں سے کہ جن کوتم پیند کرتے ہو گواہوں میں تا کہ اگر بھول جائے ایک عورت ان میں

### Marfat.com

سے تویادولا دے اس کودوسری (ترجمہ تیخ الہند)

چونکه قرآن کریم میں مردول اور عورتول کی گواہی میں واضح فرق ہے کہ اگر ایک مرد ہوتو گواہی کا نصاب بورا کرنے کیلئے دوسرے مرد کی جگہ دوعور توں کی گواہی معتبر ہوگی ایک عورت کی گواہی معتبر تہیں ہے قرآن مجید میں چونکہ اس آیت میں تصریح ہے کہ ایک مرد کے مقابلے میں دوعورتوں کا ہونا ضروری ہے ورنہ کواہی معتبر ہیں ہوگی تو غامدی صاحب نے اس آیت میں مختلف صور تیں اور مختلف شکلیں بنائی ہیں اور کہاہے کہ ایک گواہی واقعاتی ہوتی ہے اور دوسری گواہی دستاویزی ہوتی ہے اس آیت کالعلق واقعاتی شہادت سے ہیں ہے بلکہ اس کالعلق دستاویزی شہادت سے ہے چنانچه غامدی صاحب این تفسیر میں لکھتے ہیں "اس آیت میں گواہی کا جوضابطہ بیان ہواہے اس کے بارے میں دوباتیں واضح وتنی جا ہے ایک میکروا فعاتی شہادت کے ساتھ اس ضالطے کا کوئی تعلق ہیں ہے بیصرف دستاویزی شہادت سے متعلق ہے ہرتھی جانتاہے کہ دستاویزی شہادت کے لیے گواہ کا انتخاب ہم کرتے ہیں اور اتفاقی شہادت میں گواہ کا موقع پرموجود ہونا ایک اتفاقی

غامدی صاحب مزید لکھتے ہیں کہ دوسری بات ہیکہ اس آیت کے موقع کی اور اسلوب بیان میں اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اسے قانون وعدالت سے متعلق قرار دیا جائے اس آبیت میں عدالت كومخاطب كرك بيربات تبين كبي تني كداس طرح كاكوئي مقدمه أكربيش كياجائ تومدى سے اس نصاب کے مطابق گواہ طلب کرو۔ (البیان ص: ۲۰۰۷)

جناب غامدی صاحب نے اپنی تصنیف البر ہان میں مکمل وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ ایک مرد کے مقالبے میں دوعورتوں کا قانون شہادت قرآن کی ندکورہ آبیت سے ثابت تہیں ہوتا ہے جاوید غامدی صاحب نے ایپے منشور کے صفحہ ۱۸ ایر بھی قانون شہادت سیمتعلق بہت بچھ لکھا ہے میں

نے اس پرمواخذہ بھی کیا ہے اور بینات میں شائع بھی ہوگیا ہے اور' جاوید غامدی کامنشور' کے نام سے ایک کتاب بھی چھاپ کرشائع کیا ہے اس کتاب کے چندمندر جات قار کین کے سامنے بیش کرنا چاہتا ہوں ملاحظہ فرما کیں:

### قانون شھادت ہے متعلق غامدی صاحب کانظر ہیہ

" حدود وتعزیرات "کے بڑے عنوان کے تحت دفعہ ہے گئمن میں قانون شہادت کے متعلق اپنے منشور کے ص: ۱۸ بر جناب غامدی صاحب لکھتے ہیں کہ" مشادت کے معاطے میں بھی یہ حقیقت سلیم کی جائے کہ حدود وتعزیرات، قصاص ودیت، مالی حقوق، نکاح وطلاق، غرض یہ کہ تمام معاملات میں یہ قاضی کی صواب دید پر ہے کہ دہ کس کی گواہی قبول کرتا ہے اور کس کی گواہی قبول نہیں کرتا، اس میں عورت اور مردکی کو گئی تخصیص نہیں ہے عورت اگر اپنے بیان میں الجھے بغیر واضح طریقے پر گواہی دیتی ہے تو اسے تحض اس وجہ سے ردنہیں کردیا جائے گا کہ اس کے ساتھ کوئی ورسری عورت یا مرزمیں ہے اور مردکی گواہی میں اگر اضطراب وابہام ہے تو اسے تحض اس وجہ سے دوسری عورت یا مرزمیں ہے اور مردکی گواہی میں اگر اضطراب وابہام ہے تو اسے حض اس وجہ سے قبول نہیں کیا جائے گا کہ وہ مرد ہے عدالت اگر گواہوں کے بیانات اور دوسرے قرائن وحالات کی بنا پر مطمئن ہوجاتی ہے کہ مقدمہ ثابت ہے تو وہ لامحالہ اسے ثابت قرار دے گی اور وہ اگر مطمئن نہیں ہوتی تو اسے بیش حاصل ہے کہ وہ دس مردوں کی گواہی کو بھی قبول کرنے مطمئن نہیں ہوتی تو اسے بیش حاصل ہے کہ وہ دس مردوں کی گواہی کو بھی قبول کرنے سے انکار کردے

#### ننجره:

غامدی صاحب نے اپنے منشور کی فدکورہ عبارت میں واضح طور پرمسلمانوں کے سارے اسلامی احکام اور معاملات کو جوں کے حوالے کر دیا ہے اور جوں کو کسی شریعت وقانون کا پابند نہیں رکھا بلکہ سب بچھان کی صواب دید پر چھوڑ دیا ہے کہ جج جو بچھ کرنا چاہتا ہے ان کو کمل اختیار ہے کہ کسی کی گواہی قبول کرے یا رد کرے گواہ عورت ہویا مرد ہوکوئی فرق نہیں ہے بیا عامدی صاحب کی گواہی قبول کرے یا رد کرے گواہ عورت ہویا مرد ہوکوئی فرق نہیں ہے بیا عامدی صاحب کی

### Marfat.com

بہت بری گراہی ہے اس طرح اس نے شریعت مقدسہ کے اصول وقو اعدکو معطل کر کے پارہ پارہ کردیا ہے حالانکہ قاضی مسلمانوں کے اسلامی حاکم کی طرف سے شریعت کے اسلامی فیصلوں پر مقرر ہوتا ہے اور شریعت کے ہرضا بطے کا پابند ہوتا ہے اس کا منصب اتنا حساس ہے کہ وہ غصہ کی حالت میں یا قضاء حاجت کی ضرورت کی حالت میں یا بحوک و بیاس کی حالت میں فیصلہ نہیں ساسکتا ہے کیونکہ ان احوال میں ان کی گرفت شری مسئلہ پر مضبوط نہیں ہوتی ہے مبادا غلط فیصلہ نہ کر بیٹھے، قاضی کو شریعت نے قطعاً آزاد نہیں چھوڑا ہے کہ وہ اپنی صواب دید پر فیصلے سنایا کرے بلکہ اس کوسب سے پہلے قرآن بھر سنت بھراجاع امت کے فیصلوں کے پابند بنایا ہے چنا نچہ تر ذکی اور ابوداؤدکی روایت اس طرح ہے:

عَنُ مُعَاذِ بُن جَبَلٍ رَضِى اللهُ عَنُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَهُ إِلَى الْيَهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَهُ فَانَ لَيْ مَنِ فَالَ اَقْضِى بِكِتَابِ اللهِ قَالَ فَإِنُ لَى الْيَهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنُ فَإِنُ لَمْ تَجِدُ فِى سُنَةٍ رَسُولِ اللهِ؟ قَالَ فَبِسُنَّةٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنُ لَمْ تَجِدُ فِى سُنَّةٍ رَسُولِ اللهِ؟ قَالَ اَجْتَهِدُ رَائِى وَلاَ آلُو قَالَ فَصَرَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى صَدُرِهِ وَقَالَ المُحمَدُ لِلهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى صَدُرِهِ وَقَالَ المُحمَدُ لِلهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى صَدُرِهِ وَقَالَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى صَدُرِهِ وَقَالَ الْحَمُدُ لِلهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى صَدُرِهِ وَقَالَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى صَدُرِهِ وَقَالَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى صَدُرِهِ وَقَالَ الْحَمُدُ لِلهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى صَدُرِهِ وَقَالَ الْمَحْمُدُ لِلهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى صَدُرِهِ وَقَالَ المَحْمُدُ لِلهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى صَدُرِهِ وَقَالَ المُحَمُدُ لِلهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى صَدُرِهِ وَقَالَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَي اللهُ وَلَوْهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

حضرت معاذبن جبل رضی الله عنه سے روایت ہے کہ جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ان کو (قاضی بناکر) یمن بھیجا تو ان سے پوچھا کہ جب تمہارے سامنے کوئی قضیہ پیش ہوگا تو تم کس طرح فیصلہ کروگا انہوں نے کہا کہ میں کتاب الله کے موافق فیصلہ کروں گا آنخضرت نے فرمایا کہ تمہیں اگر وہ مسئلہ (صراحة) کتاب الله میں نہ ملا؟ انہوں نے فرمایا کہ بھرسنت رسول الله (حدیث نبوی) کے مطابق فیصلہ کروں گا فرمایا کہ اگر تمہیں وہ مسئلہ سنت رسول الله میں بھی (صراحة) نہ ملا؟ انہوں نے کہا کہ پھر میں این رائے سے اجتحاد کروں گا اور اس میں کوتا ہی نہیں کروں گا جھزت معاذ فرماتے ہیں این رائے سے اجتحاد کروں گا اور اس میں کوتا ہی نہیں کروں گا جھزت معاذ فرماتے ہیں

کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک معاذ کے سینے پر مارا اور فر مایا تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے رسول اللہ کے قاصد (معاذ ") کو اس چیز کی توفیق عطاکی جس سے اللہ کارسول راضی ہوا (ترندی ابوداؤد)

شہادت اور گواہی ہے متعلق قرآن کی آیت اس طرح ہے:

﴿ وَاسْتَشْهِ دُوا شَهِينَدَيْنِ مِنُ رِّجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامُرَأْتَانِ مِمَّنُ تَرُضُونَ مِنَ الشُّهَدَآءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذِّكِرَ إِحْدَاهُمَا الْأَخُراى ﴾ تَرُضُونَ مِنَ الشُّهَدَآءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذِّكِرَ إِحْدَاهُمَا الْأَخُراى ﴾

(سورة بقره:۲۸۲)

ترجمہ: اور گواہ کرو دوشاہدا ہے مردول میں سے پھرا گرنہ ہوں دومر دتو ایک مرداور دو عورتیں ان لوگوں میں سے کہ جن کوئم پیند کرتے ہو گواہوں میں تا کہ اگر بھول جائے ایک (عورت) ان میں سے کہ جن کوئر دیاں کودوسری'۔

شیخ الہندر حمہ اللہ ترجمہ کے بعداس آیت کی مختصر تفسیر میں اس طرح فرماتے ہیں اور تم کو جا ہیے کہ اس معاملہ پر کم سے کم دوگواہ مردوں میں سے یا ایک مرداور دوعور تیں گواہ بنائی جا کیں اور گواہ قابل بیند بعنی لائق اعتبار اور اعتماد ہوں (تفسیر عثانی ص: ۱۱)

قرآن عظیم کی بیدواضح آیت ہے جس میں مرداور عورت کی گواہی کا معیار بیان ہوا ہے تمام مفسرین نے اس کی تفسیر میں کوئی شک نہیں کیا اور نداس میں شقیں بنا کراس فرق کوختم کرنے کی کوشش کی ہے ندمحد ثین نے مردوں اور عورتوں کی گواہی کے اس فرق کا انکار کیا ہے۔ اور ندفقہاء کرام نے محصادت کے اس نصاب پر کلام کیا ہے آخر میں غامدی صاحب تشریف لائے تو اس نے مغرب اور پورپ کوخوش کرنے کے لیے اس واضح آیات میں اگر چہ گر چہ اور ایں چنیں وآنچناں شروع کردیا اور باطل تاویلیں اختیار کیس اور فقہاء کرام پر ناتیجی کا فتوی لگا دیا اور کہا کہ ''اس آیت سے فقہاء کا استدلال ہمار بے نزد یک دووجوہ سے کی نظر ہے ایک بید کہ واقعاتی شھا دت کے ساتھ اس آیت کا سرے سے کوئی تعلق ہے۔ (برھان عرب اس کے ساتھ اس

#### Marfat.com

### ننجره:

میں غامدی صاحب سے بوچھتا ہوں کہ اس آیت میں قرآن مجید کے مخاطب اگر عدالت نہیں ہے تو آپ ہمیں بتائیں وہ کون لوگ ہیں جن کواللہ تعالی شرعی قضاوت کا تھم دے رہاہے اور پھر نصاب شہادت کی رہنمائی فرمار ہا ہے کیا غامری صاحب نے اس سے بیہ بھولیا ہے کہ بیان کے دفتر اور آفس کا معاملہ ہے؟ غور کرویہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جس کا تعلق خالص عدالت سے ہے کواہوں کی بات ہے قاضوں کو حکم ہے اور پھر نصاب شہادت کے بورے ہونے کی بات ہے آگر مردوں سے بینصاب بورانہیں ہوتا ہے تو بھر دوعورتوں سے اس نصاب کو بورا کیا گیا ہے بھراس کی وجہ بھی بتلائی گئی ہے کہ دوعور تیں ایک مرد کے مساوی کیوں ہیں اس میں عورت کی خلیقی كزورى كيطرف اشاره بهى كيا كيا ہے جس كى يورى تقصيل بخارى وسلم كى اس حديث ميں موجود ہے جس میں اسمحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کونا قصات عقل قرار دیا تو عورتوں میں سے ایک ہوشیار عورت کھڑی ہوگئی اور اس نے اس کی وجہ بو پھی تو استحضرت نے فرمایا کہ کیا دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہیں ہے عورتوں نے کہا ہاں اس طرح ہے تو آتخضرت نے فرمایا که بیان کی عقل کی کمزوری کی دلیل ہے۔

خلاصه بيركه غامدي صاحب نے قرآن مجيد كي نص قطعي ميں ردوبدل كيااحاديث مقدسه كا انكار كيا تمام مفسرين بيدالك راستداختياركياتمام فقهاء كي فقهي اجتهادات كوغلظ قرار ديا اوربيسب يجه دلیل کے بغیر کیا اس آیت کی انہوں نے جو پھے تفسیر تھی ہے اس میں انہوں نے کسی دلیل کی ضرورت محسوس تہیں کی آخران کے پاس کوسی بنیاد ہے جس کی بنیاد پروہ اتنی بڑی جرات کرتے

میں؟اللہ تعالیٰ تمام مسلم انوں کے ایمان کی حفاظت فرما نیں آمین۔

ہ خرمیں عرض ہے کہ سورت بقرہ سے متعلق جناب غامدی صاحب کی انتیس ۲۹ بردی غلطیوں کو میں نے اب تک واضح کر دیا ہے ان کے ترجمے کی غلطیوں کو میں واضح نہ کرسکا وہ الگ ایک برا

نتجره:

سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ غامدی کون ہے اور اس کے ''نزدیک'' کیا ہے جو لکھتا ہے کہ ''مارے نزدیک'' کیا ہے جو لکھتا ہے کہ ''مارے نزدیک' بھائی غامدی صاحب آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ آپ کی الگ فقہ مواور آپ کی تمام امت کے برعکس کوئی قابل احتر امرائے ہوعلاء اور فقہاء کی تفسیر و تحقیق کی اتباع کرو اس پر چلو بھلائی اس میں ہے کیونکہ فقہاء کرام کی تحقیق قرآن وحدیث کے عین مطابق ہے خلطی آپ کی ہے فقہاء کوغلط نہ کہوشاعر نے کہا

چوں بشنوی سخن اہل دل مگو کہ خطا است سخن شناس نئر دلبرا خطاء ایں جا است

یعنی جب اہل اللہ علاء و فقہاء کی بات سنوتو یہ نہ کہو کہ یہ غلط ہے میرے بیارے ہزرگوں کی بات نہ سمجھنا ہی آپ کی ہوی غلطی ہے، غامدی صاحب نے یہاں آیت میں بیتاویل کی ہے کہ اس شہادت کا تعلق دستاویزی شہادت ہو یا شہادت کا تعلق دستاویزی شہادت ہو یا واقعاتی شہادت کی آپ کی منطق ہوآ خرکار مقدمہ تو عدالت ہی کے پاس جائے گا وہ وہاں جائے ہو تال کرے گی کہ نصاب شہادت قرآن وحدیث کے مطابق کھمل ہے یا کمل نہیں ہے جب معاملہ ایسا ہے تو غامدی صاحب الگ الگ شقیں بنانے کی کوشش کیوں کررہا ہے اورا گرچہ گرچہ معاملہ ایسا ہے تو غامدی صاحب الگ الگ شقیں بنانے کی کوشش کیوں کررہا ہے اورا گرچہ گرچہ اورایں چنیں اور آس چناں سے کام کیوں لے رہا ہے غامدی صاحب دوسری تاویل کر کے لکھتے ہیں کہ آبت کے موقع وکل اور اسلوب بیان میں اس بات کی کوئی گئجائش نہیں ہے کہ اسے قانون وعد الت سے متعلق قرار دیا جائے اس میں عدالت کو مخاطب کر کے بیہ بات نہیں کہی گئی کہ اس طرح کا کوئی مقدمہ اگر پیش کیا جائے تو مدعی سے اس نصاب کے مطابق گواہ طلب کر و۔

طرح کا کوئی مقدمہ اگر پیش کیا جائے تو مدعی سے اس نصاب کے مطابق گواہ طلب کر و۔

Marfat.com

کام ہے اور ان کی چھوٹی تجھوٹی غلطیاں الگ ایک داستان ہے۔ جو وقت کے ساتھ ساتھ ہوئی مخت کا متقاضی ہے جاوید غامدی صاحب نے اپنی تغییر میں تو رات وانجیل اور یہود و نصار کی کے صحیفوں کا اچھا خاصا حصہ اپنی تغییر میں موقع بموقع نقل کیا ہے یا امین احسن اصلاحی کی تغییر تدبر قرآن سے وافر مقدار میں عبارات نقل کی ہیں ، غامدی صاحب کی اپنی تغییر ایک مہم کلام ہے جس کو پڑھنے سے نہیں لگتا ہے کہ بیا اللہ تعالی کی عظیم کتاب قرآن مجید کی تغییر ہے ہاں جہاں غامدی صاحب غلط راستہ اختیار کرتے ہیں اپنی تغییر میں غامدی صاحب نے احادیث کے نقیر کرتے ہیں اپنی تغییر میں ما نقات نہیں نے احادیث کے نقیر کو کرنے گئی ان کی تفییر ایک النفات نہیں کیا ہے اس وجہ سے بھی ان کی تفییر ایک ہے جات ہوں دور آئی ہے۔ اب سورۃ بقرہ کے بعد کیا ہے اس وجہ سے بھی ان کی تفییر ایک بیا حظفر ما نمیں۔

# بسم التدالر حمن الرجيم

### سورة العمران

جناب غامدی صاحب نے سورت بقرہ کی تفسیر میں موٹی موٹی انتیس غلطیاں کی ہیں جس کی تفصیل میں نے سورت بقرہ میں کھدی اب سورت آل عمران شروع ہورہی ہے دیکھئے کہ غامدی صاحب اس میں کتنی غلطیاں کریں گے۔

# جاويداحمه غامدي كيفلطي تمبروس

"السم" آل عمران کی آیت نمبرا کی غامدی نے بیز جمہ کیا ہے یہ سورت الف لام میم ہے جاوید غامدی نے بہاں یفطی کی ہے کہ انہوں نے ان حروف مقطعات کا ترجمہ کیا ہے حالانکہ بیحروف مقطعات میں سے ہے جواللہ تعالی اوراس کے رسول کے درمیان راز ہے امت محمد بیمیں کسی نے اس کا ترجمہ نہیں کیا ہے سلف صالحین کا مسلک بیہ ہے کہ وہ کہتے ہیں "السلسه أعسلم بسمراده اس کا ترجمہ نہیں کیا ہے سلف صالحین کا مسلک بیہ ہے کہ وہ کہتے ہیں "السلسه أعسلم بسمراده

متأخرین مفسرین نے ان کے اختالی مطالب کو بیان کیا ہے لیکن سب نے اعتراف کیا ہے کہ ربیہ ان حروف کے تاویلی معنی ہیں یقینی معانی نہیں ہیں۔اب سوال ریہ ہے کہ غامری صاحب نے ان حروف کویفینی معنی کیسے دیے ہیں اور بیتر جمہ کیسے کیا ہے کہ بیسورت الّے ہے دوسراسوال بیہ ہے کہ السب كے حروف چندد بگر سورتوں كى ابتداء ميں بھى آئے ہيں مثلاً سورت بقرہ سورت آل عمران سورت روم سورت سجده سورت عنكبوت سورت لقمان سب كی ابتدامیں الے کے حروف ہیں اگر رہے سورت کا نام ہے تو بیر کیسا نام ہے کہ سورت بقرہ کا نام بھی سورت الف لام میم ہے سورت آل عمران كانام بھى سورت الف لام ميم ہے سورت عنكبوت اورسورت روم كانام بھى سورت الف لام میم ہے سورت سجدہ کا نام بھی سورت الف لام میم ہے سورت لقمان کا نام بھی سورت الف لام میم ہے۔ جمہور کا راستہ چھوڑ کر غامدی صاحب نے قرآن کے ساتھ بید کیا تھیل بنا رکھا ہے؟ ادھر غامدی کے استاذ امین احسن اصلاحی صاحب فرماتے ہیں کہ اس کا ترجمہ ریہ ہے' بیرالف لام میم ہے' وہ مبتدا کومحذوف مان کر کہتے ہیں کہ بیالف لام میم ہے۔سوال بیہ ہے کہ الف لام میم تو نظر آرہے ہیں پھراللہ تعالیٰ کے عظیم کلام کا فائدہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں سے فرماتے ہیں کہ دیکھو بیرالف لام میم ہے اس سے بل سورت بقرہ کی ابتدا میں امین احسن اصلاحی صاحب اور جاوید غامدی صاحب دونوں کی تفاسیر میں اس لفظ پر بھر پور کلام ہو چکا ہے وہاں بھی ملاحظہ فرما تیں یہاں غامدی صاحب نے بچھمزید کلام بھی پیش کیا ہے لکھتے ہیں کہ سورت بقرہ کی طرح اس سورت کا نام بھی الف لام میم ہے اس کی وجہ رہے کہا ہے مضمون کے لحاظ ہے رہونوں سورتیں توام (لینی جرواں بھائی) ہیں اس نام کے معنی کیا ہیں اس کے متعلق اینا نقط انظر ہم نے سورت بقرہ کی آبیت نمبرا کے تحت تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔

### تنصره:

جاوید غامدی صاحب کا پی عجیب کلام ہے جب دوسورتوں کامضمون قریب قریب ایک ہوتو کیاان دونوں کا نام بھی ایک ہوجائے گا؟ پھرتو قرآن میں حوامیم سبعہ کے مضامین قریب قریب ایک جیسے ہیں پھران سات سورتوں کا نام بھی ایک ہونا چاہیے۔ غامدی صاحب کی یہ منطق تو سمجھ سے بالاتر ہے پھران سے بو چھا جائے کہ اگر ان سورتوں کا نام الف لام میم ہے تو پھر غامدی صاحب اپنی تفسیر میں نمایاں طور پران کوسورت بقرہ سورت آل عمران سورت ءوم سورت سجدہ اور سورت لقمان کیوں کہتے ہیں؟ جدت پسندی اور علیحدگی پسندی کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے سورت بقرہ کی ابتدا میں تفصیل کے ساتھ اس پر کلام ہو چکا ہے امین احسن اصلاحی صاحب اور جاوید احمد غامدی صاحب دونوں کی غلطی ایک جیسی ہے اور دونوں کی قفیر نا قابل اعتمادے۔

# جاويداحمه كي غلطي تمبراس

﴿ هُوَ الَّذِى أَنُزَلَ عَلَيُكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحُكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأَخَرُ مُتَشَابِهَاتِ ﴾ (آل عمران: 2)

جاوید غامدی صاحب اس آیت کی تفسیر میں یوں لکھتے ہیں اس سے مرادوہ آبیتیں ہیں جن میں آخرت کی نعمت میں است کی تفسیر میں است کی تفسیر میں است کی تفسیر میں است کی تفسیل اور تشبید کے انداز میں ہوا ہے (البیان ص: ۱۸۸)

#### تنصره:

جاوید غامدی صاحب نے متشابہات کومشابہات کے مفہوم میں سمجھ لیا ہے متشابہات کے بارے میں الدیاس اور کئی احمالات ہوتے ہیں اور بیان کی طرف سے پہلی غلطی ہے کیونکہ متشابہات میں التباس اور کئی احمالات ہوتے ہیں اور مشابہات میں ما ثلت اور موافقت ہوتی ہے متشابہات میں غامدی صاحب نے دوسری غلطی مید کی ہے کہ انہوں نے آخرت کے مغیبات اور آئھول سے اوجھل اشیاء کو متشابہات کہدیا ہے حالانکہ

مغیبات کا تشابهات سے کوئی نبست اور تعلق نہیں ہے اصل میں جاوید غامدی صاحب اور امین احس اصلاحی صاحب اور المین احس اصلاحی صاحب اور ان کے استاد حمید الدین فراہی صاحب کا یہ شتر کہ نظریہ ہے کہ قرآن مجید میں کوئی ایسا نفظ نہیں ہے جس کا معنی و مطلب کسی پر پوشیدہ ہو۔ یہ کلام البی ایسا ہے جو ہرا یک پر واضح ہے بیان ہے یہ فرقان ہے یہ میزان ہے لہذا اس میں کوئی ایسا جملہ نہیں ہے جس کا مطلب ہرا یک پر بالکل واضح نہ ہو۔ ان حضرات نے جب دیکھا کہ حروف مقطعات کے معنی پوشیدہ ہیں نفس معنی معلوم ہے اور خیم مراد معلوم ہے ای طرح شنا بہات کی دو مری قتم میداللہ، وجا در بک وغیرہ کے معنی مراد پوشیدہ ہیں آگر چنس معنی واضح ہیں اس صورت حال سے بید صرات پر بیٹان ہوگئے تو انہوں نے متشابہات کی دونوں قسموں کا انکار کردیا اور متشابہات کو معنی واضح کرنا شروع کردیئے تو حروف مقطعات کے معنی ہی کردیئے اور دو سری قتم کے متشابہات کو بھی واضح کرنا شروع کردیئے تو حروف مقطعات کے معنی ہی کردیئے اور دوسری قتم کے متشابہات کو بھی واضح کرنا شروع کردیئے تو حروف مقطعات کے معنی ہی کردیئے اور دوسری قتم کے متشابہات کو بھی واضح کرنا شروع کردیئے تو حروف مقطعات کے معنی ہی کردیئے اور دوسری قتم کے متشابہات کو بھی واضح کرنا شروع کردیئوں صاحب علی اس کی ایک کردیئوں کی تاذیفریئی ہیں ہے جناب امین ارکی کردیئوں کی کردیئوں کی آئیں نہرے کے خت شاذنظریات میں سے سورت آل عران کی آئیت نمبرے کے خت شاذنظریہ نمبر ۱۸ میں اس پر کھر پور کلام کیا ہے اس پر ایک نظر ضرور ڈالدینا جا ہے تا کہ پوری حقیقت سامنے آجائے۔

# جاوبدغامدي كي غلطي نمبر ٢٣

﴿ لاَيَتَخِذِ الْمُوْمِنُونَ الْكَافِرِينَ اَوْلِيَآءَ مِنُ دُونِ الْمُوْمِنِينَ ﴾ (آل عمران: ٢٨) عامدى صاحب نے بير جمه كيا ہے "ايمان والے اب مسلمانوں كوچھوڑ كران كافروں كو اپنا دوست نه بنائيں۔غامدى صاحب نے اس آیت کے ترجمہ میں الفاظ كاخيال نہيں رکھا ہے "اب" كالفظ آخر كس بنائيں۔غامدى صاحب نيز اس سے قرآن كالفاظ كے عموم كواوراس كے مفہوم كووقت حاضر كے ساتھ خاص كرديا گيا ہے جس سے پورى آیت كا مقصد بدل گيا ہے۔ شيخ الهندى صاحب نے اس طرح ترجمہ كيا ہے نہ بناويں مسلمان كافروں كودوست مسلمانوں كوچھوڑ كر۔ جاويد غامدى صاحب نے اس آیت كی تفسیر میں بھی غلطی كی ہے اوراس آیت میں خلص مسلمانوں كوچھوڑ كر۔ جاويد غامدى صاحب نے اس آیت كی تفسیر میں بھی غلطی كی ہے اوراس آیت میں خلص مسلمانوں كوچھوڑ كر۔ جاويد غامدى صاحب نے اس آیت كی تفسیر میں بھی غلطی كی ہے اوراس آیت میں خلص مسلمانوں كوشكوك منافقین قرار دیا ہے۔ چنانچہوں

ا پی تفسیر میں لکھتے ہیں'' یہ ان مسلمانوں کے لیے تنبیہ ہے جواینے ایمان کے تقاضوں کو ہمجھنے میں ابھی پوری طرح کیسن ہیں تھے اوراس مرحلے پر بھی (کیسن ہیں تھے) جبکہ یہودونصاری کے لیے اللہ کا فیصلہ صادر ہونے والا تھا۔ نہ صرف یہ کہ ان کی طرف میلان رکھتے تھے بلکہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ان کی ساز شوں میں ان کے آلہ کا ربن جاتے تھے (البیان جامن ہوں)

### ننجره:

اس آیت کی تفسیر میں جناب غامدی صاحب نے مخلص صحابہ کرام کومنافقین کے زمرہ میں داخل کر کے خش غلطی کی ہے یہاں قرآن کے الفاظ میں کوئی اشارہ یا قرینداییا نہیں ہے جس سے معلوم ہوتا ہو کہاس ہے کوئی خاص منافق مسلمان مراد ہیں عام مفسرین نے آیت کوعام مانا ہے اور کہا ہے کہ اس سے خلص مسلمان مرادين ليصة القرآن مولانا غلام الله خان رحمة الله عليه ابني تفسير مين لكصة بين "اس آيت مين مسلمانوں کو کا فروں ہے قطع تعلق کا حکم دیا جارہا ہے پہلے بیان فرمایا کہ مالک الملک معزُ ومذل اور قادرٌ مطلق صرف الله بي ہے اس ليے اس ير جمروسه ركھواور كافرول كى يرواہ نه كرو (جواہر القرآن جامن ١٣٩٠). تفسيرعثاني اورابن كثيراورروح المعاني سب نے اس آيت کو خلص مسلمانوں سے متعلق مانا ہے قر آن عظیم کی اصطلاح اوراسلوب کلام اورروئے تی بتا تا ہے کہ اس میں خطاب مخلص مسلمانوں کو ہے علماء اصول كاضابط بهي مه " " العبر ق لعُمُوم الألفاظ لا لِحُصُوص الوَاقِعَة "المِذايهال "ألُكَ الْبِرِينَ" سي مطلق كفارمراد ليه جائيس كاكر چددافعه كالعلق خاص يبود كے ساتھ ہو۔ بہرحال اس آیت میں میلطی اس نے ذرازیادہ واضح انداز میں امین احسن اصلاحی نے کی ہے میں نے امین احسن اصلاحی کے شاذنظر میدا کے تحت کافی تفصیل سے لکھا ہے اس کو ضرور و بھنا جا ہیے۔ جاويدغامدي كي علظي تمبرسوس:

﴿ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيُهَا زَكَرِيًّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا دِزُقًا﴾ (آلعمران: ٣٥) جاويدغامدى كاترجمه: جبزكريامحراب مين اس كے پاس جاتا تو دہاں الله كى عنايت و يَصَاتَها "غامد ك

صاحب نے اینے غلط مطلب تک پہنچنے کے لیے غلط ترجمہ کیا ہے اور رزق کا ترجمہ عنایت کے ساتھ کیا ہے اس کی تفسیر میں غامدی صاحب لکھتے ہیں اصل میں رذقے کے الفاظ آئے ہیں ان میں رزق سے مرادوہ حکمت ومعرفت ہے جواللہ کی طرف ہے کسی شخص کوعطا ہوتی ہے۔ (البیان جام:۳۲۲)

### نتجره:

غامدی صاحب نے آیت میں رزق کا ترجمہ 'عنایت' کے الفاظ سے کیا ہے اور تفسیر میں لکھا ہے کہ رزق سے مراد حکمت ومعرفت ہے دونوں جگہ غامدی نے علطی کی ہے بینے الہند نے آیت کا ترجمہ بیکیا ہے، جس وفت آتے اس کے پاس زکریا حجرے میں پاتے اس کے پاس کچھ کھانا۔ جاویدغامدی صاحب نے ظاہر قرآن کے ظاہرالفاظ کو چھوڑ کررز ق سے حکمت اورمعرفت لیا ہے بیمطلب قرآن کے اسلوب کلام کے بھی منافی ہے اور ظاہر الفاظ کے بھی منافی ہے اور تمام مفسرین کی تفاسیر کے بھی منافی ہے غامدی اور ان کے استاد امین احسن اصلاحی وغیرہ پوری جماعت کی بیکوشش رہتی ہے کہ قرآن ہے کوئی معجزہ وکرامت اور مافوق الفطرت چیز اگر ثابت ہوتی ہے تو ممکن حد تک اس کو چھیا یا جائے اور اس معجزاتی کراماتی کرشاتی عمل کوموڑ کر اس کی حقیقت کوسنح کردیا جائے اور اس کو مادی معنی پہنایا جائے یہاں بھی حضرت مریم کی کرامت کو غامدی صاحب نے چھیا کراس کوایک دوسرے مطلب میں ظاہر کردیا ہے۔ امین احسن اصلاحی صاحب نے اس پرزیادہ تفصیل سے کلام کیا ہے اس کے شاذنظر بینبر ۲۰ میں میں نے اس پر بھر پورکلام کیاہے وہاں دیکھ لیاجائے۔حضرت سید پوسف بنوریؓ نے اس تاویل برخوب تنقید کی ہے

### جاويدغامدي كيفلطي نمبرتهم

﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يَاعِيُسلَى إِنِّي مُتَوَقِّيُكَ وَرَافِعُكَ إِلَى ﴾ ( آلعمران:۵۵). غامدی صاحب نے اس آیت کا ترجمہ اس طرح کیا ہے'' اس وقت جب اللہ نے کہاا ہے عیسیٰ! میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تھے وفات دوں گا۔اورا پی طرف اٹھالوں گا۔

شیخ الہندمحود حسن رحمہ اللہ نے بیر جمہ کیا ہے جس وقت کہا اللہ نے اے بیسی امیں لے لول گا تجھ کو اور اٹھا لول گا اپنی طرف۔ جناب غامدی صاحب نے ترجمہ میں کہا ہے کہ اے بیسی میں نے فیصلہ کیا ہے ، قرآن عظیم کے س لفظ کا ترجمہ ہے؟ ترجمہ فیصلہ کیا ہے بیتر جمہ غلط ہے ' میں نے فیصلہ کیا ہے ' قرآن عظیم کے س لفظ کا ترجمہ ہے؟ ترجمہ میں غامدی صاحب نے دوسری غلطی میری ہے کہ تجھے وفات دول گا۔ اسی غلط ترجمہ کے بیش نظر عنامدی صاحب اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں۔

در بینی روح قبض کر کے نیراجسم بھی اپی طرف اٹھالوں گاتا کہ بیظالم اس کی تو ہیں نہ کرسکیں مسے علیہ السلام اللہ کے رسول تھے اور رسولوں کے بارے میں بیقانون اللہ کے قرآن میں بیان ہوا ہے کہ اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے اور جب تک ان کامشن پورا نہ ہو چائے ان کے دشمن ہرگز ان کو نقصان پہنچانے میں کامیا بہیں ہوتے۔ اسی طرح ان کی تو ہین و تذکیل بھی اللہ تعالی گوارانہیں کرتے اور جولوگ اس کے در بے ہوں انہیں ایک خاص حد تک مدت و بے کے بعد اپنے رسولوں کولاز مان کی دست بُر دسے محفوظ کردیتے ہیں۔

(البیان ص ۲۰۰)

### تتبصره:

غامدی صاحب نے یہاں اس آیت میں دانسۃ طور پراپے مطلب کے لیے ترجمۃ غلط کیا ہے اور کہا ہے کہ میں تجھے وفات دوں گا''مُتوَفِیْک ''وفسی یعنی سے ہے پوراپورالینے کے معنی میں آتا ہے تواس کا اصلی معنی اور مصداق پورالینا ہے موت کے لیے یہ مادہ ٹانوی طور پر استعال ہوتا ہے غامدی صاحب کاعقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیہے کہ دہ ہوفات باچکے ہیں اور زندہ آسانوں پر نہیں اللے اس نے موت کا ترجمہ کیا ہے، شخ الہند کا ترجمہ شاہ عبدالقادر کے ترجے کا اللے اس نے موت کا ترجمہ کیا ہے، شخ الہند کا ترجمہ شاہ عبدالقادر کے ترجمہ کیا ہے۔ شخ الہند کا ترجمہ شاہ عبدالقادر کے ترجمہ کیا ہے۔ غامدی کا یہ عقیدہ غلط ہے کہ حضرت عیسیٰ کی دوح قبض کر لی گئی اور پھران کے جسم کو آسانوں پر اٹھا لیا گیاان کے پاس لیا گیا سوال بیہے کہ غامدی صاحب کو کہاں سے معلوم ہوا کہ جسم کو آسانوں پر اٹھا لیا گیاان کے پاس

دلیل کہاں ہے؟ غامدی صاحب کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے جسم کی تو ہین کرنے کا خطرہ تھا اور سول کے جسم کی حفاظت کا وعدہ الند تعالی نے کیا ہے۔ سوال بیہ ہے کہ جس گھر میں حضرت عیسیٰ محصور ہو گئے تھے اور یہود نے ان کے شبہ میں اپنے آدی کو مارا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسانوں پراٹھالیا تو وہاں روح کہاں قبض ہوئی؟ اگر یہود نے اس موقع پر حضرت عیسیٰ کو مارا ڈالا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض فر مالی تو غامدی کا وہ بنیا دی وی کہاں چلا گیا کہوئی رسول قبل نہیں ہوا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول ہیں اور غامدی کے بیان کے مطابق وہ قبل ہو گئے روح قبض کرلی گئ اور جسم آسانوں پر اٹھالیا گیا غامدی صاحب کا بیہ متضاد دعویٰ اور کئی سوالات کوجنم لینے والا بیہ بیان وراصل اس عمل کی سز ا ہے کہ غامدی صاحب احادیث کو نظر انداز کر دیتے ہیں مضرین کی تفاسر کو دراصل اس عمل کی سز ا ہے کہ غامدی صاحب احادیث کو نظر انداز کر دیتے ہیں واضح شاہراہ کو چھوڑ مستر دکر دیتے ہیں واضح شاہراہ کو چھوڑ کر پگڑ نڈیوں میں چل پڑتے ہیں۔

بین پس اگریدوفات پاجائیس یا گل ہوجائیں تو کیا تم الٹے پاؤں واپس چلےجاؤگے؟

اس آیت میں آنخضرت کے قبل ہونے کا امکان بیان کیا گیا ہے اگر بینا ممکن ہوتا تو اس طرح بیان نہ ہوتا دوسری آیت سورت بقرہ کی آیت ہاس کا ایک ٹکڑا اس طرح ہے ﴿ أَفَ کُلَمُ مَا جَآءَ كُمُ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهُولُى اَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرُتُمُ فَفَوِيقًا كَذَبُتُم وَ فَوِيقًا تَقُتُلُونَ ﴾ کُمُ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهُولُى اَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرُتُم فَفَوِيقًا كَذَبُتُم وَ فَوِيقًا تَقُتُلُونَ ﴾ ترجمہ '' یعن ایک جماعت کوتم نے جھٹلا یا اور ایک جماعت کوتم نے قبل کردیا''۔

اس میں مستقبل کی خبر بھی ہے کہ یہود رسولوں کوتل کریں گے چنا نچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں مستقبل کی خبر بھی ہے کہ یہود رسولوں کوتل کریں گے چنا نچہ رسول اللہ علیہ وسلم کو یہود نے رسولوں کوقل کیا ہے چنا نچہ اس آئیت کا آخری حصہ اس طرح ہے ﴿ قُلُ لُو قَلُ قَلْدُ جَاءَ کُمُ رُسُلٌ مِنْ قَبُلِی بِالْبَیّنَاتِ وَ بِالَّذِی قُلْتُمُ فَلِمَ قَتَلُتُمُو هُمُ إِنْ کُنْتُمُ صَادِقِیُنَ ﴾ یہود نے رسولوں کوتل کیا ہے چنا نچہ اس رسولوں کو جوتم اری شرائط پر پورے اثر کر آئے تھے پھرتم نے اس کیوں قبل کی اس کے جو ہوتو بتا دوتم نے ان رسولوں کو جوتم ہاری شرائط پر پورے اثر کر آئے تھے پھرتم نے ان کوکیوں قبل کیا۔

بہر حال جاوید احمد غامدی صاحب نے جمہور مفسرین کاراستہ چھوڑ دیا تو اب الگ تھلگ ٹا مک ٹو ئیال مار کر قلابازیاں کھارہے ہیں انہوں نے حضرت عیسیٰ کی وفات کی بات کر کے دسیوں صحیح احادیث کا دیدہ دلیری سے انکار کر دیا اور دجال کے تعظیم حضرت عیسیٰ کی دسیوں جنگوں کا انکار کر دیا۔ پھر جوتفسیر لکھدی وہ محض تفسیر بالرائے ہے جوالگ بڑا جرم ہے تمام مفسرین ومحد ثین وعلاء وفقہاء ایک طرف اور غامدی صاحب ایک طرف کھڑے ہیں پھر تعجب اس پر کہ بالکل بلادلیل کھڑے ہیں۔

جاویدغامدی کی غلطی نمبره ۳:

( آلعمران آیت:۸۱)

﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِينَاقَ النَّبِيِّينَ ﴾

جاوید غامدی صاحب نے ترجمہ اس طرح کیا ہے (اور انہیں یاددلاؤ) جب اللہ نے نبیوں کے بارے میں ان سے عہدلیا۔ غامدی صاحب کا بیترجمہ نلط ہے انہوں نے اپنے مطلب کے لیے بیترجمہ کیا

ے ان کا مطلب اور مقصد رہے کہ رہے تھر و میثاق بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا کہ جب تمہارے یا س کوئی نبی آ جائے اور وہ حق پر ہوتو تم ان کی مددونصرت کرو گے اور اس پر ایمان لاؤ گے بیہ بات تو اپنی جگہ سے کہ بنی اسرائیل سے بہی مطالبہ تھا کہتم رسولوں کی تقید بق کرولین بہاں آبیت میں بیمطالبہ اوربه میثاق خودنبیوں سے لیا گیاتھا۔ سارے مفسرین یمی لکھرہے ہیں کہ بیر میثاق انبیاء کرام سے لیا گیا تھا اب معلوم ہیں کہ امین احسن اصلاحی اور غامدی صاحب کو کیا فکر پڑی ہے کہ مفسرین کی تفسیر سے الگ راسته اختیار کررہے ہیں غامری ساحب نے یہاں تفسیر تونہیں لکھی ہے لیکن آیات کا جوتر جمہ کیا ہے وہ اس تفییر کی روشنی میں ہے جوامین احسن اصلاحی کی تفییر ہے جس کا تذکرہ میں نے ان کے شاذ نظر بیا۲ کے تحت کیا ہے وہاں میں نے ابن کثیر وغیر مفسرین کی تفاسیر کے حوالے لفل کر دیئے ہیں اور سورت احزاب کی آیت ۸ کونل کیا ہے جس میں بالکل واضح ندکور ہے کہ بیع ہدو میثاق انبیاء کرام سے لیا كَيَا تَهَا چِنَا نِجِهِ هِ آيت السطر حَبِ ﴿ وَإِذْ أَخَذُنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِينَاقَهُمُ وَمِنُكَ وَمِنُ نُوْحٍ ﴾ الْخ شخ الہندنے بیز جمہ کیا ہے اور جب لیا ہم نے نبیول سے ان کا قرار اور بچھ سے اور نوح سے اور ابراہیم ے اور عیسیٰ سے جو بینا ہے مریم کا اور لیا ہم نے ان (نبیوں) سے گاڑھا قرار۔اس آیت کی تفسیر میں علامہ شبیراحمرعثانی یوں لکھتے ہیں لیعنی بیول وقرار کہا یک دوسرے کی تائیدوتصدیق کریگااور دین کے قائم كرنے اور حق تعالى كا پيغام پہنچانے ميں كوئى دقيقه اٹھاندر كھے گاسورت آل عمران ميں اس ميثاق كا · ذکر ہو چکاہے۔ (تفسیرعثمانی ص بہوہ)

سورت آل عمران میں آیت ۸۲ کے تحت حضرت عثاثی نے نہایت تفصیل سے نبیوں کے اس عہد و میثاق کا ذکر کیا ہے خلاصہ بید کہ جاوید غامدی نے یہاں غلط ترجمہ کیا ہے جو بیلکھا ہے کہ جب اللہ نے نبیوں کے بارے میں ان سے (بنی اسرائیل سے) عہد لیا، بیتر جمہ امین احسن اصلاحی کی غلط تفسیر کے بیش نظر غامدی صاحب نے یہاں کیا ہے البتہ کوئی تفسیر نہیں لکھی ہے۔ کسی دوسر سے مقام میں اپنے امام کی طرح تفسیر کھی ہوگی۔

# جاويدغامري كيفلطى نمبروس

﴿ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيم ﴾ (آل عران: ١٥)

غامدی صاحب نے بیرجمہ کیا ہے، اس میں کھی نشانیاں ہیں ابراہیم کامکن ہے۔ غامدی کا بیہ ترجمہ کیا ہے۔ اس میں نشانیاں ترجمہ ان کے اپنے مطلب کے لیے ہے جو غلط ہے۔ شخ الہند نے بیرجمہ کیا ہے اس میں نشانیاں ہیں ظاہر، جیسے مقام ابراہیم۔

غامدی صاحب نے جو ترجمہ کیا ہے وہ انہوں نے اپنے خاص مطلب کے لیے کیا ہے ان کاعقیدہ ہے کہ مشہور مقام ابراہیم کی کوئی حقیقت نہیں ہے بلکہ مقام ابراہیم سے مرادمسکن ابراہیم ہے جہاں حضرت ابراہیم تھہرے تھے اور وہ کعبداور حرم شریف ہے چنا نچہ غامدی صاحب مقام ابراہیم کی تفسیر میں لکھتے ہیں یعنی اس بات کی کھلی ہوئی نشانیاں ہیں کہ سید ناابراہیم کا بنایا ہوا گھر یہی ہے اس لیے قبلہ بھی اسی کو ہونا چاہیے اس کے بعد غامدی نے ان نشانیوں میں سے تین چیزوں کی طرف خاص اشارہ کیا ہے ایک رید کہ یہ مقام ابراہیم ہے الح

### تصره:

اس سے پہلے امین احسن اصلاحی صاحب کے شاذ نظر یہ نمبر ۱۱ میں مقام ابراہیم کی پوری بحث گزر چکی ہو ہاں امین احسن اصلاحی صاحب نے مقام ابراہیم کے پھر سے متعلق تاریخی اور حدیثی روایات اور تمام حقائق کو غیر صحح قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ مقام ابراہیم سے مراد مسکن ابراہیم ہے یہاں جاوید غامدی صاحب نے بھی ترجمہ میں یہی عقیدہ ظاہر کیا ہے جو تمام مفسرین کے برعس ایک الگ نظریہ ہاور اسلوب کلام اور اسلوب قرآن کا بالکل مخالف ہے کیونکہ فیدہ آیات بینات کی خمیر بیت اللہ کی طرف راجع ہاور یہی بیت اللہ جو مکہ میں اول بیت ہے جوابراہیم علیہ السلام نے بنایا ہے اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کے بوت کی نشانیاں ہیں ان میں ایک مقام ابراہیم ہے اور وہ وہ پھر ہے جس پر آپ نے علیہ السلام کے شوت کی نشانیاں ہیں ان میں ایک مقام ابراہیم کے قدموں کا نشان ہے ۔ علامہ ابن کھڑے ہو کر بیت اللہ کو تھیر کیا تھا اور اس پھر میں حضرت ابراہیم کے قدموں کا نشان ہے ۔ علامہ ابن

کثیرمقام ابراہیم کی تفسیر میں لکھتے ہیں:ای ف منھن مقام ابر اھیم آیات بینات میں سے ایک مقام ابراہیم کی تفسیر میں لکھتے ہیں:ای ف منھن مقام ابراہیم ہے علامہ ابن کثیر نے اس پھر کی پوری تفصیل بیان فرمائی ہے جس پر کھرے ہوکر حضرت ابراہیم نے بیت اللہ کی تغییر فرمائی پھرابن کثیر نے ابوطالب کے شہور قصیدہ کا ایک شعر نقل کیا ہے

وموطئي ابراهيم في الصخر رطبة على قدميمه حافيا غير ناعل

ترجمہ: اور ابر اہیم علیہ السلام کے نگے پاؤں کے رکھنے کا نشان مضبوط پھر پر اب بھی تازہ بتازہ موجود ہے۔مفسرین میں سے علامہ ابن کثیر نے کئی مفسرین کے اقوال نقل کئے ہیں سارے مشہور اقوال میں بی تصریح ہے کہ مقام ابر اہیم سے وہی پھر مراد ہے جس پہ کھڑے ہوکر حضرت ابر اہیم نے بیت اللّٰہ کو تعمیر فر مایا تھا ہے پھر ایک خود کار سیڑھی کا کام دے رہا تھا شیخ القر آن مولا نا غلام اللّٰہ خان رحمہ اللّٰہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے اور مقام ابر اہیم سے وہ پھر مراد ہے جس پر کھڑے ہوکر انہوں نے بیت اللّٰہ کی تعمیر کی تھی (جو اہر القرآن ص: ۱۲۷)

یشخ الاسلام علامہ شیراحم عثانی رحمہ اللہ نے مقام ابراہیم کے متعلق بہت عمدہ تفسیر لکھی ہے فرماتے ہیں اس کے پاس (بینی بیت اللہ کے پاس) مقام ابراہیم کی موجودگی بند دے رہی ہے کہ یہاں ابراہیم کے قدم آئے ہیں اوراس کی تاریخ جوتمام عرب کے نزدیک بلائکیر مسلم چلی آرہی ہے بتلاتی ہے کہ بدوہ پھر ہے جس پر کھڑے ہوکر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا تھا اور خداکی قدرت سے اس پھر میں ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا نشان پڑگیا تھا جو آج تک محفوظ چلا آتا ہے۔ (تفیر عثانی در)

بسم التدالر من الرجيم

سورت النساء

جاویدغامدی کی غلطی ہے

﴿ يَا يُهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبُّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّن نَفُسٍ وَّاحِدَة وَخَلَقَ مِنْهَا زَوُجَهَا

وَبَتَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَّنِسَاءً ﴾ (سورة النماء: آيت ا)

شیخ الہندنے اس آیت کا ترجمہ اس طرح کیا ہے اے لوگو! ڈریتے رہوا پینے رب سے جس نے پیدا کیاتم کوایک جان سے اور اس سے بیدا کیا اس کا جوڑ ااور پھیلائے ان دونول سے بہت مرد اورغورتيل (ترجمه تيخ الهند)

شيخ الهنداس آيت كي تفيير مين لكھتے ہيں ليعني حضرت آ دم عليه السلام سے اول تو حضرت حواكوان كى با تيں پہلی سے نکالا پھران دونوں سے تمام مرداور عورتوں کو پيدا کيا۔ (تفسيرعثاني: ٩٨) جناب غامدی صاحب نے اس آیت کا ترجمہ اس طرح کیا ہے لوگو! اپنے اس پرودگار سے ڈروجس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس کی جنس سے اس کا جوڑ ابنایا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اورعورتیں دنیا میں پھیلا دیں۔جاوید غامدی صاحب نے اسپے نظریہ کے تحت آبیت کا ترجمہ غلط کیا ہے اور کہا کہ اس کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا۔ اس ترجمہ میں غامدی نے بیتا تر دیا اور بیعقیقت ظاہر كياكه حضرت حواحضرت أدم عليه السلام كيجسم سع ببيدانبين مولى البهوه أدم مسيه السلال يعنى جنس انسان كى طرح ايك انسان بنايا كيا اورحه منه ومعنيه انسلام كاجوز امترركيا كياكويا تخليق ميں حضرت آدم اور حضرت حوا کی تخلیق ایک جیسے ہوئی چنانچہ غامدی این تفسیر میں لکھتے ہیں اس مفہوم كياصل مين 'خلق منها زُوجها "كالفاظات بين أنبين سورت النحل كي آيت ٢١ ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ انْفُسِكُمْ اَزُوَاجًا ﴾ كاروشى مين ويكفئة وان كاترجمه بهي موسكتاب ( یعنی جوترجمہ غامدی نے کیا ہے) اسے اس میں سے یا اس کے اندر سے کے معنی میں لینے کی ضرورت مبیں ہے (البیان جام:۲۲۸)

غامدی صاحب مزید لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حواکو آ دم ہی کی جنس سے بنایا ہے اس وجہ سے عورت کوئی ذلیل،حقیر، فروتر اور فطری گنهگارمخلوق نہیں ہے بلکہ وہ بھی شرف انسانیت میں برابر کی (البيان ص:٢٦٨)

تنصره:

غامدی صاحب نے قلم کو نی و تاب دے کراس بات کے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت حوامت قل تخلیق کے ساتھ بیدا کی گئی ہے یہ حضرت آ دم کے جسم سے پیدانہیں ہوئی ہے غامدی کی طرح دیگر روشن خیال لوگوں کا خیال بھی اسی طرح ہے لیکن اس سے ایک نقصان یہ ہے کہ قرآن عظیم کے ظاہری الفاظ اور حقیقت کو چھوڑ کر غیر ظاہر کی طرف جانا پڑے گا کیونکہ 'خسلے منہ منہیں کے جسم سے اللہ تعالی نے زوجھا ''بالکل واضح ہے کہ حضرت آ دم علیہ السلام کی زوجہ محتر مہانہیں کے جسم سے اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے غامدی صاحب نے اس کوسورت کی گی آیت پر قیاس کیا وہ آیت ہے ہے گؤو الحجا کی آیت برقیاس کیا وہ آیت ہے ہے گؤو الحجا کی آیت برقیاس کیا وہ آیت ہے ہے گئی آئی فیسٹ کے آؤو الحجا کی آیت برقیاس کیا وہ آیت ہے ہے۔

سورت کی آیت کے الفاظ کی ترکیب وتر تیب اور اسلوب بالکل الگ تھلگ ہے اس پراس آیت کو قیاس کرنا سے نہیں ہے وہاں جعل کا لفظ ہے یہاں خلق کا لفظ ہے وہاں مِن اَنْفُسِکُم کا کلمہ ہے یہاں ذَوْ جَھا ہے پھر خمیر اور اس کلمہ ہے یہاں اور جھا ہے پھر خمیر اور اس کا مرجع یہاں مِنْ اَنْفُسِکُم سے مِن کا مرجع یہاں ہے وہاں نہیں ہے لہذا مفسرین نے سورت کی میں مِن اَنْفُسِکُم سے مِن کا مرجع یہاں ہے وہاں نہیں ہے لہذا مفسرین نے سورت کی میں مِن اَنْفُسِکُم سے مِن کا مرجع یہاں ہے وہاں نہیں ہے لہذا مفسرین نے سورت کی میں مین کو جوڑے ویکے چنا نچین خوالہند سورت کی گا یت کا ترجمہ یوں کرتے ہیں اور اللہ نے پیدا کیں تمہارے واسطے تمہاری ہی قسم سے عورتیں ، وہاں علامہ شمیر احمد عثانی رحمہ اللہ نے پیدا کیں تمہارے واسطے تمہاری ہی سے تمہارا جوڑ ابیدا کیا تنہیں اور اللہ نے این تفیر میں یوں لکھا ہے: یعنی نوع انسان ہی سے تمہارا جوڑ ابیدا کیا تاکہ الفت وموانست قائم رہے (تفیرع نانی ص: ۲۲)

بہر حال جاوید غامدی صاحب نے قلم کی نوک سے یکسر دسیوں احادیث کا انکار کیا جس میں اسمحضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور بر فر مایا کہ عورت ذات ٹیڑھی کچی پہلی سے بیدا کی گئ ہے۔ بخاری وسلم کی سے احد بیٹ کو غامدی نے جیجوڑ دیا اور اپنے ایجاد بندہ کے بیچھے جل پڑا اور کہا کہ ترجمہ میں اس میں سے یا اس کے اندر سے حواء بیدا کی گئی کی طرف جانے کی ضرورت نہیں

ہے او پر غامدی کی تفسیر پڑھ لوتوان کی ذہنیت معلوم ہوجائے گی۔

# جاوبدغامدي كي غلطي تمبر ١٨٨

﴿ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنَى وَثُلْتُ وَرُبَاعَ ﴾ (ناءآيت:٢)

جوعورتیں ہیں ان میں سے جوتمہار نے لیے موزوں ہوں ان میں سے دودوتین تین چار چار سے آ نکاح کرلو (غامدی ترجمہ)

جناب غامدی صاحب نے اپنے مطلب کے تحت بیز جمہ کیا ہے'' جوتہ ہارے لیے موزون ہوں' اس ترجمہ سے غامدی صاحب بیہ مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ زیر بحث آیت میں تعددازوان کا ذکراور اجازت کوئی قانون وقاعدہ نہیں ہے بلکہ یہ بیتیم بچوں کے مصالح اور خدمت کے پیش نظر عرب معاشرہ میں جاری ایک رواج سے فائدہ اٹھانے کی ترغیب ہے۔ چنا نچہ غامدی صاحب اپن تفسیر میں لکھتے ہیں بیآ یت اصلاً تعددازوان سے متعلق کوئی تھم بیان کرنے کے لیے نازل نہیں ہوئی بلکہ بیتیموں کی مصلحت کے بیش نظر تعددازوان کے اس رواج سے فائدہ اٹھانے کی ترغیب کے لیے نازل ہوئی ہے جوعرب میں پہلے سے عام تھا قر آن نے دوسرے مقامات پرصاف اشارہ کیا ہے کہ انسان کی تخلیق جس فطرت برہوئی ہے اس کی روسے ضائدان کا ادارہ اپنی آصلی خوبیوں کے ساتھ ایک ہی مردو خورت میں رشتہ نکا حسے قائم ہوتا ہے چنا نچہ جگہ جگہ بیان ہوا ہے کہ انسانیت کی ابتداء سیدنا آدم سے ہوئی ہے ادران کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بیوی بیدا کتھی۔

(البیان جاس) میں بیوی بیدا کتھی۔

(البیان جاس)

### تتبعره:

غامدی صاحب نے یہاں اپنی تفسیر کے علاوہ دوسری کتابوں میں بھی تعددازواج کی حوصلہ شکنی پر کلام کیا ہے چنانچہ جناب غامدی صاحب نے اپنے منشور کے ص:۱۲ پر لکھا ہے کہ تعددازواج کی مطلق اباحت کی حوصلہ شکنی ہونی جا ہے۔ غامدی صاحب نے یہاں یہ مطلق کی ہے کہ تعددازوان کر بتیمیں کر مدالے کے ساتھ مشروط کیا ہے کہ بینی عورتیں بتیموں کی خدمت کے لیے اکھٹی ا ہوجا ئیں گی اور بیبیوں کی خدمت کریں گی۔ یتفییر غلط ہے تمام مفسرین نے بیفییر کی ہے جو حضرت عائشہ سے منقول ہے وہ فرماتی ہیں کہ لوگ اپنی پیٹیم بچیوں سے مال وجمال کی وجہ سے نكاح كرناجا بيت متصليكن ان كو بورام بهبس دية متصقو الله تعالى فرمايا كه أكرتم ان ينتم بجيول میں انصاف نہیں کر سکتے ہوئینی پورامہر نہیں دیتے ہوتو پھران سے نکاح نہ کرودوسری عورتیں بہت المن ان ميں سے دودونين تين جارجار سے نكاح كرلو۔ ابن كثير رحمه الله اس طرح لكھتے ہيں: أَى إِذَا كَانَ تَحُتَ حَجُر اَحَدَّكُمْ يَتِيْمَة وَخَافَ اَلَّا يُعْطِيُهَا مَهُر مِثْلِهَا فَلْيَعُدِلُ اِلْي لا مَا سِوَاهَا مِنَ النِّسَآءِ فَإِنَّهُنَّ كَثِير وَلَمُ يُضيق اللَّهِ عَلَيْهِ (تَفيرابن كثيرة اص:٣٩٩) لینی جب تم میں سے کسی کی پرورش میں کوئی میتیم بھی ہواورسر پرست کوخوف ہو کہ وہ اس کو بورا مہر ہیں دے گا تواس کو جاہیے کہاس بیتم کے علاوہ دوسری عورتوں سے نکاح کی طرف جلا جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے بارے میں ان برکوئی تنگی نہیں رکھی ہے۔علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس طرح کئی عبارات اور روایات حضرت عا نشه سے قال فرمائی ہیں جن کا خلاصہ بیہ ہے کہ بھی بیتم لڑکی خوبصورت بھی ہوتی تھی اس کے پاس مال بھی ہوتا تھا تو ولی سرپرست اس کے ساتھ نکاح تو خوشی ہے کرتا تھا الکین مہر بہت کم دیتا تھااللہ تعالیٰ نے تھم دیا کہ جب تم مہر دینے میں انصاف نہیں کر سکتے ہوتو ان کے سأتھ نکاح نہ کرو دوسری عورتیں بہت ہیں دو دو تنین تنین حیار حیار سے نکاح کرلو، یتیم لڑکی کی دوسری صورت بيهوتي تفى كدولى سريرست اس كے نكاح ميں رغبت نہيں ركھتا تھا مگرولی سريرست بيخيال كرتا تھا کہ اگر اس بیتیم لڑکی ہے کسی اور شخص نے نکاح کرلیا تو اس کا مال اس کے قبضے سے نکل کر دوسر ہے تخفس کے پاس جلا جائے گااس خوف سے اس غیر مرغوبہاڑ کی ہے نکاح تو کر لیتا تھا مگراس بیتیمہ منکوحہ سے رغبت و محبت نہیں ہوتی تھی اللہ تعالیٰ نے تھم دیا کہ اگر یتیم لڑکی کے بارے میں انصاف نہیں کر سکتے ہوتواس کےعلاوہ لڑکیاں بہت ہیںان میں ہے دودو تین تین جارجارے نکاح کرلونسیرعثانی میں شیخ الہندنگھتے ہیں کہاس (بانصافی) برمیآیت اتری۔اورادلیاءکوارشادہوا کہا گرتم کواس بات کاڈر ہے کہتم ینتم از کیوں کی بابت انصاف نہ کرسکو گے اور ان کے مہر اور ان کے سماتھ حسن معاشرت میں تم

ہے کوتا ہی ہوگی توتم ان ہے نکاح مت کروبلکہ اور عورتیں جوتم کومرغوب ہوں ان ہے ایک جھوڑ کرجار تك كيتم كواجازت ہے قاعدہ شریعت کے مطابق ان سے نکاح كرو\_ شخ الہندمزید لکھتے ہیں جاننا جا ہیے کہ مسلمان آزاد کے لیے زیادہ سے زیادہ جارنکاح تک اور غلام کے لیے دوتک کی اجازت ہے اور حدیثوں میں اس کی تصریح ہے اور ائمہ دین کا بھی اس پر أجماع ہے اور تمام امت کے لیے بہی حکم ہے صرف رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خصوصیت اور آب کاامتیاز ہے کہ اس سے زیادہ کی اجازت ہے (تفیرعثانی ص:۹۹) غامدی صاحب کے نزد کیا ہے تعدداز واج کے لیے نازل نہیں ہوئی ہے بیکتناغلط دعویٰ ہے اوراسلام کے قواعد سے کتنا بڑا انحراف ہے اور کتنی کتنی احادیث کا انکار ہے اور قرآن کی کتنی بڑی تحریف ہے اور مفسرین سے الگ اپنی رائے کے مطابق کیسی نسیر ہے بیکتنا بڑاظلم اور کتنی بڑی جرات ہے غامدی صاحب اپنے ای نظر یہ کے تحت اپنے منشور کے ص۱۱ اور دفعہ ۸ کے تحت لکھیے ہیں دوسری شادی کو لازمی طور پرضرورت سے مشروط کیا جائے اوراس کے بارے میں مطلق اباحت کا جوتصورمسلمانوں میں موجود ہےاس کی حوصلہ تھنی کی جائے (منشور۱۱) ابغور کامقام ہے قرآن مجید میں امر کاصیغہ ہے کہ دو تین تین جار جار پیند کی عورتوں ہے شادی کرا افسوس ہے کہاں کے مقالبے میں غامدی صاحب کا کہنا ہے کہاں کی حوصلہ شکنی کی جائے۔مندرجہ بال ہ بیت کی تفسیر میں غامدی صاحب نے اینے دعویٰ برحضرت آدم علیہ السلام کے نکاح کوبطور دلیل بیشرا كياہے كەحضرت آدم نے صرف حضرت حوا كے ساتھ نكاح كيا دوسرا نكاح نبيل كيا غامدى كوداؤ دعلياً السلام اورسلیمان علیهالسلام نظرنہیں آئے جنہوں نے سوسو کے قریب بیویوں کورکھا تھا آتخضرت سل| التدعليه وسلم كي تعددازواج ان كونظر نبيس آيا كها تنادور جلا گيا كه حضرت آدم تك بيني گياغامدي صاحب ے اگر بوجھا جائے کہ حضرت حواء ہے بیدا شدہ لڑکیاں تو حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹیاں یا بوتیالاً

نواسیاں میں ان سے نکاح کیسے ہوسکتا تھا؟ بہر حال غامدی صاحب لغوہ باتیں کرتار ہتا ہے۔

## جاویدغامدی کی غلطی نمبروس

﴿ وَالنِّهُ يَأْتِينُ الْفَاحِشَهُ مِنُ نِسَآءِ مُحُمُ فَاسُتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَة مِنْكُمُ ﴾ (سورةالنماء: ١٥) اورتمهاری عورتوں میں ہے جو بدکاری کرتی ہیں ان پراپ اندر سے چارگواہ طلب کرو:

(ترجمہ عامدی) شخ الہند ؓ نے بیر جمہ کیا ہے اور جو کوئی بدکاری کرے تمہاری عورتوں میں ہے تو گواہ لا وَان پر چارم دا پنوں میں ہے۔ جناب عامدی صاحب نے اپنے مطلب نکا لئے کے لیے ترجمہ کیا ہے اور کہا ہے کہ تمہاری عورتوں میں جو بدکاری کرتی ہیں' ۔ عامدی صاحب کا دعویٰ ہے کہ بیعورتیں تیجی ترقی اور کہا ہے کہ تمہاری عورتوں میں جو بدکاری کرتی ہیں' ۔ عامدی صاحب کے استمرارکا کہ بیعورتیں تیجی تعالیٰ مائی کرتی ہیں' اس ترجمہ میں عامدی صاحب نے استمرارکا مفہوم نہیں ہے اور جو کوئی بدکاری کرے تمہاری عورتوں میں ہے' ۔ شخ الہند کے ترجمہ میں استمرارکا مفہوم نہیں ہے اور نہ قجہ گرعورتوں کا اشارہ ہے۔ سے ' ۔ شخ الہند کے ترجمہ میں استمرارکا مفہوم نہیں ہے اور نہ قجہ گرعورتوں کا اشارہ ہے۔ عامدی صاحب نے استحرارکا کو تو تی بین سورت نور میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس جرم کو عادہ کہ بینی الواقع زنا کی عادی قبہ عورتیں ہیں سورت نور میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس جرم کو خابہ کہ بینی الواقع زنا کی عادی قبہ عورتیں ہیں سورت نور میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس جرم کی خابہ ترکہ کے گواہ کہ بینی الواقع زنا کی عادی قبہ عورتیں ہیں سورت نور میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس جرم کو خابہ تک کے گواہ کہ بینی الواقع زنا کی عادی قبہ عورتیں ہیں سورت نور میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس جرم کو خابہ ترکہ کے خورتیں بیں سورت نور میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس جرم کو خابہ کی نیک کے گواہ کہ بینی الواقع زنا کی عادی کی میشر طامی طرح برقر ارز کھی ہے۔ (البیان ص ۲۵۰۰)

#### تنصره:

مندرجہ بالا آیت میں غامدی صاحب نے زنا کرنے والی عورتوں کوکسب گرکنجری اور فحبہ عورتیں قرار دیا ہے قرآن مجید میں جو حکم ہے وہ صرف زنا کرنے والی عورتوں کا فدکور ہے اس میں فحبہ ہوم خام کرنا غامدی صاحب کی غلطی بھی ہے اور ایک غلط سوچ کا نتیجہ بھی ہے وہ غلط سوچ یہ ہے کہ غامدی صاحب سورت نساء کی اس آیت کو سورت نور کی آیت کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کررہے ہیں حالانکہ یہاں جو سزا فدکور ہے وہ تاحکم ثانی گھروں میں بندر کھنے کی سزا ہے پھر سورت نور کی آیت کی میزا کا حکم آگیا

اور آتخضرت کی حدیث کی وجہ سے کنواری عورتوں کے لیے سوکوڑے مقرر ہوئے اور شادی شدہ عورتول کے لیے رجم اور سنگساری کا حکم آگیا چنانچے تفسیر ابن تفسیر کثیر میں اس طرح مذکور ہے: عَنْ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خُذُوُا عَنِى قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيًّلا ٱلْبِكُرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِأَةً وَتَغُرِيْبُ عَامٍ وَالثَّيّبُ بِالثَّيِّب جَلْدُ مِأَة وَالرَّجُهُ (رواه مُنكم قال الترندي هذا حديث صحيح بقير ابن كثيرج اص ٢١٢) ترجمه حضرت عبادة بن صامت رضى الله عنه يروايت بكرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ جھے سے لوجھے سے لے لواللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے راستہ بنادیا اب اگر کنوار مرداور کنواری عورت نے زنا کیا تو ان کی سزاسوکوڑے ہیں اور ایک سال کے لیے انظامی طور پر جلاوطن کرنا ہے اور شادی شدہ عورت یا شادی شدہ مرداگر زنا کرے توان کی سزاسوکوڑوں کے

علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کے تحت اس کی تفییر میں اس تم کی کئی احادیث کونٹل کیا ہے۔حضرت ابن عباس اور ان کے شاگر دحضرت عکر مہاور حضرت سعید بن جبیر اور ای طرح حسن بصرى اورعطاخراساني اورابوصالح اورقناده رحمهم الندسي روايت ہے وہ فرماتے ہيں: كَانَ الْحُكُمُ كَذَالِكَ حَتَى أَنْزَلَ اللَّهُ سُورَة النُّور فَنسَخَهَا بِالْجَلْدِ وَالرَّجْمِ (ابن کثیرج اص:۹۲۲)

لعنی سورت نساء کی زرکوره آیت کا حکم ابتدامین ای طرح تھا (کی تھر میں بندر کھو) یہاں تک کہ اللہ تعالی نے سورت نورکوا تارااوراس آیت کے حکم کوکوڑوں یارجم کے ذریعہ سے منسوخ قرار دیا۔ جناب غامدی صاحب نے سورت نساء کے اس حکم کومنسوخ نہیں مانا ہے اس لیم بہم کلام کر کے سورت نور کا حوالہ دیا ہے حالانکہ صریح اور سیحی حدیث میں مذکور ہے کہ رہے آیت سورت نور کی آیت سے منسوخ ہوگئی اور اب کوڑے اور رجم کی سزامقرر ہوگئ ہے غامدی صاحب اور ان کے اساتذہ اور تلامذہ کے ہاں رجم کی سزا اسلام میں ہیں ہیں ہے صرف کوڑے ہیں۔اس لیے غلطست کی طرف بیجی و تاب کھارہے ہیں۔

جاوبدغامدي كمغلطى نمبرمنه

(نساءآيت:۱۵)

﴿ اَوْ يَجُعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيًّا لَهُ علامه غامدى صورت نساءكى اس آيت كے تحت مزيد لکھتے ہيں اس سے واضح ہے كه بيا كي عارضى تحكم تھا چنانچہاں میں جس راہ نکالنے کا ذکر ہے وہ بعد میں اس طرح نکلی کہ فخبہ ہونے کی وجہ سے ان عورتوں کوزنا اور فساد فی الارض دونوں کا مجرم قرار دیا گیا اوران جرائم کی جوسزا نہیں سورت نور کی آیت ۱ اورسورت ما نکره کی آیت ۳۳ میں بیان ہوئی ہیں وہ بعض روایتوں کےمطابق ان پر نافذ کرنے کی ہدایت کی گئی۔ (البيانص:۲۵۵)

غامدی صاحب نے یہاں نہایت خفیہ طریقہ سے اپی تفسیر میں اپنامخصوص نظریہ کھیدیا ہے چنانچہ اس نے سب سے پہلے مذکورہ آبیت کے حکم کوعارضی قرار دیا ہے اوراس کے بدلے میں سورت نور کی آبت ایسے تھم کوستفل قرار دیا بھر مذکورہ آبت کی عورتوں کوکسب گرزنا کاراور فحبہ کہہ کران کو فساد فی الارض کا مجرم قرار دیااب ان عورتوں نے بقول غامدی زنا کاری کے ساتھ فساد فی الارض ليتن ل ديني وغيره كاجرم بھي كيالہذااب ان كوسورت مائده كي آيت٣٣ ميں مذكورسزا كےمطابق سزادی گئیاس کیے آنخضرت کے زمانہ میں جن صحابہ یا صحابیات سے زنا سرز دہو گیا تھا اور اس کی بإداش ميں ان کوسنگسار کيا گيا تھا تو وہ زنا کی سزانہيں تھی بلکہ فساد فی الارض کی سزاتھی لہذا اسلام میں رجم کی سزانہیں ہے دوراول میں جن کوسنگسار کیا گیا تھا وہ ڈکیت بدمعاش اوباش فشم کے غنڈ ہے لوگ تنصورت مائدہ کی آبیت میں غامدی نے اس طرح تفبیر لکھدی ہے بہی رائے امین احسن اصلاحی کی ہے اور بہی رائے حمیدالدین فراہی صاحب کی ہے۔ غامدی کامنشور نامی کتاب میں، میں نے خوب تفصیل ککھدی ہے۔ قارئین حضرات ذراغور فرمائیں بیلوگ کس طرح خفیہ سازش کے ساتھ اسلام کے احکام بگاڑنے میں مصروف ہیں سورت مائدہ میں بھی بیمسئلہ دوبارہ

آئے گا دہاں غامری نے رجم کے سزایا فتہ صحابیات اور صحابہ کوڈ کیت اوباش بدمعاش آوار ومنش بےراہ اور اوباش کے مجرم جیسے ناموں سے یاد کیا ہے۔

# جاوبدغامري كالمطي تمبراهم

ماری صاحب مزید لکھتے ہیں کہ بیم صلحت تھی جس کی وجہ سے قرآن نے تدری کا طریقہ افتیار کیا دراس سلسلہ کی کئی اقدامات کے بعد بالآخر سورت نور کی آ بت ٣٣ میں مکا تبت کا وہ قانون نازل فرمایا جس کا ذکراو پر ہوا ہے اس کے بعد نیکی اور خیر کے ساتھ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی صلاحیت رکھنے والے کسی شخص کو بھی غلام بنائے رکھنے کی مخبائش باتی نہیں رہی۔

(البيانجاس:۲۵۰)

جناب غامدی صاحب سورت نساءی آیت ۲۵ مین افسیمها مَلکُتُ آیُمَانُکُمُ "کآفیر میں مزید لکھتے ہیں یہ کھی انہیں اقدامات میں سے ہے جوغلامی کے ادارے کو بندر تنج ختم کردینے کے لیے کیے گئے۔ (البیان ص: ۲۵۹)

سورت نساء کی آیت ۹۲ میں ﴿ فَتَحْدِیْدُ دَقَبَةِ مُوْمِنَةِ ﴾ کی تفسیر میں غامدی صاحب لکھتے ہیں قرآن نے غلامی کو حتم کرنے کے لیے جواقد امات کیے یہ بھی انہیں میں سے ہاس زمانے میں غلامی ختم ہو چکی ہے۔ (ص:۵۳۳)

### تنجره:

غامري صاحب كے اسلام مخالف عقائد ميں سے ايك عقيدہ غلاموں اور لونڈيوں سے متعلق ہے اس نے مغرب كوخوش كرنے كے ليے قرآن عظيم كى دسيوں آيات ميں تخريف كى ادر سينكروں احاديث كا انكاركيا انہوں نے قرآن عظیم میں مکا تبت کی آیات کوغلط رنگ میں پیش کیا ہے مکا تبت غلامی کے مسائل میں ے ایک مسلہ ہے غلام کومد بربنانا اس کومعنق بنانا اس کومکا تب بنانا بیغلامی کے ادارے کے عقلف شعبے بی اب غلام کومہولت دینے کے کسی شعبے مثلا مکا تبت کا حکم امرام نے دیا ہے اس کا مطلب قطعا میہیں ے کہ مکا تب بنانے کی اجازت سے غلامی ختم ہوئی ہے بلکت حدیث ہے کہ مکا تب پر ایک درہم بھی اگر بقایا بوتووه مکاتب غلام بی رمیگامکا تبت کوبنیاد بنا کراسلام سے غلامی کےسارے شعبول کوتم کرناکسی مسلمان كاكام بيس بي مرغامري صاحب كيزديك جهادتم موكيا بديت ختم موكى بي جزيركا نظام موتوف ہوگیا ہاس کے لیے جہاد کے میدان میں اتر ناختم ہوگیا ہے کسی کافرکو مارنایا قید کرناختم ہوگیا ہے ال كيفلامى كاداره بهى ختم موكيا بم مكر غامرى صاحب كويادر كهنا جاسي كهقر آن مجيد ميس جوده آيات موجود بين جس ميل غلامول كومملوك بنائ ركفنے كابيان بيسورت نساء ميں جارا يات جوآيت ايت ۱۲۲ آیت ۲۵ آیت ۱۲۸ بین سورت کل سورت مومنون سورت نورسورت روم سورت احزاب اورسورت المعارج من ملك يمين كي تحت غلامول كاذكرموجود باورغلام كورقبه كام سع يادكر في عبريا آقايا مولی کے نام سے یادکر نے گاذکر کٹرت سے قرآن میں موجود ہے۔ جناب غامدی صاحب نے تھی دلیل کے بغیر دسیوں آیات اور سینکڑوں احادیث کوایے قلم کے ایک جنبش سے میسراز ادیا نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری کھات میں امت

مسلمہ کے لیے ایک آخری پیغام دیا ہے وہ بہ ہے' اکتسلوۃ وَمَا مَلَکَتُ اَیُمَانُکُمُ'۔
(مشکوۃ شریف) بعن نماز کی پابندی کرواور اپنے غلاموں پرظلم نہ کرواس جملہ کے بعد آنخضرت نے امت کے لیے ایک لفظ بھی ادانہیں فرمایا صرف اپنے لیے ایک جملہ ارشاد فرمایا''اکسٹھ ہے۔ الرَّفِیُق الْاَعْلٰی''یہ کہ کرآپ نے جان جان آفریں کے حوالہ کیا۔

اب غامدی صاحب سے بوچھا جائے کہ نبی اکرم کے اس آخری جملہ کے بعد غامدی کوکہاں سے معلوم ہوا كه غلامول كا اداره ختم كرديا كياب الله كاخوف كرناجا بي آخر الله كيال جانا ہوگا اگر غلامي كا اداره ختم كرديا كيابية فل خطأكى ديت مين غلامون كي آزادي كاذكر كيون هي فتم كا كفاره غلامون كي آزادي کی شکل میں کیوں برقر ارہے رمضان کاروز ہ توڑنے پرغلاموں کے آزاد کرنے کا کفارہ کیوں برقر ارہے بداوراس طرح دسیوں مسائل ہیں جن میں براہ راست غلاموں کی آزادی کا دخل ہے پھرایک ہزارسال تک مسلمانوں نے غلاموں کوخریدا ہے فروخت کیااور آزاد کیا ہے مکاتب بنایا ہے کیا بوری امت اور اس کے علماء وفقہاء سارے بہک گئے اور غامری صاحب محفوظ رہے؟ جناب غامری صاحب کواس کی تو فیق تو نہیں ہوئی کہ وہ امریکہ اور برطانیہ یہود اور نصاری اور بورپ ومغرب برقکم اٹھا تیں جنہوں نے بوری دنیا کے غریب ممالک کوغلام بنار کھا ہے اور سب کی آزادی سلب کرر تھی ہے ان کی دہشت گردی تو غامدي صاحب كونظرنبين آتى ہے مگر قرآن وحدیث کے مقدس احكامات پر نتیشہ چلارہاہے حالانكہ اسلام نے جنگی قیریوں کواس لیے غلام بنانے کی اجازت دی ہے کہ بیلوگ اللہ تعالیٰ کی غلامی سے بغاوت كر حكے بي للبذاالله تعالى نے ان كواينے غلاموں كے غلام بناديا ہے۔ آج كل غلام بين تواس كى وجہ سیے کہ غامدی جیسے لوگ بیدا ہو گئے ہیں ان کے ہاں نہ جہاد ہے نہ غلام ہیں۔

جاویدغامدی کی غلطی نمبراس

﴿ وَمَنُ قَتَلَ مُوْمِنًا خَطَأً فَتَحُرِيُرُ رَقَبَةٍ مُّوْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى اَهُلِهِ إِلَّا اَنُ يَصَّدَقُوٰا﴾ (ناء:٩٢) آورجوسی مسلمان کو نطی سے تل کرے اس کے ذرجے ہے کہ ایک مسلمان کو فلا می سے آزاد کرے اوران کے گھر والوں کو خون بہا دے الابیہ کہ وہ معاف کردیں (ترجہ فالدی) اس آیت کی تفسیر میں فالدی صاحب نے دوہوی فلطیوں کا ارتکاب کیا ہے ایک فلطی کا تعلق 'فقت کے ریئر دَقَبَةِ مُّوفَعِنَةِ ''سے ہو فالدی اس کا ترجہ اس طرح کرتے ہیں کہ ایک مسلمان کو فلا می سے آزاد کرے اس ترجمہ کے پیش نظر فالدی صاحب اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں قرآن نے فلامی کو ختم کرنے کے لیے جواقد امات کئے میکھی آئیس میں سے ہاس زمانے میں فلامی ختم ہو چی ہے لہذا اگر کوئی شخص روز سے ندر کھ سکے تو فلام کی قیمت کے ناسب سے کسی فلام کی قیمت کے ناسب سے تعدیوں کا جرمانداد اگر کے وہ آئیس رہا کر اسکتا ہے یا اس تناسب سے کسی مسلمان کا قرض ادا کر سکت اور شرح اندادا کر کے وہ آئیس رہا کر اسکتا ہے یا اس تناسب سے کسی مسلمان کا قرض ادا کر سکت ہو جسلم کی قیمت کے ناسب سے تعدیوں کا جرماندادا کر کے وہ آئیس رہا کر اسکتا ہے یا اس تناسب سے کسی مسلمان کا قرض ادا کر سکتا ہے۔

### تنجره:

یہاں غامدی صاحب نے '' پہلی ہوئی لطی ' یہ کے ہانہوں نے قرآن مجید پر بہتان بائدھاہے کہ قرآن نے غلامی کے ختم کرنے کے لیے جواقد امات کے ہیں بیانہیں میں سے ایک اقدام ہے سوال بیہ کہ یہ ان قرآن مجید غلاموں کے بیوت اوراس کی دیت میں اس کی آزادی کی بات کر رہا ہے یہاں غلاموں کے خاتے کا کونیا اقدام ہے؟ معلوم ہواغا مدی غلطی کر دہا ہے لیکن دانستہ طور پر کر رہا ہے جب غامدی صاحب نے اپنے خیال کے مطابق غلاموں کا نظام ختم کر دیا تو اب غلام کی آزادی کو مسلمان کی آزادی کو مسلمان کی آزادی کی طرف لے گیا چنا نچواس نے ترجمہ بھی اسی مقصد کے پیش نظر کیا ہے کہ ایک مسلمان کی آزادی کی طرف لے گیا چنا نچواس نے ترجمہ بھی اسی مقصد کے پیش نظر کیا ہے کہ ایک مسلمان کوغلامی سے آزاد کر رہے پھر نیس اس کی وضاحت کر کے لکھتے ہیں کہ اب غلام کی قیمت کے مسلمان قیدی کی رہائی میں وہ بیسہ لگایا جائے یا کسی مقروض کے قرض اتار نے میں ضرف کیا جائے اس سے کسی مسلمان قیدی کی رہائی میں وہ بیسہ لگایا جائے یا کسی مقروض کے قرض اتار نے میں صرف کیا جائے اس میار نازدہ میں نے غلام کے بدلے روزوں کا موجود نہ جوتو اللہ تعالی نے غلام کے بدلے روزوں کا موجود کی تھرب اس پر ہے کہ اللہ تعالی تو غلام کی عدم موجود گی ہو اسے لگا تاردوم مینے کے روزے رکھنا ہو نگے تیجب اس پر ہے کہ اللہ تعالی تو غلام کی عدم موجود گی میں ہوتو اسے لگا تاردوم مینے کے روزے رکھنا ہو نگے تیجب اس پر ہے کہ اللہ تعالی تو غلام کی عدم موجود گی میں ہوتو اسے لگا تار دوم مینے کے روزے رکھنا ہو نگے تیجب اس پر ہے کہ اللہ تعالی تو غلام کی عدم موجود گی میں

روزوں کا تھم دے رہے ہیں گر غالدی صاحب فرماتے ہیں کہ قاتل اگر روزے ندر کھ سکے تو فلام کی قبت سے سی مسلمان قیدی کور ہا کرے یا کسی مسلمان کے قرض کوادا کر سے بیان اللہ فالدی صاحب کس فاموثی اور کس ہوشیاری سے نئ شریعت ایجاد کر دہے ہیں گزشته فلطی ۱۳ بیس فلاموں کے نظام کے فائنہ سے متعلق میں نے مکمل طور پر کھدیا ہے یہاں فالدی صاحب نے ''دوسری بری فلطی' بیک ہے کہ انہوں نے قرآن میں فدکورہ دیت کا فیصلہ مخدوثی بنادیا ہے شقیں اور صور تیں بنا بنا کر فالدی صاحب نے دیت کی مقدار کا صاف انکار کر دیا ہے اور جو کے تشکیم کیا ہے وہ کومت وقت اور عرف کے حوالہ کر کے قرآن وحدیث کے انکار کا راستہ خوب ہموار کیا ہے چنا نچے دیت سے متعلق اس آیت کے حوالہ کر کے قرآن وحدیث کے انکار کا راستہ خوب ہموار کیا ہے چنا نچے دیت سے متعلق اس آیت کے حوالہ کر کے قرآن وحدیث کے انکار کا راستہ خوب ہموار کیا ہے چنا نچے دیت سے متعلق اس آیت کے حت فامدی صاحب کھتے ہیں ؟

اصل میں 'دِینة مُسلّمة النّی اَهٰلِه ''کالفاظ آئے ہیں۔ان ہیں دیے کے حتیٰ ہیں : وہ شے جود بت کنام سے معروف ہے اور' دِینة مُسلّمة النّی اَهٰلِه ''کالفاظ کم کے جس منشا پر دلالت کرتے ہیں ، وہ اس کے سوا پھیلیں کرخاطب کے عرف ہیں جس چزکانام دیت ہے وہ مقتول کے ورشہ کے سپر دکر دی جائے۔قر آن مجید نے دیت کی کی خاص مقدار کا تعین کیا ہے نہ عورت اور مرد ، غلام اور آزاداد مسلم اور غیر سلم کی دیتوں میں کسی فرق کی پابٹری ہمارے لیے لازم تھم ہرائی ہے۔اس کا تھم کی دیتوں میں کسی فرق کی پابٹری ہمارے لیے لازم تھم ہرائی ہے۔اس کا تھم میں اللہ علیہ وسلم نے دیت کے فیصل اللہ علیہ وسلور کے مطابق ہیں۔ وقت و مدیث کی کتابوں میں دیت کی جومقدار ہیں بیان ہوئی ہیں ، وہ اس دستور کے مطابق ہیں۔ عرب حدیث کی کتابوں میں دیت کی جومقدار ہیں بیان ہوئی ہیں ، وہ اس دستور الل عرب کے تر فی حالات اور تہذ ہی روایات پر بی تاب تاریخ میں چودہ صدیوں کے ورق المت دیے ہیں۔ تر فی حالات اور تہذ ہی روایات میں ذمان و سان کا تغیر واقع ہوگیا ہے۔ اب ہم دیت میں اون دے سکتے ہیں ، نداونوں کے کاظ ہے اس دور میں دیت کا تعین کوئی وائش مندی ہے۔ عاقلہ کی نوعیت بالکل بدل می ہے اور قل خطاک وصوریش دجود میں آگئی ہیں جن کا تصور بھی اس زمانے میں ممکن نہیں تھا۔قرآن مجد کی ہدایت وہ وہ موریش دجود میں آگئی ہیں جن کا تصور بھی اس زمانے میں ممکن نہیں تھا۔قرآن مجد کی ہدایت

ہردوراور ہرمعاشرے کے لیے ہے۔ چنانچاس نے اس معاملے میں معروف کی پیروی کا تھم دیا ہے۔ پھرمعروف بیروی کا تھم دیا ہے۔ پھرمعروف بین تح اربات بھی بالنگل واضح ہے کہ حالات اور زمانہ کی تنبدیلی سے ان میں تغیر کیا جاسکتا ہے اور کسی معاشرے کے ارباب حل وعقد اگر چاہیں تو اپنے اجتماعی مصالح کے لیاظ سے آئیں شئے سرے سے مرتب کرسکتے ہیں۔ (البیان جاس ۱۳۳۰)

#### تبره:

سب سے پہلی بات تو بیہ کہ خامدی صاحب کے پاس کوی اتھارتی ہے کہ وہ دیت وغیرہ شری احکام میں جوڑ توڑ کے لیے نج بع بوئے ہیں کیا چودہ سوسال سے جس مسلہ کو تر آن وحدیث کی روثن میں جوڑ توڑ کے لیے نج بع بین کیا چودہ سوسال سے جس مسلہ کو تر آن وحدیث کی روثن میں صحابہ کرام اور تا بعین اور جہتدین و فقہاء نے سلجھا کرامت کے سامنے وضاحت کے ساتھ بیان کرویا اور اس کے لیے واضح تو اعدر کھ کرامت کوشا ہراہ اعظم پر لگادیا کیا وہ کانی وشانی نہیں ہے؟ اس کے بعد غامدی صاحب کی سرخفین کی ضرورت رہ گئی کہ وہ جہتدین کر پوچھے بغیر بلا ضرورت خفین کے بعد غامدی صاحب کی سرخفین کی ضرورت رہ گئی کہ وہ جہتدین کر پوچھے بغیر بلا ضرورت خفین اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم کی ہوران کے لیے اور این وقواعد غامدی صاحب ہارہ ہیں؟ میں خرورت نہیں ہے آپ جو پھو کھی رہ ہواور اور پھر کہتا ہوں کہ غامدی صاحب! آپ کے اجتماد کی جمیں ضرورت نہیں ہے آپ جو پھو کھی رہ ہواور اور پھر کہتا ہوں کہ غامدی صاحب! آپ کے اجتماد کی جمیں ضرورت نہیں ہے آپ جو پھو کھی رہ ہواور اور پھر کہتا ہوں کہ غامدی صاحب! آپ کے اجتماد کی جمیں ضرورت نہیں ہے آپ جو پھو کھی رہ ہواور اور پھر کہتا ہوں کہ غامدی صاحب! آپ کے اجتماد کی جمیں ضرورت نہیں ہے آپ جو پھو کھی رہ ہواور اور پی کہ دیت معاشر ہے کہ دیت معاشر ہے کہ دعت معاشر ہے کہ دیت معاشر ہے کہ دیت معاشر ہے کہ دیت معاشر ہے کہ دستورا در دان کے مطابق ادا کی جائے۔

کم از کم آپ کوخدا کاخوف نہیں کہ نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جوقر آن انز اللہ تعالیٰ نے اس ک تفسیر ونہین کا وعدہ بھی فر مایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بیان بھی فر مایا نبی اکرم کے بیان کوچھوڑ کرآپ عرف اور دستور کے پہنچھے لگے ہوئے ہو؟ معلوم ہوتا ہے کہ بیصرف سطی غلطی حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ عرب میں عبد المطلب پہلا انسان ہے جنہوں نے جان کی
دیت ایک سواونٹ مقرر کردیئے پھر قریش اور عرب میں سواونٹوں کا سلسلہ جاری رہا پھر
آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے شری طور پروہی سواونٹوں کا سلسلہ اسلام میں برقر اردکھا،
عامدی صاحب کو جان لینا چاہیے کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیت کے قانون کو
اسلامی قانون کی حیثیت سے اپنالیا اب سے جاہلیت کا قانون نہیں رہا اور نہ زمانے کا عرف اور
دستور رہا بلکہ اب یہ اسلام کا قانون بن گیا قول رسول اور فعل رسول کی طرح تقریر رسول بھی
حدیث وسنت کا مقام رکھتی ہے ادھر مؤطا میں امام مالک رحمہ اللہ نے قبل خطاء کی دیت کے
مدیث وسنت کا مقام رکھتی ہے ادھر مؤطا میں امام مالک رحمہ اللہ نے قبل خطاء کی دیت کے
بارے میں سی حسند کے ساتھ جو حدیث قبل فرمائی ہے اس میں صاف طور پر نہ کور ہے 'اِنَّ فِسی
بارے میں حیج سند کے ساتھ جو حدیث قبل فرمائی ہے اس میں صاف طور پر نہ کور ہے 'اِنَّ فِسی
بارے میں حیج سند کے ساتھ جو حدیث قبل فرمائی ہے اس میں صاف طور پر نہ کور ہے 'اِنَّ فِسی

## (مؤطاما لك كتاب العقول وسنن النسائي كتاب القسامة والديات)

امام بخاری رحمہاللہ کے ہم عصر محدث محمد بن نصر مروزی رحمہاللہ اپنی کتاب السنۃ میں بیروایت نقل کرتے ہیں:

عَنُ مُحَمَّدِ بُن عَلُقَ مَةَ قَالَ كَتَبَ عُمَرُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيْزِ فِى الدِّيَاتِ فَلَا كَرَ فِى الْكِيَاتِ فَلَا كَرَ فِى الْكِيَابِ فَلَا كُو فِى الْكِيَابِ وَكَانَتُ دِيَةُ الْمُسُلِمِ عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِأَةً مِّنَ الْكِيَابِ وَكَانَتُ دِيَةُ المُسُلِمِ عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِأَةً مِّنَ الْكِيَابِ وَكَانَتُ دِيَةُ المُسُلِمِ عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِأَةً مِّنَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِأَةً مِنَ اللهِ لَا اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِأَةً مِنَ اللهِ اللهِ وَكَانَتُ دِيَةً المُسُلِمِ عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِأَةً مِنَ اللهِ مَلْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِأَةً مِنَ اللهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِأَةً مِنَ اللهُ اللهِ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِأَةً مِن اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِأَةً مِن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وَاللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ الله

لینی محمد بن علقمہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے دینوں سے متعلق ایک تحریک اس تحضرت صلی متعلق ایک تحریک اس تحریر میں آپ نے ذکر کیا کہ مسلمان مرد کی دیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک سواونٹ تھی۔

غامدی صاحب آنکھیں کھول کرادھ بھی دیکھ لیس کہ کیا نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت کوخود متعین کیا ہے یا معاشر ہے اور حکومت وقت پر چھوڑ رکھا ہے؟ آنے والی حدیث میں انسان اور انسان کے جسم کے مختلف اعضاء کی دیت کا تعین کیا گیا ہے حتی کہ خصیتین تک معاملہ جا پہنچا ہے اور خصیتین کی دیت کی مقدار ایک سواونٹ بتائی گئی ہے غامدی صاحب اگر اس کومقدار میں تعین نہیں مانتا ہے تو وہ آخر کیا تعین جا ہتا ہے دیت کی تفصیل والی حدیث ملاحظہ ہو۔

## جسم کےمختلف اعضاء کی وبیت

وَعَنُ آبِى بَكِرِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَمُوهِ بُنِ حَزَمٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ جَدِّهِ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إلى آهُلِ الْيَمَنِ وَكَانَ فِي كِتَابِهِ آنَّ مَنُ اِعْتَبَطَ مُوْمِنًا قَتُلا فَإِنَّهُ قَوَدُ يَدِهِ إلَّا آنُ يَّرُضَى آوُلِيَآءُ الْمَقْتُولِ وَفِيهِ آنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرَأَةِ وَفِيهِ قَتُلا فَإِنَّهُ قَوَدُ يَدِهِ إلَّا آنُ يَرُضَى آوُلِيَآءُ الْمَقْتُولِ وَفِيهِ آنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرَأَةِ وَفِيهِ فَي النَّفُ دِينَارٍ وَفِي الْآنُفِ إِذَا فِي النَّفُ إِذَا أَوْعِي النَّفُ الْآلُولِ وَفِي الْآلُولِ وَفِي اللَّهُ وَفِي اللَّالَةِ وَفِي اللَّهُ وَفِي اللهُ عَنْ اللهُ يَهُ وَفِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَفِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

الدر حرب العام من عرب من من من المعلى عرب العرب على الدر ووالعام كالعرب العرب دادا (حصرت عروالان حرم) عددایت كرتے بيل كرسول كريم على الله عليه وللم نے الل كان ك ياك اليك بدايت تامه بيعيا جس مل العابوالقا كرجو في قصداً كى مسلمان كوناش مار والدريق العلامة المراكب كرس الوال كر القول كول العول كول المحال من المعال من المعال ال السيح بالتحوال كو الدر العمر ك ورايعه جوال عمد كيا سياس كى مزا عن ال كو بحى قل كرديا جائے)الای کومنا الله کے دریا عدالتی جوجا میں (لین الرمنول کے دارے قائل کومناف كردي ياال عفون بها ليخ يرماضي بعوجا تولوال وال والدكوال مدكيا جاسك الله بدايت نامد على سي محل تقاكر (منتول) ورت كيد ليس المن القال) مردكوفها من من قال كياجائد، الل على مي كالمطالحا كرجان كاخوان بها مواونت بيل (ليني حس ك ياس اونت بول ووفن يهاش ندكوره الله كالن سوالوند و الدرس كيال واجوده ايك بزارديار دے ادر ناک کی دیت جب کردہ لیوں گائی گئی ہوالک سوادت میں اور داخوں کی دیت (جب كرده صيالول سي كفيهوال) ليدل ديت (لين الك سوادن كى تعداد) بادر مونول كاديت (جب كرده ليد سكات دي كاع مول) ليدى ديت عادر دونون خميول ك كالي طاف كى يكى الإلى ويت الورييق كى يلكى الولا عطاف كى الإلى ويت اورعضوها م  ہے،اورایک پیرکافے پرآدمی دیت ہے،اورمری جلدزشی کرنے پرتہائی دیت ہےاور پیف میں زخم پنجانے نے پر بھی تہائی دیت ہےاوراس طرح مجروح کرنے پر کہ ہڈی ایک جگہ سے مرک می ہو پندرہ اونٹ دینے واجب ہیں اور ہاتھ اور پاؤں کی انگیوں میں سے ہرایک انگلی مرک می ہو پندرہ اونٹ دینے واجب ہیں،اور ہر ہردانت کابدلہ پانچ پانچ اونٹ ہیں۔(نسائی ،داری) اورامام مالک رحمہ اللہ کی روایت میں بیالفاظ ہیں کہ ایک آکھ (پھوڑنے) کی دیت بچاس اونٹ ہیں اور ایک ہی کہ ایک تھا اور ایک ہی کہ دیت بچاس اونٹ ہیں اور ایسازشم پہنچانے کی دیت جس میں ہڈی نکل آئی ہویا ظاہر ہوگئی ہوپانچ اونٹ ہیں۔ (مؤطانام مالک)

فل شبه عمر کی دبیت سواونٹ ہیں

عَنْ عَلِي اَنَّهُ قَالَ دِيَةُ شِبُهِ الْعَمَدِ اَثْلاَثًا ثَلاثُ وَثَلاثُونَ حِقَّةٌ وَثَلاثُ وَثَلاثُونَ عِقَةً وَثَلاثُ وَثَلاثُونَ عِلَمَةً وَالْاثُونَ وَفِي رِوَايِةٍ قَالَ فِي جِلْعَةً وَارْبَعُ وَالْاثُونَ وَفِي رِوَايِةٍ قَالَ فِي الْمَعَ عَلَيْهَا خَلِفَاتُ، وَفِي رِوَايِةٍ قَالَ فِي الْمُحَطَّاءِ اَرْبَاعًا خَمُسُ وَعِشُرُونَ حِقَّةً وَخَمُسٌ وَعِشُرُونَ جِلْعَةً وَخَمُسٌ وَعِشُرُونَ جِلْعَةً وَخَمُسٌ وَعِشُرُونَ بَنَاتُ مَخَاصِ (دواه ابوداؤه) وَعِشْرُونَ بَنَاتُ مَخَاصِ (دواه ابوداؤه)

حضرت علی کرم اللہ و جہہ سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا آئی شہر عرکی دیت ہیں (سو)
اونٹنیاں دینی واجب ہیں ہائی تفصیل کر بینتیں اونٹنیاں وہ ہوں جو چو تے برس ہی گئی ہوں
اور تینتیں اونٹنیاں فرہ ہوں جو پانچو ہیں برس ہیں گئی ہوں اور چونتیں اونٹنیاں وہ جو چھٹے برس
میں گئی ہوں اور آٹھ لو سال تک جا پہنچی ہوں اور سب حاملہ ہوں۔ ایک اور روایت ہیں
حضرت علی سے بیمنقول ہے کہ انہوں نے فرمایا قتل خطاء کی دیت میں چار طرح کی (سو)
اونٹنیاں دینی واجب ہیں، ہائی تفصیل کہ پیس وہ ہوں جو تو دو دو برس کی ہوں اور پیس وہ ہوں جو
اونٹنیاں دینی واجب ہیں، ہائی تفصیل کہ پیس وہ ہوں جو دو دو برس کی ہوں اور پیس وہ ہوں جو
ایک ایک برس کی ہوں۔ (ابوداؤد)

(ال ردایت کا آخری حصداحناف کی دلیل ہے، دیت کی پوری بحث میل نے بہلے بھی کھدی ہے)

وَعَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَطْى عُمَرُ فِي شِبُهِ الْعَمَدِ ثَلَاثِينَ حِقَّةً وَثَلاثِينَ جَذَعةً وَّارْبعينَ خَلِفَةً ما بينَ ثَنِيَّةٍ إلى بازِلِ عامِهَا (رواه ابوداؤد)

اورحضرت مجاہدر حمداللہ ہے روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے لل شبه عمد کی دیت میں تنیں اونٹنیاں تین تین برس کی اور تنیں اونٹنیاں جار جاریس کی اور جالیس اونٹنیاں حاملہ جو چھٹے برس سے کیکرنویں برس تک جانبیجی ہوں دینے کا تھم فرمایا۔ (گویا ریرروایت حضرت امام شافعی کے مسلک کے موافق ہے)۔ابوداؤد

ان داختے احادیث اور واضح احکامات اور سرے لیکریاؤں تک انسان کے جسم کے ایک ایک ایک عضو کا نام سردار دوجهان صلى الله عليه وسلم ايني مبارك زبان اور فرمان يصواصح فرماية بي اورامت كو واضح ہدایات جاری فرما دیتے ہیں اور غامدی صاحب کہتا ہے کہ پیغمبر نے کوئی غیبن بھی بھی نہیں

کی ہے غامدی کواس کے سواہم کیا کہہ سکتے ہیں

يبغمبركوكيامنه دكهاؤ كيظالم شرم مكرتم كوآتي نهيل

تعجب اس برہے کہ دن کی روشنی میں کس ڈھٹائی کے ساتھ غامدی صاحب دیت کا انکار کرتے ہوئے اپنی كتاب برهان ميں لکھتے ہيں كه 'زمانے كى كردشوں نے كتاب تاريخ ميں چوده صديوں كےورق الث ديے ہيں تدنى حالات اور تہذي روايات ،ان سب ميں زمين وأسان كاتغيروا فع ہوگيا ہےاب ہم ديت میں نداونٹ دے سکتے ہیں نداونوں کے لحاظ سے اس دور میں دیت کالعین کوئی دانشمندی ہے۔ قارئين حضرات كود بكهنا جابي كه جوهض نبي اكرم صلى الندعليه وسلم كحكم تحكم كودانشمندي كحفلاف سمجھتا ہے اس کے دل میں کتنا ایمان ہوگا اور وہ قرآن کی تفسیر میں کیا کیا خرافات بھریگا؟ اور کتنے غیر

> جاويدغامدي كي غلطي تميرسوس ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلُوة ﴾

اور جبتم ان کے درمیان ہواور خطرے کی جگہوں پر انہیں نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو (غالدی کاترجمہ)

جناب غامری صاحب نے صلوۃ خوف کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص کردیا ہے چنانچہ وہ لکھتے ہیں اس کی (صلوۃ خوف کی) تفصیلات بیان کرنے کی ضرورت اب باتی نہیں رہی اس کی وجہ بیہ ہے کہ اس تدبیر کا تعلق جیسا کہ آیت و اِذَا کنٹ فیہ نم کے الفاظ سے واضح ہے خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی سے تھا آپ کے بعد کسی ایک ہی امام کی اقتداء کی خواہش نہ اتنی شدید ہوسکتی ہے اور نہ اس کی اتنی اہمیت ہے۔ قیام جماعت کا موقع ہوتو لوگ اب الگ الگ الگ الماموں کی اقتداء میں نہایت آسانی کے ساتھ نمازادا کرسکتے ہیں (البیان ص ۵۴۳)

## تنصره:

جاوید غادی صاحب نے ایک اجتباد کے ساتھ صلوۃ نوف کی ضرورت کو مستر دکردیا ہے ان کا اجتبادیہ ہے کہ اذا کنت فیھم میں آیت نے آئخضرت کی موجود گی کو ظاہر کیا ہے لہذا جب آئخضرت انتقال کے بعد موجود نہیں ہونگے تو پیرصلوۃ خوف کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ غالدی صاحب کے پاس اس تخصیص کی کوئی دلیل ہے؟ ہمام محدثین اور سارے مفسرین اور فقہاء کرام نے صلوۃ خوف کی بقاء کا اقراد کیا ہے اور اس کی ترتیب بتائی ہے کی نے نہیں کہا کہ اب یہ نماز نہیں ہے مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفاء واشدین اور مجاہدین نے اس نماز پڑمل کیا ہے اگر مختلف امام مہیا ہوسکتے ہیں اور کسی ایک امام پرلوگ اصرار نہیں کرتے ہوں تو یہ ان گولوں کی پسنداور ناپسندی بات ہے گئین یہ کہنا کہ اب اس نماز کی ضرورت نہیں ہے بی غالدی صاحب کا وہی عقیدہ ہے کہ چونکہ صلوۃ خوف کی آئمودی طریق احادیث سے خابت ہیں اور مقام کے سراح اور تنہیں جاتے ہیں اس لئے انہوں نے صلوۃ خوف ہی سے جان چھڑائی اور تمام مفسرین سے الگ راستہ اختیار کیا کہ ہیں اس لئے انہوں نے صلوۃ خوف ہی سے جان چھڑائی اور تمام مفسرین سے الگ راستہ اختیار کیا کہ صلوۃ خوف اب نہیں ہے فقہاء میں سے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا اجتباد بھی ای طرح ہے کیکن تمام صلوۃ خوف اب نہیں ہے فقہاء میں سے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا اجتباد بھی ای طرح ہے کیکن تمام صلوۃ خوف اب نہیں ہے فقہاء میں سے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا اجتباد بھی ای طرح ہے کیکن تمام صلوۃ خوف اب نہیں ہے فقہاء میں سے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا اجتباد بھی ای طرح ہے لیکن تمام صلوۃ خوف اب نہیں ہے فقہاء میں سے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا اجتباد بھی اس کی اس کی سے میں سے اللہ کو اس کی کے کو کو کیاں تمام

فقہاء نے اس مسلم میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے موقف کو ان کا تفرد قرار دیا ہے اور کسی نے اس کے اس کے اس تفرد کو قبول نہیں کیا ہے۔ عامدی صاحب نے فاقفت کھٹم الصّلو قکا ترجمہ بھی غلط کیا ہے۔ جا و بدغا مدی کی غلطی مہم

علیہ السلام اللہ کے رسول تھے اور رسولوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا بیقا نون قرآن میں بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے اور جب تک ان کامشن پورانہ ہوجائے ،ان کے دشمن ہرگز ان کو کی نقصان پہنچانے میں کا میاب نہیں ہوتے۔ اس طرح ان کی تو بین و تذ لیل بھی اللہ تعالیٰ گوارا نہیں کرتا اور جولوگ اس کے در بے ہوں ، انہیں ایک خاص حد تک مہلت دینے کے بعد اپنے نہیں کرتا اور جولوگ اس کے در بے ہوں ، انہیں ایک خاص حد تک مہلت دینے کے بعد اپنے

رسولول كولاز مأان كى دست درازى مصحفوظ كرديتا ہے۔ (البيان ص:۵۵۵)

تنصره:

جاوید غامری صاحب نے سورت آل عمران آیت ۵۵ کی تفییر میں بھی حضرت عیسی علیہ السلام کی وفات پر کلام کیا ہے اور کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی روح کو بیش کرلیا اور جسم کوآسان کی طرف اٹھالیا میں نے بھی وہاں جاوید غامری کی غلطی ۲۲ کے حمن میں بہت بچھ کھا ہے اس عمدہ تحقیق پر ایک بار پھر نظر ڈالی جائے جاوید غامری صاحب کے محدانہ عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ نظر ڈالی جائے جاوید غامری صاحب کے محدانہ عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ

عليه السلام وفات بإي على الن سع لوجها جاسة كربيدوا قعدكب بهوا الس عكر بهوا السلام وفات بالمحلال الرح موت آئى؟ان موالات كاجواب دينا عامري بيلازم بصلغيرك دليل كي يكمنا كعيسى عليه السلام وقات يا يجك بين كون تسليم كريكا سينكرون الطاديث بال القريع بها كد قيامت كقريب عيسى عليه السلام خرد لفر ما تس کا سطرے متوالر العادیت الفطر النداز کرنا تو یوی گرانس ہے قر آآن کا خود العلان ہے "وَإِنَّهُ لَعلَمُ للسَّاعَةِ" الحِي علي السلام كانزول قيامت كاعلامات على عصر البقر أأن كريم كى اس تقريع كوعامدي كس طرح نظر انداز كرسكنا بصدوم ري جانب سيتكردول مفسريان وتحدثين ادرسار مصحابه فردل على يرخفن بين صرف عامدى الدمان كاستلذ كالير عقيده كسرا حرج قرارديا جاسكتا ہے؟ يقو غلام احمد قادياني كاعقيده بالدر رزائيول كاعقيده ب غامى صاحب في الكي مفروض بتاليا بي كركوني رسول المناس بعدالان الغياء ل بعد عين الن س يو جهاجائے كه في اورور ول من ميفرق في اليال سے بيدا كرليا ہے الرس كون كرون اور في ك مفهوم من قرادف هجي حرست اساعيل طير السلام كبار عين قر آآن على جرو تحسادً رسولا نبيا كالعن اساعل عليه السلام يسول بحي تضاورني في تضاوعا عدى صاحب السكاكيا جواب دے گا؟ بھر سوال بیے کے محررت علی می ال کا مخت وقت وہی آلیا تھا جبکہ الن کوالک مکال علی محصولا كروح فبن كرلى في الديم كوا سانول برافعاليا كيا السطري عاملى في حضرت على كاللها كال اعتراف كرليا حالاتكم الن كادفول م كركوني رسول بهي قل تين بعدا عامدي صاحب سے يوسي ايو يها جائ كـ﴿ وَمَا قَتُلُوهُ يَقِينَا بَلْ رُفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ال بكرانند تعالى في الناكوا في طرف الماليا يدوالفاليا كالفظ بيديد يوجهما بيد يس جير كوالفاليا الريدون كوافعاليا تواندتعالى في تاكيد كساته والتي كيول فر الى الدراكر بلادر حرف جسم كوافعاليادو الك بوكى تو بجر بحى وبى سوال سے كول كى تقى كيون فرمانى لا بحاله يى كيمنا يد سے كا كر الله رتحالى نے حعرت عينى عليه السلام كوي ويد كال عدي يجاليا الدرات بالوال بيدوح وسم كم المحات الماليا الناكو

فرشتوں کی صفت عطافر مائی اور قیامت کیے تبریب انز کر آئیں گے اور دجال کولل کریں گے نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے نزول عیسی پرشم کھائی ہے جولوگ اس کا انکار کرتے ہیں وہ بینکڑوں احادیث کا انكاركرتے ہیں اس غلط عقیدہ ہے ل دجال اور خروج دجال سب چیزوں كا انكار لازم آئے گاغامدى صاحب کا جوعقیدہ ہے بیمسلمانوں کاعقیدہ ہیں ہے بلکہ عیسائیوں کے ایک فرقے کاعقیدہ ہے کہ حضرت عيسى كوسولى برجره هآنے كے بعد آسانوں برلے جایا گیامسلمانوں كاعقیدہ ہے كہ حضرت عيسیٰ عليه السلام زنده آسانول براتهائ كَيْ آن كَي آيت ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيْزًا حَكِيمًا ﴾ الكَي ز بردست تائد ہے کہ اللہ زبردست ہے عاجز نہیں اوران کا ہر فیصلہ حکمت بربنی ہے۔

جناب غامدی صاحب نے حضرت عیسی علیہ السلام کے گرفتار کرنے اور اللہ تعالیٰ کا اسے بیجانے کا ایک نقشہ اپنی تفسیر میں پیش کیا ہے جنانچہ وہ لکھتے ہیں ' لیعنی صورت حال ایسی بنائی گئی کہ یہودیمی ستحصے کہ انہوں نے مسیح علیہ السلام کوسولی دلوادی ہے اس کی صورت کیا ہوئی؟ اس معالم میں سب سے قرین قیاس بیان انجیل برناباس کا ہے جس میں بیرنایا گیا ہے کہ جب ''بہوداسکر یوتی'' یہود یوں کے سردار کا بن سے رشوت لے کرتے علیہ السلام کو گرفتار کرانے کے لیے سیابیوں کولیکر آیا تو الله تعالیٰ کے علم سے حیار فرشتے آنجناب کواٹھا کرلے گئے اور یہوداسکر بوتی کی صورت اور آواز بالكل وہى كردى گئى جوسىدنا مىسى كى تھى سولى اُسى ہى كودى گئى مسى علىبدالسلام كو ہاتھ لگانا بھى کسی کے لیمکن ہیں ہوا۔ (البیان جامی: ۱۵۵۳)

جناب غامدی صاحب نے اپنی تفسیر میں خود انجیل برناباس کا بیحوالفن کیاہے اور تعجب ہے کہ پھر بھی مسیح علیہ السلام کی وفات کے قائل ہیں جبکہ اس اقتباس میں صاف مذکور ہے کہ جارفر شتے ہ نجناب بعنی حضرت مسیح علیہ السلام کو اٹھا کر لے گئے اب اس میں کہاں گنجائش ہے کہ آپ کی روح قبض کر لی گئی اورجسم آسانوں پراٹھایا گیا انجیل برناباس کاحوالہ اورا قتباس بالکل قرآن کے موافق ہے اور جناب غامدی کے نظریے کے بالکل مخالف ہے جو حقیقت میں ﴿وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنُ اَهُلِهَا ﴾ یعن گھرکے اپنے ہی لوگوں میں سے ایک نے گواہی دیدی۔ کی زندہ مثال ہے۔

# بسم التدالر من الرجيم

## سورة المائدة

## جاوبدغامدي كي غلطي تمبرهم

﴿ إِنَّ مَا جَزَآءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا ﴾ (سورة المائدة:٣٣)

ترجمہ: جواللہ اور اس کے رسول سے لڑیں گے اور زمین میں فساد پیدا کرنے کی کوشش کریں گے ان کی سرا پھریہی ہے کہ عبرتناک طریقے سے آل کئے جائیں یا سولی پر چڑھائے جائیں۔
(ترجمہ فامدی) فامدی صاحب نے اس آیت کو عام کر کے ذائی محصن کے رجم کا اٹکار کیا چنا نچہ وہ کھتے ہیں:
اللہ کا رسول دنیا میں موجود ہواور لوگ اس کی حکومت میں اس کے کسی حکم یا فیصلے کے خلاف سرکشی اختیار کرلیں تو بیاللہ ورسول سے لڑائی ہے۔ اس طرح زمین میں فساد پیدا کرنے کی تعبیر ہے۔ یہ اس صورت حال کے لیے آتی ہے، جب کوئی شخص یا گروہ قانون سے بعناوت کر کے لوگوں کی جان و مال، آبر واور عقل ورائے کے خلاف برسر جنگ ہوجائے۔ چنا نچہ آل دہشت گردی، زنا، جان و مال، آبر واور عقل ورائے کے خلاف برسر جنگ ہوجائے۔ چنا نچہ آل دہشت گردی، زنا، آوراہ خشی، برمعاشی اور جنسی ہے راہ روی کی بنا پر شریفوں کی عزت و آبر و کے لیے خطرہ بن آوراہ خشی، برمعاشی اور جنسی ہے راہ روی کی بنا پر شریفوں کی عزت و آبر و کے لیے خطرہ بن آبر ایک میں یا تو ہوا ہے۔ کے خلاف بخاوت کے لیے اٹھ کھڑ ہے ہوں یا اغوا، تخ یب، تر ہیب اور اس طرح کے دوسرے میں جرائم سے حکومت کے لیے اٹھ کھڑ ہے ہوں یا اغوا، تخ یب، تر ہیب اور اس طرح کے دوسرے میں جرائم سے حکومت کے لیے امن وامان کا مسئلہ پیدا کردیں تو وہ اس فساد فی اللارض کے مجرم ہوں گے۔

(البیان جامی)

آیت میں اس کے لیے 'یسفون ''اور' نیخار ہُون '' وغیرہ کی صورت میں جمع کا اسلوب اختیار کیا گیا ہے۔ بیاس کی سرابھی انفرادی کیا گیا ہے۔ بیاس ہات کی طرف اشارہ ہے کہ جرم اگر جنفا بنا کر ہوا ہے تو اس کی سرابھی انفرادی

حیثیت سے ہیں، بلکہ اس جھے کو جھے ہی کی حیثیت سے دی جائے گی۔ چنانچہ محرموں کا کوئی گروہ اگرفساد فی الارض کے طریقے پرفل ،اغوا، زنا، نخریب، ترہیب اور اس طرح کے دوسرے جرائم کا مرتکب ہوا ہے تو اس کی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے کہ متعین طور پر جرم کا ارتکاب کن ہاتھوں سے ہوااور کن سے ہیں ہواہے، بلکہ جنھے کا ہرفر داس میں شریک سمجھا جائے گااوراس کے ساتھ معاملہ بھی لاز مااسی حیثیت سے ہوگا۔ (البیان جامن: ۲۲۷)

اويرا بيت مين اصل مين 'أَنْ يُسقَتْ لُوا ''كَالفاظاً لِهُ عَيْنِ لِان كَمْعَىٰ بِينِ كَهاللهُ ورسول سے محاربہ اور فساد فی الارض کے بیرم صرف قتل ہی نہیں ، بلکہ عبرتناک طریقے سے ل کردیے جائيں۔اس کی دلیل بيہ ہے که فت ل" بہال 'تسقتيسل' کی صورت میں آيا ہے۔ بناميں بيہ زیادت نفس فعل میں شدت مبالغہ کے لیے ہوئی ہے۔اس وجہ سے 'تسقتیل ' بہال 'شسر تىقتىل "كىمفهوم مىں ہے۔ چنانچ هم كانقاضايه بوگا كدان مجرموں كوايسے طريقے سے لكرديا جائے جو دوسروں کے لیے عبرت انگیزاور سبق آموز ہو۔ رجم ،سنگ ساری بھی اس کے تحت داخل ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم نے اسپنے زمانے میں اوباشی کے بعض مجرموں کو بیمز ااس آیت کے حکم کی پیروی میں دی ہے۔ (البيانجاص: ٢٢٨)

## تتبصره:

جناب غامدی صاحب نے سورت مائدہ کی اس آیت کو چینج کرا پی حدسے باہر نکال کرا تناعام کیا کہ زنا یا زنا بالجبر کواس کے ماتحت کر دیا ہے پہلے شادی شدہ زانی کی سنگساری اور رجم کی سزا کا ا نکار کردیا اور پھران کوڈ کیٹ قرار دے کران کے رجم کی سزا کی جگہان کومحار بہ کی سزا کا مسحق قرار دیا۔اب سوال میہ ہے کہ آبیت محاربہ کوزنا تک عام کرنے کا اختیار غامدی صاحب اور ان کے استادوں کوکس نے دیا ،تمام فقہاء اور سارے مفسرین ومحدثین نے آیت محاربہ کا مصداق الگ بتایا ہے اور حدزنا کا مصداق الگ بتایا ہے غامدی کوکیاحق حاصل ہے کہ وہ آیت محاربہ کے تحت

استعال كياب ملاحظه مو

رجم کی سز امندرج کریں الگ الگ جرائم ہیں اس کی الگ الگ سزائیں ہیں اس کواسی طرح رکھنا چاہیے لیکن چونکہ غامدی صاحب اور ان کے اساتذہ نے رجم کا انکار کردیا ہے لہذا عہد نبوی میں سکساری کی سزا کوآیت محاربہ میں داخل کردیا تا کہ رجم کا انکار برقم اررہ ہواوراس کی سزا کوآیت محاربہ میں لاکر قصہ ختم کردیں اور غیر شادی شدہ اور شادی شدہ دونوں کے لیے صرف کوڑے ثابت کریں اور سینکڑوں احادیث کا انکار کریں اب ضروری تھا کہ رجم کے سزایا فتہ صحابہ اور صحابیات کومف مدین بدمعاش ڈکیت اوباش اور دہشت گرد ثابت کریں۔ چنانچہ غامدی صاحب ان کے استاذ اور استاذ الاستاذ نے صحابہ اور صحابیات کے لیے غلیظ قلم

# حضرت ماعزامكي جاويدغامدي كخلم كى زدمين

افعال يتطيجن كاارتكاب شان نبوت اورعصمت انبياء كخلاف تفا أتخضرت صلى الثدعليه وملم اس کانموندخود بیش نبیس کرسکتے مضے اور جمیل شریعت کے لیے اس کاملی نموندنہایت ضروری تھا اس كي تكوين طور بربعض صحابه اوربعض صحابيات سيدا بيدا فعال سرز دمو كي جن برحد نافذ موكي اورامت كوشر بعت مقدسه كاا كيتملي فمونهل كيا كهشادي شده مردكواس طرح سنك ساركيا جاتا ہے زانبی تورت کواس طرح سنگ سمار کیا جاتا ہے غیر شادی شدہ مردو تورت اور حد خمر وحد فذف میں اس طرح کوڑے مارے جاتے ہیں چوراور چورٹی کا ہاتھ اس طرح کا ٹاجاتا ہے چنانچدان سزایا فنة صحابه و صحابیات کی میربری قربانی تھی جنہوں نے گویا جمیل شریعت کے لیے اپنے آپ کو ببيش كيا اوراسلامي شريعت كي يحيل هوگئي اس بيار ب منظرنا هيه سيدان سزايا فتة صحابه وصحابيات سے امت کے ہر سننے بڑھنے والے کے دل میں محبت اور عقیدت پیدا ہوجاتی ہے میں جب حديث ميں ان حضرات کے اخلاص بر بنی احادیث بڑھا تا ہوں تو بے اختیار خود بھی روتا ہوں اور طلبهمي روتي بين اس كے برعكس جاويد غامرى صاحب نے ان صحابيات كوغند سے اوباش بدترين اشخاص برئيب بدمعاش بدترين ادباش انتهائي بدخصلت غندس جنسي بيجان كےغلب ميں مهينوں عورتوں كا پيجيا كرنے والے جيسے ناموں نسے اپني كتاب برهان ميں يادكيا ہے (د کیکئے برهان ص: ۱۳۸۳ اوطبع بفتم دسمبر ۲۰۰۹ء)

اس کے برکس غامدی صاحب کے نقشہ پیش کرنے سے ان صحابہ سے دلول میں نفرت پیدا ہوجاتی ہے اور آنخضرت نے جوان کی مدح فرمائی ہے اور جنت کی بشارت سنائی ہے سب مشکوک ہوجاتے ہیں جن شار صین حدیث اور محد شین وفقہاء اور مدارس کے علماء نے ان صحابہ وصحابیات کے خلوص اور خوف آخرت اور گذاہ پر ندامت اور نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کے لیے جنت کی بشارت اور تو ہے عظیم قبولیت کو بیان کیا تو ان تمام چیزوں کو جاویدا حمد غامدی نے نہایت چالا کی سے رد کیا اور حضرت ماعز پر نہایت گالہ کی عبارت مطرت ماعز پر نہایت گند ہے اور رکیک حملے کیے ہیں غامدی کی کتاب برھان میں غامدی کی عبارت ملاحظ فرمائیں وہ کس انداز سے حضرت ماعز کو مجم مضمرار ہے ہیں۔

أصل قصه بيه ہے كه جاويد غامرى ان كے استادامين اصلاحى ان كے استاد حميد الدين فراہى رجم كى سزا کوئیس مانے ہیں وہ کہتے ہیں کہزائی کے لیے قرآن میں صرف کوڑے ہیں خواہ زائی شادی شده هو باغیرشادی شده مواور رجم کی احادیث سب غلط اور نا قابل اعتبار نیس ۔ادھراحادیث کی ستابوں بخاری مسلم اور صحاح سند میں عہد نبوی بیل رجم کے گئی واقعات بیش آئے ہیں جوتو اتر عملى اوراجماع صحابه ست ثابت شده ايك نا قابل ترديد حقيقت ہے رجم كى سزاست انكار وفراركى وجهست غامدی صاحب ان کے استاد امین اصلاحی ان کے استاد حبید الدین فراہی صاحب نے ان دا قعات كو'' فساد في الارض' قرار ديا اور پھران صحابيه وصحابيات پرفساد في الارض اور بغاوت ومحاربه كا دفعه چسیان كرد با اور كها كه بید و كیت تشم كے لوگ تنے بدمعاش تنفے غنڈ بے تنفے ڈیر بے ڈالنے والیاں تھیں تبحہ کرعور تنیں تھیں بغاوت پراترنے والے لوگ تھے اس کیے ان کوزنا کی وجہ ہے جیس بلکہ ان اضافی امور کی وجہ سے سنگ سمار کیا گیا ہے ان کی سزا کا دفعہ سورت مائدہ کی آ بیت محاربہ کے تخت آتا ہے اور اس کی روشنی میں بیلوگ سنگ سار کیے گئے ہیں ان لوگوں نے اگراعتراف کیاتوجان بیجائے کے کیا آتخضرت نے جومدح فرمائی تو مرنے کے بعدابیا ہوتا ہے بیان لوگوں کی بیا کی کی دلیل نہیں ہے بہر حال غامدی صاحب کی مجی عبارت ملاحظہ میجئے اور فیصلفرما تیں کہ صحابہ کے بارے میں ان کا اخلاقی معیار کس بیانے برہے:

برهان ص: ٨٨ طبع مفتم ومبر ٩٠٠٥ء بروه لكھتے ہيں بسبولت كے ليے ميں نمبرلكا تاجاؤ نكا۔

(۱) اس میں شبہ ہیں کہ ماعز کے بارے میں بیسب باتیں حدیث کی کتابوں میں بیان ہوئی ہیں، کی کتابوں میں بیان ہوئی ہیں، کی نیاد پراس کے اس ہوئی ہیں، کین خی بیاد پراس کے اس کردار کی نفی کی جاسکے جوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر سے نمایاں ہوتا ہے۔

(۲) اعتراف جرم اورندامت سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ یہ کوئی مردصالے تھا جس سے یہ جرم اتفا قامرز دہوگیا۔ دنیا میں جرائم کی جوتاریخ اب تک رقم ہوئی ہے، اس سے دسیوں مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں کہ بدترین اوباش اورانہائی بدخصلت غنڈ ہے جوکسی طرح گردنت میں نہیں آسکتے تھے،

ارتكاب جرم كے فوراً بعد تسى وفت اس طرح قانون كے سامنے خود پیش ہوئے كه ان كى ندامت پر لوگول کے دلول میں ان کے لیے ہم دردی کے جذبات امنڈ آئے۔نفیات جرم کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے محرکات کئی ہوسکتے ہیں: (۱۳) مجرم اس اندیشے میں مبتلا ہوجا تا ہے كماب بيجرم چھياندرہے گا،اس ليے وہ خودآ كے بردھ كراس خيال سے اپنے آپ كوقانون كے سامنے پیش کردیتا ہے کہ اس طرح شایداسے سخت سزانددی جائے (۴) جرم اس طریقے سے سرزد ہوتا ہے کہ اس کے افشا کوروکنا فی الواقع ممکن نہیں رہتا۔ چنانچہ وہ سبقت کر کے اپنے آپ کو لوگوں کے رومل کی شدت سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ (۵) جنسی بیجان کے غلبہ میں مہینوں عورتول كالبيجيا كرنے والے جب بہلى مرتبه زنابالجبر كاارتكاب كر بيطة بين تو بعض اوقات اس جرم کے نتیج میں بیجان کاختم ہوجانا ہی انہیں اعتراف جرم برآمادہ کردیتا ہے۔ (۲) مجرم کے ماحول میں سی غیر معمولی دینی شخصیت کا وجود بھی اس کا باعث بن جاتا ہے۔ (2) جرم کے حالات، مثلاً مجرم کی درندگی کاشکار ہونے والی عورت یا بیجے کی بے بی بھی بینیجہ پیدا کردیت ہے۔ (۸) ضمیر کی خلش اور انسان کے اندر سے نفس لوامہ کی سرزنش بھی صرف بھولے بھالے مجرموں ہی میں احساس ندامت پیدا کرنے کا باعث بنتی، بلکہ بروے بروے بدمعاش بھی بعض اوقات کسی خاص صورت حال میں اس سے متنبہ وجاتے ہیں اور پھر پورے خلوص کے ساتھ، نہ صرف سیاسیے جرم کا اعتراف کر لیتے ہیں، بلکہ اصرار کرتے ہیں کہ انہیں جلد سے جلد کیفر کر دارکو پہنچا دیا جائے۔ (۹) بروردگاراسے جنت میں بھی داخل کرسکتا ہے۔اللد کا رسول اگر دنیا میں موجود ہواور اسے وی کے ذریعے بیہ بتایا جائے کہ مجرم کی مغفرت ہوگئی اور بیمعلوم ہوجانے کے بعداس کی نماز جنازه پڑھےاورلوگوں کو بھی اس کے حق میں دعا کی نصیحت کرے تو اس سے اس کردار کی نفی کس طرح ہوجائے کی جوتوبہوا صلاح سے پہلے اس مجرم کارہا؟ اس سے کیا یہ مجھا جائے کہ کی اوباش کو بھی تو ہے کی تو فیق نہیں ملتی ؟ اور جو محض تو ہہ کر لے ، اس کے بارے میں بیہ باور نہیں کیا جا سکتا وه بهی اوباش بھی رہاتھا؟ (برہان۸۸)

اس طرح بیہ بات تو بے شک سیح ہے کہ می بدترین شخص کا ذکر بھی اس کے مرجانے کے بعد بھی بر کے لفظوں میں نہیں کرنا جا ہیے اور رسول اللہ علیہ نے اس بنایران لوگوں کو تنبیہ کی جو ماعز کے بارے میں ہیر کہدرہے تھے کہ اس کی شامت نے اس کا پیچھانہیں چھوڑا، یہاں تک کہ سے کی طرح سنگ سار کردیا گیا، لیکن اس کے معنی کیا رہیں کہ جس شخص کے بارے میں بغیر کسی ضرورت کے اس طرح کا تبصرہ کرنے سے لوگوں کوروکا جائے ، وہ لاز ما کوئی ہستی معصوم ہی ہوتا ہے؟ اور قانون وشریعت کی تحقیق کے لیے بھی اس کا کردار بھی زیر بحث نہیں لایا جاسکتا؟ (۱۱) رہی ہیات کے مضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مثلاً اس طرح کے سوالات کیے کہ کیاتم جانة ہوكہ زنا كياہے؟ توبيده سوالات ہيں جواعتر اف جرم كى صورت ميں ہرعدالت كولاز مآكرنے جاِمبیں۔اس صورت میں چونکہ اس بات کا ہروفت امکان ہوتا ہے کہ بعد میں کوئی تخص مجرم کے کسی مبهم بیان کی بنا پرعدالت کے فیصلے پرمعترض ہواور مدینہ کے ماحول میں جہال منافقین صبح وشام اسی طرح کے نتوں کے لیے سرگرم رہتے تھے،اس بات کا اندیشہ چونکہ اور بھی زیادہ تھا،اس وجہ سے آپ نے اینے سوالات کے ذریعے سے معالی کا کوئی بہلوغیر واضح تہیں رہنے دیا۔اس سے کوئی شخص اگر میر ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ بے جارہ تو میر بھی نہیں جانتا تھا کہ زنا کیا ہے تو اس کے ا بارے میں پھرکیاعرض کیا جاسکتا ہے! (۱۲) حقیقت بیہ ہے کہاں طرح کےلوگ اگر زنا بالجبر کے متعلق میر بھی کہتے ہیں کہ شرفا بھی بھی بھی اس کے مرتکب ہوجایا کرتے ہیں تو اس پر پھھ تعجب نہ كرناجابيا عقل ودانش كى جومقداراب بهار يدرسول مين باقى ره كئى بهاس كبل بوت ير اس سے زیادہ کیا چیز ہے جس کی توقع ان لوگوں سے کی جاسکتی ہے؟ (۱۱۳) ہمرحال ہیہ ہے ان سب باتوں کی حقیقت الیکن اس کے باوجود اگر کوئی شخص اصرار کرتا ہے کہ ان روایات سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی ہستی معصوم تھا جوبس ہینہی راہ جلتے کسی عورت سے بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھا تواسي پهرمان لينا جا ہيے كه اس صورت ميں نہايت شديد تشم كاجو تناقض اس كے متعلق نبي صلى الله علیہ وسلم کی تقریر اور ان روایات کے مضمون میں پیدا ہوجائے گا ، اس کی بنا پر کوئی حتمی بات اس

معتمداورغيرمعتمد تفاسير معتمدانفاسير

(بربان ص:۵۸)

مقدے کے بارے میں بھی کسی خص کے لیے کہناممکن نہ ہوگا

مذكوره مضمون ميں جاوبد غامدی نے حضرت ماعز رضی الله عند کوکسی رعابیت کامستی نہیں جھوڑ ابلکہ برطرف سي يبره لكاكر حضرت ماعزكونا قابل معافى مجرم تقبراكر جهوزاء الثدتعالى غامدى كوسمجهائ غامدي صاحب مزيد لكصنة بين بيبين وه رواييتين ادر مقدمات جن كى بنياد پر بهار يے فقها قرآن مجيد کے علم میں تغیر کرنے اور زنا کے مجرموں کے لیے ان کے حض شادی شدہ ہونے کی بنا پر رہم کی سزا ثابت كرف فى كوشش كرت بيل -ال مارى مواد برجوتبره بم في كياب، ال كى روشى ميل بورى ديانت دارى كے ساتھاس كا جائزہ فيجئے۔اس سے زيادہ سے زيادہ اگركوئى بات معلوم ہوتى يها والمالية المرسول الله على الله عليه والما ورخلفان وراشدين في زناك بعض مجرمول كورجم اور جلاوطني كى سزاجهي دى ہے۔ليكن كس قسم كے مجرموں كے ليے بيسزا ہے اور حضور صلى الله عليه وسلم اور آب کے خلفاء نے مس طرح کے زانیوں کو بیسزادی؟ اس سوال کے جواب میں کوئی حتمی بات ان مقدمات کی رودادول اوران روایات کی بنیاد برنبیس کهی جاسکتی۔ (بربان ص:۸۸)

غامدي كى عبارات برتنجره كى ضرورت بيس بيكونكدوه نهايت دائع بين جس سعامدى صاحب كى صحابہ کے بارے میں ذہنیت کا اندازہ ہوجاتا ہے کہ دو الم سے کس چے دتاب کے ذریعہ سے کس طرح خفیدانداز سے صحابہ کرام کے بارے میں اسینے گندے کلمات کوظا ہر کرر ہاہے غامدی نے ہراس راستہ کو بندكردياجهال سناس صحابی كے ليكسى كول ميں مدردى ببيدا موسكتى تھى بھرغامدى نے اسسلسله میں فقہاء کرام پر جملہ کر دیا اور پھر دینی مدارس کے علماء وطلباء اوران کی تربیت کو مشکوک بنا کران کے علم کی رسانی کا نداق از ایا چونکه غامری صاحب کی ذہنیت میں شیعیت مودود بیت دہریت سُوءادب اور انكار حديث كاعضر شامل بهلهذاان سي بهي توقع كي جاسكتي هي جو بجهاس في كلهاب

## حضرت ماعز رضى الله عنه حميد الدين فرابى كقلم كى زدمين

علامہ غامدی کہتے ہیں کہ اس سزا (رجم) کا ما خذ در حقیقت کیا ہے؟ یہی وہ عقدہ ہے جسے امام حمید الدین فرائی نے اسپے رسالہ 'احکام الاصول باحکام الرسول' میں حل کیا ہے۔ اپنے اصول کے مطابق انہوں نے ان جہم اور متناقض روایات سے قرآن مجید کے علم میں کوئی تغیر کرنے کے بجائے انہیں اس کتاب کی روشن میں سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ چنانچہ ان کے نزدیک رجم اور جلاولئی کی اس سزا کاما خذ سورة ما کدہ کی آیت محاربہ ہے۔

امام حمیدالدین فرابی کی اس تحقیق کا خلاصه بیه ہے که زانی کنوارا مو یا شادی شده ،اس کی اصل سزانو سورہ نور میں قرآن کے صریح تھم کی بنا پرسوکوڑ ہے ہی ہے ،لیکن مجرم آگرزنا بالجبر کا ارتکاب کرے یا بدكارى كوبيشه بناك ياتفكم كطلاا وباشى براتر آئے يا اپنى آوار منشى ، بدمعاشى اورجنسى براه روى كى بنابر شریفوں کی عزت وناموں کے لیےخطرہ بن جائے یا مردہ عورتوں کی تعشیں قبردں سے نکال کران سے بدكارى كامرتكب مويااين دولت اوراقتذارك نشيمين غرباكى بهوبيثيول كوسربازار برمنه كرياكم سن بچیاں بھی اس کی درندگی ہے محفوظ ندر ہیں تو مائدہ کی اس آبیت محاربہ کی روسے اسے رجم کی سزاجھی دی جاستی ہے۔اس طرح مجرم کے حالات اور جرم کی نوعیت کے لحاظ سے جودوسری سرائیں اس آیت میں بیان ہوئی ہیں، وہ بھی اگر عدالت مناسب سمجھے تو اس طرح کے مجرموں کو دیے سکتی ہے۔ انہی سزاؤں میں سے ایک سزاجلاوطنی ہے۔رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے ان مجرموں کو چومش زنا ہی کے مجرم نہیں ہتھے، بلکہ اس کے ساتھ اپنی اوباش کی بنا پر فساد فی الارض کے مجرم بھی ہتھے، بید دونوں سزائیں وى بير ـ چنانچدان ميل وه مجرم جوابيخ حالات اور جرم كى نوعيت كے لحاظ سے رعابيت كے مستحق تھے، البيس آب نے زنا کے جرم میں آیت نور کے تحت سوکوڑے مارنے کے بعدمعاشرے کوان کے شروفساد سے بچانے کے لیے ان کی اوباش کی یا داش میں مائدہ کی اس آبیت محاربہ کے تحت جلاوطنی کی سزادی اوران مين سيده مجرم جنهين كوكى رعايت ديناممكن ندتها الى آيت كي هم: أن يقتلوا : كي تحت رجم

(بربان ص: ۱۹طبع مفتم)

کردیے گئے۔

ننجره:

ناظرین ملاحظہ فرما کیں کہ حمیدالدین فراہی کن الفاظ سے صحابہ کو یاد کررہے ہیں جن کا خلاصہ اوپر غامری صاحب کی بردی فلطی بیہے کہ اس نے تھم رجم کا انکار کیا اور عہد نبوی میں رجم کے واقعات ایسے صحابہ کے لیے ثابت کیا جو غنڈ بے تھے فساد فی الارض کے مرتکب تھے بدمعاش اور اوباش تھے اس لیے ان کو آیت محاربہ کے تحت سنگسار بھی کیا الارض کے مرتکب تھے بدمعاش اور اوباش تھے اس لیے ان کو آیت محاربہ کے تحت سنگسار بھی کیا گیا اور جلا وطن بھی کیا گیا۔ فراہی صاحب نے اپنے شاگر دوں کو بہت ہی غلط نظر بیدیا جس سے سینکٹروں احادیث کا انکار لازم آگیا۔

حضرت ماعز فأمين احسن اصلاحی کے قلم کی زومیں

امین اصلاحی نے بھی حمیدالدین فراہی کی طرح سنگ ساری اور رجم کی سزا کو آیت محارب کے تحت
داخل مانا ہے اور نام لیے بغیر حضرت ماع اور درجم کے سزایا فتہ دیگر مرد وخوا تین کو آئیس القاب
سے یاد کیا جو خمیدالدین فراہی نے یاد کیا اور جوان کی اتباع میں آج کل جاوید احمہ عامہ ی ان
القاب سے آخضرت کے ان صحابہ کو یاد کررہے ہیں جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے امین اصلاحی
سورت ما کدہ کی آیت محاربہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں: ''اللہ اور رسول سے محاربہ بیہ ہے کہ کوئی شخص یا
گروہ یا جھا جرائت وجسارت، ڈھٹائی اور ب باکی کے ساتھ اس نظام حق وعدل کو درہم برہم
گروہ یا جھا جرائت وجسارت، ڈھٹائی اور ب باکی کے ساتھ اس نظام حق وعدل کو درہم برہم
دشمنوں کی کوشش کرے جو اللہ اور رسول نے تائم فرمایا ہے۔ اس طرح کی کوشش اگر ہیرونی
دشمنوں کی طرف سے ہوتو اس کے مقابلے کے لیے جنگ و جہاد کے احکام تفصیل کے ساتھ الگ
بیان ہوئے ہیں۔ یہاں ہیرونی دشمنوں کے بجائے اسلامی حکومت کی رعایا ہوتے ہوئے، عام
بیان ہوئے ہیں۔ یہاں ہیرونی دشمنوں کے بجائے اسلامی حکومت کی رعایا ہوتے ہوئے، عام
اس سے کہ وہ مسلم ہیں یا غیر مسلم، اس کے قانون اور نظام کو بی کو کریں۔ قانون کی خلاف ورزی
کی ایک شکل تو یہ ہے کہ کی شخص سے کوئی جرم صادر ہوجائے۔ اس صورت میں اس کے ساتھ

شریعت کے عام ضابطہ حدود وتعزیرات کے تحت کاروائی کی جائے گی۔ دوسری صورت بیہ ہے کہ کوئی تخص یا گروہ قانون کواینے ہاتھ میں لے لینے کی کوشش کرے۔اپنے شروفسادے علاقے کے امن وظم کو درہم برہم کردے۔لوگ اس کے ہاتھوں اپنی جان، مال، عزت، آبرو کی طرف سے ہروفت خطرے میں مبتلار ہیں۔ قبل کو کیتی، رہزنی، آتش زنی، اغوا، زنا، تخریب، تربیب اور اس نوع کے سکین جرائم حکومت کے لیے لاء اور آرڈر کا مسکلہ پیدا كردين البيحالات سينمنغ كيام ضابطهُ حدود وتعزيرات كے بجائے اسلامی حکومت مندرجهذیل اقدامات کرنے کی مجازے '۔ (تدبرقرآن ۲۰۵/۱۲)

اس کے بعدانہوں نے رجم کا ماغذان الفاظ میں واضح کیا ہے ( قرآن میں تسقتیہ ل کا حکم مذکور ہے)اس سے اشارہ نکلتا ہے کہ ان کوعبرت انگیز اور سبق موز طریقہ پرل کیا جائے جس سے دوسروں کوسبق ملے۔صرف وہ طریقهٔ ل اس سے منتنی ہوگا جوشر بعت میں ممنوع ہے،مثلاً: آگ میں جلانا، اس کے ماسوا دوسر ہے طریقے جوغنڈوں اور بدمعاشوں کوعبرت دلانے ، ان کو دہشت زدہ کرنے اورلوگوں کے اندر قانون اور نظم کا احترام پیدا کرنے کے لیے ضروری سمجھے جائیں، حكومت ان سب كواختيار كرسكتي ہے۔ رجم يعني سنگ سار كرنا بھي ہمارے نزد يك ته قتيل كے تحت راخل ہے'۔ (تدبرقرآن۱/۵۰۵)

اصلاحی مزید لکھتے ہیں اس وجہ سے وہ غنڈ ہے اور بدمعاش جوشریفوں کی عزت وناموس کے لیے خطره بن جائیں جوزنا اوراغوا کو پیشہ بنالیں جودن دہاڑے لوگوں کی عزت وآبرو پرڈا کہڈالیں اور تصلم کھلاز نابالجبر کے مرتکب ہوں ان کے لیے رجم کی سزااس لفظ کے مفہوم میں داخل ہے (تدبرقرآن۱۱۳۰۵۶۳)

حضرت ماعر کے علادہ دیگرجن افراد کوعہد نبوی میں رجم کیا گیا امیں احسن اصلاحی کے نزویک سیسب غندے تنے وہ لکھتے ہیں: ''اس عبد کی تاریخ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بہت سے ڈرے والیاں ہوتی تھیں، جو بیشر کراتی تھیں، اور ان کی سر برسی زیادہ تر بہودی کرتے تھے جوان کی فتم كے جرائم بينية أسانى سے بازنيل آئے معلوم بوتا ہے كماسى قباش كے بھر دادر بعض عورتيل زير زمين سي ينتي كرت سياور تنبير كي باوجود بازئيل آئے بالآخر جب وہ قانون كى كرفت من آئے تو ما تده كى اى آيت كي تحت بس كاحوالدادير قرامات في المرايات (ميرقران عمل ١٠٠٥) رجم يعظن مفرست عرفاروق كاحديث يرتبهره كرتية بوسط المان اصلاى صاحب لكهية بين بهرهال بيروايت بالكل بيهوده بالوستم بيركماسيد مفرت عركى طرف مفوب كياكيا (مديرة آن ١٠٠٥)

# رجم شره محابر ومحابيات كومغفرت ل بشارت

عبد نبوى من جن صحابه اور صحابيات بيدجم كا قانون شرعي نافذ كيا كيا تفاان سي متعلق عقيدت ومغفرت اور نفرت وعداوت كدونول ببلوسا مفاسكة عقاس ليالمان نبوت سان كي مخفرت اور جنت كى بثارت بالكل والمعطور برا كى تاكه آيندهان عصمتعلق كى زبان سے علط اور بنك أميز جمله صادرت بوجائے فانح في مسلم حدوث ١٨٠ يرحض تربيدة كروايت ميں ہے كہ الخضريت ملى الله عليه وسلم في صحاب سے فرمایا كه ماعزین مالك کے ليے استغفارى دعا كرولوكول في السلمرة دعاك "عَفْرَ اللّهُ لِمَاعِز بن مَالِكِ "الله تعالى اعزبن ما لك كى مغفرت فرمائ كيرا تخضرت كى التدعلية وللم فرمايا:

لَقَدْ تَابَ تُوبَةً لَوْ قُسِّمَتْ بَيْنَ أُمَّةٍ لَوَسَّعْتَهُمْ:

ترجمه اعزف الى توبى ب كما أراك امت يوسيم كردى جاتى توبيدى امت كوكافى موتى"-نساني من بروايت الوبريورسى التدعنه الخضريت على التدعليد وللم كاارشادي: لَقَدُ رَأَيْتُهُ بَيْنَ أَنْهَارِ الْجَنْةِ يَنْغُوسُ (فتح البارى ج ١١ ص: ١٣٠) ترجمه: ميل في ماع كود يكها كه جنت كي نبرول ميل فو طي لكاربات -

منداحر بردايت الوذريض التدعنه بيارشادم وي ع:

قَدْ غَفَرَ اللّهُ لَهُ وَادْخَلَ الْجَنَّةَ (فتح البارى ص: ١٣٠ ج ٢ ا) ترجمه: "الله تعالى في الرّكة شن ويااورات جنت من واهل كرويا" -

صحیح ابوعوانه میں بروایت جابر میالفاظ میں:

فَقَدُ رَأَيْتُهُ يَتَخضخضُ فِي أَنْهَارِ الْجَنَّةِ (فتح الباري ص: ١٣٠)

ترجمہ: "میں نے اس کو جنت کی نہروں میں فوط لگاتے ہوئے دیکھاہے"۔

تجے مسلم ج ۲ ص: ۱۸ برغامد میر کامشہور واقعہ بھی ہے سنگ ساری کے دوران حضریت خالد کے چره برغامديك ون كالجهينا أكر لكاحضرت خالد في ان كوير اجمله كها تو المخضرت في مايا: مَهُ لَا يَا خَالِدُ! فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتُ تَوْبَةً لَوْ تَابَهًا صَاحِبُ مَكْسِ لَغُفِرَلَهُ ترجمه: "اے خالد! برا بھلا کہنے سے بازر ہو، اس ذات کی قتم جس کے قبضہ میں میری جان ہے اس نے ایس تو برکی ہے کہ اگر الیسی تو بھیل وصول کرنے والا کرتا تو اس کی بھی بخشش ہوجاتی "۔ ا بی تفییر میں غامدی صاحب ظالم نے بری کوشش کی ہے اور کہا ہے کہ حضرت ماعز نے جان بیانے کے لیے جواعتراف جرم کیاتھا ان کے اعتراف جرم اور توب کرنے سے اس طرح جرم معاف تہیں ہوسکتا ہے۔ اپنی تھریر میں غامری صاحب نے حضرت ماعز رضی اللہ عنہ کے بارے میں بہت ہی زیادہ زہرا گلاہے حالاتکہ غامری صاحب نے این تفسیر کے ایک صفحہ بعداین ہی بات کی تھلی خلاف ورزی کی ہے جو کھلا تضاد ہے جنانچہ غامری صاحب نے اپنی تفسیر میں بحوالہ امین اصلاحی اس طرح لکھا ہے لیمنی اس طرح جمرم اگر حکومت کے کسی اقد ام سے پہلے خود آگے برو حکر اييخ آپ كوقانون كے حواله كرديں توان سے پيرعام مجروموں كامعامله كياجائے گا اس صورت ميں أنبيں محارب يا فساد في الارض كا مجرم قرارتين دياجائے گا استاذ امام نے لكھاہے "بيخاص اختیارات صرف ان باغیوں کے خلاف استعال کئے جائیں گے جو حکومت کے حالات ہم قابو بانے سے بہلے مک اپنی بغاوت براڑے رہے جون اور حکومت نے اپنی طافت سے ان کومغلوب

ومقہور کیا ہو، جولوگ حکومت کے ایکشن سے پہلے ہی توبہ کر کے اپنے رویے کی اصلاح کر کے ہوں ان کےخلاف ان کے سابق رویے کی بنا پر اس قسم کا کوئی اقد ام جائز نہیں ہوگا بلکہ ان کے ساتھ عام قانون کے تحت معاملہ ہوگا اگران کے ہاتھوں عام شہریوں کے حقوق تلف ہوئے ہیں تو حتى الأمكان ان كى تلافى كرادى جائے كى (البيان جاس: ١٣٠)

غامدی صاحب کی سابقہ عبارت اوران کی اوران کے استاد کی لاحقہ عبارت کو پڑھ لیجئے اس میں کتنا تضاد ہے اور حضرت ماعز کے واقعاتی معاملہ سے ان کی عبارات میں کتنا تفاوت ہے کیونکہ حضرت ماعزنے حکومت کی گرفت سے پہلے رضا کارانہ طور پراپنے آپ کوحضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم كے سامنے پیش كيا تھا اور توب كر كے حدزنا كے نفاذ كے ليے بار بار اصرار كيا تھا۔

سوال رہے کہ اس تو بہ کے بعداور قانون کے ہاتھوں میں آنے سے پہلے ان کوسز اکیوں دی گئی؟ اورخاص كران كومحاربه كيخت لاكرسخت سزا كيول دى گئى حالانكه غامدى او پراپنی تفسير میں خوداس كى تى سے قى كرر ہے ہيں چر غامرى صاحب نے اپنى تائىد ميں اپنے استاذكى بورى عبارت تقل کردی ہے خود بھی کہدرہے ہیں اور ان کے استاد بھی کہدرہے ہیں کہ حکومت کی گرفت سے پہلے اوراس طرح توبهرنے کے بعدزنا کامرتکب شخص آیت محاربہ کے تحت نہیں آسکتا ہے جب نہیں ا سکتاہے تو حضرت ماعز کوآیت محاربہ کے تحت سزا کیسے ہو؟ کسی نے سے کہاہے كهدروغ كوراحا فظهنه بإشد

خودساخته تفسير كانتيجه ابيابي موتاب ببرحال مين عوام وخواص اورعلماء اورطلباء سيدرخواست كرتا ہوں كهاس طرح نا قابل اعتماداور نا قابل اعتبار غير معتمد تفاسير يے اين آپ كو بچائيں۔ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهُدِى السَّبِيلَ

## خاتمه كلام

الحديثة حمور وداع جمادى الثانب يصام اصطابق كم ايريل ١٠١١ ومي اسطويل تحرير سه فارغ موا جس كوميں نے ميم محرم الحرام ميس الصنا شروع كيا تفا أبل حق اور ابل باطل دونوں كى تفاسير بر میں نے روشنی ڈالی ہے میں نے اس کتاب کی ابتدامیں لکھا ہے کہ جھے جناب غامدی صاحب کی تفسیر البیان کے متعلق کیچھ لکھنا ہے تا کہ ان کے غلط نظریات کوعلماء اور طلباء پر واضح کردوں آج میں ان کی تفسیری بہلی جلد کی موٹی موٹی غلطیوں کی نشاندہی سے فارغ ہوگیا ہوں میکل ۱۹۸۵ بروی غلطیاں ہیں جھوتی غلطیاں اس کےعلاوہ ہیں اور ترجمہ کی کثیر غلطیاں اپنی جگہ پرڈھیر لگا ہوا ہے۔ غامدی صاحب کی تفسیر کی تین جلدیں اس کےعلاوہ ہیں ان کی غلطیاں پکڑنامیر ہے بس کی بات نہیں ہے اس کے لیے بڑاوفت درکار ہے غامدی صاحب نے اپنی تفسیر کی جلداول میں سند کے ساتھ ایک حدیث بھی ذکرہیں کی ہےنہ مفسر کی تفسیر کاحوالہ دیا ہے نہان کی اتباع کی ہے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بیہ خالص تفسير بالرائے ہے پڑھنے والاسمجھتا ہے کہ میں تورات یا انجیل پڑھ رہا ہوں ہاں جہال غامری صاحب غلط راستے برچل پڑتے ہیں بھرمعلوم ہوتا ہے کہ وہ اب نیندسے جاگ اٹھے ہیں۔ تعجب اس بر بها كرقران جس ماحول مين اتراتها ياجن مسائل وفضائل ميه متعلق اتراتها يامسلمانون كمعاملات کے تنازعات حتم کرنے کے لیے اترا تھا ان تمام چیزوں کا ذکر تک تہیں ہے کیونکہ ان چیزوں کی طرف جانے سے احادیث کا سہارالینا بڑتا ہے اور احادیث کو ماننا پڑتا ہے اور احادیث کو ماننایا اس کا ذکر کرنا غامدى صاحب اوران كے استاذوں كے مزاج كے خلاف ہے۔

اس کیے غامری صاحب کونہ آیات کے مقاصد ظاہر کرنے کی ضرورت محسوں ہوئی اور نہ احادیث کے ذکر کرنے کی ضرورت پڑی اور نہ کی مفسر کی تفسیر کی طرف جھا تکنے کی ہمت ہوئی۔ تورات وانجیل اور یہ دو دونصاری کے صحائف کے حوالے تو بھر پورملیں کے مگر مفسرین کی تفاسیر کا ایک حوالہ بھی نہیں ملے گا جناب غامدی صاحب کی تفسیر کی جلد اول سے اندازہ ہوگیا کہ ان کہ دیگر جلدوں میں یہی بچھ ہوگا جناب عامدی صاحب کی تفسیر نظام القرآن جوقرآن کی آخری سورتوں پر مشمل ہے اس میں جو غلطیاں ہیں اس کو میں نے ایک حد تک جمع کیا ہے امین احسن اصلاحی صاحب اور جاوید غامدی جو غلطیاں ہیں اس کو میں نے ایک حد تک جمع کیا ہے امین احسن اصلاحی صاحب اور جاوید غامدی جو غلطیاں ہیں اس کو میں نے ایک حد تک جمع کیا ہے امین احسن اصلاحی صاحب اور جاوید غامدی

صاحب کی تفییر کی آخری جلدول میں لامحالہ وہی غلطیاں ہوں گی کیونکہ یہ حضرات آبک دوسرے کے نقش قدم پرا لیسے چلتے ہیں کہ لکھنے کے اصطلاحی الفاظ میں بھی فرق نہیں آنے دیتے ہیں۔
محترم حضرات! میں نے صرف قرآن عظیم کی عظمت کا لحاظ کر کے قرآن میں باطل افکارڈا لنے والوں کا ایک حد تک تعاقب کیا ہے مقصد ہیہ ہے کہ مسلمان نو جوان اپنے عقائد کا خیال رکھیں اور مسلمان اپنے اسلام کی بنیادی اصولوں کے ساتھ وابستہ رہیں مجھے کسی سے وقی ذاتی دشمنی نہیں ہے صرف اللہ تعالیٰ کی کتاب کوجن لوگوں نے لاوارث لاش سمجھ کر بھبھوڑ نا شروع کیا ہے ان کے حملوں سے اللہ تعالیٰ کی کتاب کا دفاع کیا ہے ان کے حملوں سے اللہ تعالیٰ کی کتاب کا دفاع کیا ہے ان کے حملوں سے اللہ تعالیٰ کی کتاب کا دفاع کیا ہے تھی کہوں گا۔

کتاب کا دفاع کیا ہے تحریم میں جہاں تختی ہوگی تو بقول غامدی صاحب میں کہوں گا۔

کتاب کا دفاع کیا ہے تحریم میں جہاں تحقیم کر تا ہے کار تریا تی

یہاں تک جاویداحمد غامدی کی تفییر جلداول کی ۴۵ غلطیاں اوراس پر تبھر ہے کمل ہو گئے اس سے پہلے حمیدالدین فراہی کی اس سے پہلے حمیدالدین فراہی کی علی غلطیاں اور اس کے جوابات کممل کھے گئے ان حضرات کی دیگر جلدوں میں بہت کچھ غلطیاں اور اس کے جوابات کممل کھے گئے ان حضرات کی دیگر جلدوں میں بہت کچھ غلطیاں ہونگی میں تھک گیا ہوں ایمان بچانے والے جوانوں کے لیے بیتنبیہات وتشریحات کافی میں بہآ دی اینے ایمان کی حفاظت کا خود ذمہ دارہے۔

الله على نبيه الكريم وصلى الله على نبيه الكريم

(حضرت مولانا) مسل محمد بوسف زنی (صاحب) استاذ حدیث جامعه علوم اسلامیه علامه بنوری ٹاؤن کراچی نمبر۵ کیم اپریل الاماء



Marfat.com